

(كبيوثرايديش مع عنوانات)

الم العظام رئية محرد الورشاك مني رمالله محرك القرر ملفوطات كانا در خزانه

عَضِعُ مِن السِّيلُ المُعَالِضًا حَالِ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِم

(دارة ما ليفات استرفيد المسترفيد المعان ياكث ان المعان ال

#### ملفوظت مُحُمُّ فَيْ مِي مِنْ اللهِ تاريخ اشاعت من الاول ۱۳۳۱ه ناشر مناسساداره تاليفات اشر فيه لمان طباعت مسلامت ا قبال پريس ملتان طباعت مسلامت ا قبال پريس ملتان

### انتياء

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے فائدون کا مشیو فائدون کا مشیو فائدون کا مشیو فائدون کے مسال فائدون کے مال (ایدود کیا بائی کورٹ مال)

#### قارئین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد دللہ اس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہریانی مطلع فرما کرممنون فرما تمیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاکم اللہ

BOLTON BLI 3NE. (U.K.)

| چ کواره امان                        | ادارو تاليفات اشرني                |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| دارالاشاعتأردوبازاركرايك            | ادارواسلاميات التاركي الدور        |
| ادارة الاتور غوثا وَن كرا يِي       | مكتيه سيدا حمضهيداردو بإزار لا مور |
| كمتبدوارالاخلاصقصة خواني إزار يشاور | كمتيدرهمانيه أردوبازار لا مور      |
| ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST           | II.K 119-121, HALLEWELL BOAD       |

(ISLAMIC BOOKS CENTERE

حمي

## کلام شورش کشمیری در مدح علامه کشمیری رحمه الله

حاشیہ بردار دربار رسول اللہ کا ماضی مرحوم کے اعجاز دکھلاتا ربا آدی کے روپ میں قدرت کا روش مجزہ علم کی بیبت سے رزم و برم پر چھاتا رہا سادگی میں عہد اوّل کے صحابہ کی مثال سیرت پنجیبر کونین سمجھاتا رہا

یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لافانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ٹانی نہیں

شورش مميري - دريد چان لا مور

# فگرست مضا میں عممی خصوصیات

|            | ***                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 9 | جامعيت علوم وفنون                                                                                        |
| ساما       | مقدمه بهاوليور                                                                                           |
| 2          | سهازویتریعی                                                                                              |
| 70         | حضرت شیخ الہند کے ایک شعر پر قادیا نیول کے وکیل کا اعتراضسب صریحی                                        |
| 74         | ختم نبوت كاعقيدهآيات قرآني كاتوار                                                                        |
| ďΑ         | مرزائے آیات قرآنی کواپناور چہاں کیا ہے                                                                   |
| 144        | مد حيدا شعار كاغير مخقيق موتاانبيا عليهم السلام مين بالهمي فضيلت                                         |
|            | تعريفات                                                                                                  |
| ۵۲         | مرزاصاحب کے عقائد                                                                                        |
| ٥٣         | مرزا کے ایک قول کار دمرزا کی کتابوں میں تکرار و تعنیا د                                                  |
| ۵۵         | قادیانی وکیل کے اعتراضات اور ایکے جوایات                                                                 |
| ۵٩         | حضرت نا نوتو ی رحمة الله علیه کے ایک مضمون سے قاد یا نی وکیل کا استدلال اور حضرت شاہ صاحب کی طرف سے جواب |
| ٧.         | بالذات خاتميت زماني                                                                                      |
| 41         | حضرت امام ما لک کی طرف غلط نسبت بریلوی علما و کافتوی تکفیر                                               |
| 44         | حديث بنى الاسلام علط استدلال تارك صلوة كالحكم                                                            |
| 44         | اجماع نزول تح يرب ياحيات ير؟                                                                             |
| 48"        | ذكرالله                                                                                                  |
| 414.       | اذ كارقر آن مجيد كے بعد افضل ميں ذكر الله جنت ميں بھى موگا                                               |
| 41"        | مومن عورتو ل كوديد ارخداوندي                                                                             |
| 40         | سورة فاتحه كى فضيلتتشريحات ازمرتب                                                                        |
| 44         | نمازکیفیات نماز کاؤ کر                                                                                   |
| 24         | عمامه نمازوں کیلئے نمازوج سے زیادہ جامع عبادت نہیں                                                       |

| ۷۳   | حنقی نماز میں امتاع سنت نماز میں تقسیم                     |
|------|------------------------------------------------------------|
| 25   | خروج بصنع المصلي                                           |
| 40   | صحابهاورر فع يدين                                          |
| 44   | فتح الباري كي غلطي                                         |
| 44   | مالكيه كاارسال يدينقرأت                                    |
| 44   | بنيه صلوة ورصفتتذكروآ خرت                                  |
| 49   | محقیق سلوات اورعلاقهٔ جنم و جناتذکراعمال                   |
| ۸٠.  | علاقهُ آخرت                                                |
| At   | ذكر حصرت نالوتوى رحمه الله وجنة الاسلاماسلام اورجد بدسائنس |
| 45   | فلسقة فذيح وجديد                                           |
| ۸۳   | حضرت نا نوتوى رحمه الله                                    |
| ۸۵   | تحقیقات سائنس جدید و ایئت جدیده ستاره وسیاره               |
| YA   | لورى سالنظام عمىزيين                                       |
| 14   | عائدورج                                                    |
| ۸۸   | ايك غير خفي حقيقت                                          |
| A 4  | ذى حيات مخلوق سيارون مين                                   |
| 41"  | تا ئىدى اشاراتفلك كى تغيير                                 |
| 44   | علاقهجتم                                                   |
| 44   | علاقه جنتلانفتح كبم ابواب المسما وكي تغيير                 |
| 99   | روح کی گرفتاری اورصورت ربائیعفرت مجدد کے ارشادات           |
| 1++  | روح کی پروازوغیره                                          |
| 1+1" | جزاءومزاومين اعمال ہے                                      |
| 1-0  | حيات انبياء عليهم السلام                                   |
| 11•  | ساع موقی و بقیه مسئله حیات انبیا و میبه الله               |
| 110  | فرق حیات نبوی وحیات مؤمنین                                 |

| 114   | ا يك اشكال اور جواب                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ijΑ   | مئله حيات من وجدر وو                                                               |
| 119   | ا مام اعظمتم اورا مام بخاري "                                                      |
| ire   | ائمه حتفيها ورمحد ثين                                                              |
| 184   | امام اعظم مرجی نبیل تھے                                                            |
| IPP   | امام اعظم کی عقل کامل تھی                                                          |
| 188   | امام اعظم اورمسئله خلق قرآن                                                        |
| 120   | دارالحرب بين جوازعقو د فاسده و بإطله                                               |
| IPY   | اسرمعابدہیں ہے ہندوستان الگریزی دوریس                                              |
| 172   | دارالاسلام ودارالحرب كاشرى فرقعصمت كي دونشميس                                      |
| IFA   | تنقيح نداهب                                                                        |
| 11-9  | مولا تأكيلاني كامضمونمولا تا مودودي كامضمون                                        |
| IM    | فقہاء کے یہاں دارالحرب دوارالکفر کی تفریق بیں ہے طرفین دامام مالک کے خرب کا فرق    |
| IPT   | دارالحرب کے کفارمیاح الدم نہیں ہیں                                                 |
| ۳۳    | وارالحرب میں مسلماتوں کی سکونتدارالحرب کی بسنے والی قوموں کا باہمی معاہدہ ضروری ہے |
| الدلد | د فاع وطن میں مسلمانوں کا حصہ                                                      |
| ۱۳۵   | مسلمانوں کے ساتھ منصفانہ ومخلصانہ معاہدہ کی ضرورتدارالحرب و دارالاسلام کی تشریح    |
| HMA   | دارالا مان ودارالخوف كي تشريح                                                      |
| 162   | مستضعفین کیلیے عماب اخروی کاخوف بحالت موجوده دارالحرب کے مسلمانوں کیلئے جوازسود    |
| IPA   | مزیدا قاده اور ضروری تشریح                                                         |
| 1009  | حضرت تقانوی کی رائے اور ارشادات                                                    |
| 10+   | ارشاد حصرت شخ الحديث سباريوري                                                      |
| 101   | خلافت حضرت آ دم عليه الملام بوجه فضيلت عبوديت                                      |
| IDT   | علم وعما دت                                                                        |
| IDM   | عبدیت سب سے او نیجامقام ہےعبدیت دمسئلہ نقتر ہےفضیلت علم                            |

| ior | مطالعه كتب كي اجميت حديث ان تعبد الله كي حقيقت حديث كنت بصره كي حقيقت        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | المكنة مقدسه كا نقذى                                                         |
| POI | معزت عمررض الله عند ك قطع شجره كاسب                                          |
| 102 | مولد نبوی کا تقدّ س مثل مولد سےعدیت نسائی ہے ناوا تغیب                       |
| IDA | عديث طواف زا والمعاد كاثبوت                                                  |
| 109 | لتح البارى اور فتح آملهم كى مسامحتعديث حضرت عتبان سے استدلال                 |
| 14+ | مَا ثر امكنه مقدسه مكم معظمه سے غفلت بجده عبادت و بجده تعظیمی كافر ق         |
| IYF | 13,6                                                                         |
| ne  | مولد النبي عليه السلاممسكن حضرت خديجة                                        |
| IAL | ذكردارارقم ووتكرمآ ثرواماكن مكم معظمه                                        |
| 170 | آ خری سطور                                                                   |
| 144 | عاجز اندگز ارش                                                               |
| 142 | حکومت سعودیه کی تائید ونصرتمولد تبوی کا واجب الاحترام ہونا                   |
| 142 | شب معراج میں بیت کم کی نماز وزول کیارہ کتب حدیث بیں ہے                       |
| API | غظ سيدنا كيلئے تجدی علما و کا تشد د                                          |
| 144 | مكنه مقدسه بن الحد ابقلوب الى الله احل تجد ك تعدر من على تاريخي واقعات       |
| 14+ | علامه مميري سے فيصلوں كى قدرو قيت                                            |
| 121 | ماثر وامکنه مقدسه نبویه کی نشان دی وحفاظت ضروری ہے                           |
| 121 | حضرت شاوعبدالعزيز كي طرف سے شيخ محمد بن عبدالو باب كاوفاع                    |
| 124 | كلام بارى وصوت وحرف صوت بارى اورامام بخارى كاتفرو                            |
| 120 | علامداين تيميد قيام حوادث بالله ك قائل تع حضرة علام كشميرى كضرب الخاتم كاذكر |
| 120 | التح الباري مين علامه ابن تيميه ك قول حوادث لا ول لها كار د                  |
| 124 | صنورعلیہ السلام کی نبوت ز مانہ بعثت سے سہلے تھی                              |
| 144 | حافظ ابن تیمیه عرش کوقد میم مانتے تھے                                        |

| 122 | علامه ابن تیمیہ نے بعض می احادیث کوگرادیا ہےتقوییۃ الایمان کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iΖΛ | دائے کرامی حضرت مدنی دحمہاللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 129 | حعرت شخ الحديث اوربذل المجو د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 149 | علامدابن تيميدوابن القيم كاواري كى كمّاب العقص كومتدل بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAI | عديقي فائدهاول الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAP | اشكال وجوابافضل المخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAM | صديث لولاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IAO | روائن تيميه وافا دؤسكىجىنورعلى السلام يكتاو بيمثال ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAY | حضورعلیدالسلام کے کمالات نبوبیہجعشرت تغانوی کا افادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAZ | انبيا عليهم السلام كي سواريالاذ ان بلال بروز حشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144 | رویت باری تعالی جل مجده تمام انبیا و کوحنور طیداللام کی معرفت حاصل تقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAZ | فصائص وقضائل امت محمريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAA | ز ول وی ۲۳ بزارمرتیهکلام در پدارخداوندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144 | تضرت شاه صاحب کے خصوصی افا داتدارالکفر کے ساکن مسلمالوں کی ایداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19+ | كتب تغيير كى كثرت اورمعيار تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191 | ملامه فرای شخ محمرعبده ومولانا آزاد وغیره برنفتهدورحاضر کےمفسرین کی بےضاعتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 191 | مدوث عالم اور وجود صانع كي حقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140 | نظرية ارتقاء كالبطال حِن العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 190 | ملف مع الحسفمائل كي ترجيح ذريعه احاديث ميحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190 | تنها و کے مراتب تقلید شخصی ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 194 | ملامداين تيميد كاتشده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 194 | وسرے ندا ہے فقیہ پرفتوےمجد نبوی کا احتر ام اور دوسرے امکنہ کا تقلق و تعرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 194 | يخ محد عبد الوباب كاذكر أيك اجم سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Chr. Communication of the Comm |

| 144   | كوفدش صحابه كي تعداد                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| P+1   | وعابعدالاذان ميں وسله كيا ہے؟مقام محمود كيا ہے؟                         |
| r+r   | ولائل الخيرات كاذكرموتمر عالم اسلامي مكه معظمه كے فيصلے ناقص تنے        |
| P+P"  | ملک فهد دام ظله پراعتا و امام طخاوی کی منقبت امام شافعی کی منقبت        |
| r•r   | قلوب مين خداكي وقعت شهيد آخرت كون جين                                   |
| F= (* | محیح این خزیمه بزک جماعت کاعذ د مجمه اور تیمرک بالامکنه                 |
| r-0   | ایک اہم تو تع                                                           |
| P=4   | امام وخلیفه کا قریشی بیونا جعنرت معاذین جبل کی دونمازیں                 |
| 7° 4  | تعارض کے وقت رہے حدیث کا طریقہ                                          |
| 4.4   | نجوم كاستقلال وحركتخس وقمرجهم مينروح كب پيدا بوكى ؟فرق روح ونسمه        |
| r•A   | افعال برزخ قدم عالم كارو                                                |
| r+9   | (عقد كيام؟                                                              |
| 110   | تماز كاسلام عداء غائب تجريك اصلاح دارالعلوم ويوبند                      |
| PH    | ز مانہ قیام دورس دارالعلوم کے خاص حالاتفعہاء کی فروگذاشتیں              |
| rir   | حصرت شاه صاحب ك خاعداني حالات                                           |
| rim   | سنت وليمد بمحفيركا اصول                                                 |
| rice  | اشعرى كى تنزيداورابن تيميدكى تشبيه                                      |
| rice  | يرزخي زئد كي ش ارواح موسين كاتمتع باللذات بدن مثالي كياب حيات شهداء     |
| ria   | جنت میں رضاعت بھی ہےعلاقہ جنت دجہنم موجود ہے جنت میں دودو ہویا ال       |
| HH    | ذكرصدرشرازىدنياش جنت كنمونے زياده بي                                    |
| rin   | جنتی ملوک ہوں کےجنوں کو بھی تو اب دعقاب ہوگا                            |
| riz   | مكسى كا دُيُونا اوردشيد رضامصري وغيره توسل قولي كا ثيوت                 |
| MA    | بخارى مي روايت تعيم سے كافر كے لئے تخفيف عذاب حضور عليه السلام كا سابي  |
| P14   | معروف ومظركيا جين فقدسب سيزياد ومشكل فن بي بسائل وقف بين موافقت بخاريً  |
| 110   | وقف نقتر ہے ہے۔۔۔۔۔۔وصیت مستحب ہے محروم الارث کیلئے۔۔۔۔قاعدہ بابۃ شہادت |

| 44.      | آج كل وقف سے بہتر صدقہ ہے بثبهاوت باللہ يا بالطلاق حضرت مولا ناعبدالحي كاذكر  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| rrı      | د يار كغريش سكونت ما انجرت؟قر آن مجيداورا حاديث كيطريقول ش فرق                |
| rrr      | فائدہ: دیار کفر کے احکام                                                      |
| ***      | مندوستان کے حالات واحکام جعنرت تفانوی کے افادات                               |
| ttr      | منروری تعبیدفتنول اورزلزلول وغیره کی کثر ت                                    |
| rro      | مقبور كيك عذاب قبر پراعتراض وجواب                                             |
| PPY      | تقذيرتها يت بدي مستلب "الاسلام يعلوو لايعلے"                                  |
| 112      | فونوادرتصوريش فرقواجب كادرجها ضساب دسيت عرفرق كفار خاطب بالفروع بي            |
| rrA      | متعبهات مرادكياب؟تشابهات قرآن مجيدكا على حصد إن دارس كمقدار؟ اورطبي فاكده     |
| 229      | مال میں علاوہ زکو و کے بھی حقوق ہیں حضرت شاوصاحب کے ذاتی حالات خودان کی زبانی |
| rr.      | تا ئىدىنە بىرىنى كىلىئەسى مەلكۇر نقەنى اور حديث علم كى خامى ويېختلى           |
| 1100     | حضرت شاه صاحب كي تظراوروسعت مطالعهها فظ كے حوالوں ميں غلطيان                  |
| 444      | رواة بخارى كى غلطيالمساجدرسول الله بطوريا دكار مسلوة على غيرالنبي كاجواز      |
| rrr      | اظهارلاعلى وجداماتوقف وارصاد شفرقسامان جهاد تياركرنازياده اوركم خوراكي        |
| ۲۳۳      | اداءز کو ق کی قیودامام اعظم ہے روایت مرجوحہ                                   |
| PPY      | سنن بیمتی قلمی زیادہ میں ہےعورت کا کشف وجہ غیر                                |
| P. P. P. | جية الوداع مي تعداد صحابة التاج يرجينها جائز بسدا اجب كادرج سب كے بهال ب      |
| 270      | لعض الناس سے مراد حضور عليه السلام نے قران كيا ہے                             |
| rra      | تلبيه وطواف كي انهيت بهائم اورعظمت انبياء ليهم السلام                         |
| rmy      | موت کے لئے بیر کا دن افضل ہے بھورروضہ نبوب                                    |
| 777      | و كرعلامدابن تيميدكاعام خاص يراج بيسيدكيك زكوة                                |
| 1772     | رجوع فی الب کی محقیق قیام میلاد کے بارے میں محقیق تفقہ کا فقدان               |
| PPA      | زودنويي كشابكاردكوع من جاتے موتے تبير كيساتھ دفع يدين                         |
| PPA      | روضة اطبرعرش سے انفغل ہے                                                      |
| 1179     | تمام احاديث قرآن مجيد عاخوذ جن بجول كي تماز كاحكم                             |

| 1114    | نذرمش الى بيت الله كائم خير القرون سے مراد                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| PIV-    | نظيلت وقرابت كافيعله ترتيب خلالات كيلئے اہم تحقیق                            |
| 144     | الوارالوري كاابتدائيه                                                        |
| PPF     | علامه غتى محمر كفايت الله كاقصيده مدحيد                                      |
| PIP'IP' | مركع نعتليه فارى                                                             |
| 44.4    | عالم کے تغیرات کی قدرت قاہرہ کا پیتردیتے ہیں                                 |
| MA      | عالم كبير دعالم مغير كي تشريح                                                |
| 774     | . فریعشد بهایخ اسلام                                                         |
| 14.     | خدائے قدوں کا ذکر ہر حال جی ضروریا کارعقا کد نصرانیت بت پرستوں ہے ماخوذ ہیں  |
| 121     | قد مم بالذات تمام نقائص سے بری ہے                                            |
| ram     | الخيره ما وه كي عدم سے وجوداشيا ه كي صورت                                    |
| to"     | ساراعالم فاعل حقیق خدا كافعل بيمسئلدربط حادث بالقديم كي تحقيق                |
| raa     | اشاره کن سے سارے عالم پیدا ہوئے                                              |
| ray     | اصول تبليغ                                                                   |
| 104     | مدينة منوره من حضور ملى الدعلية الم كامعابدهعصمت مؤخمه اورعصمت مقومه كانشريح |
| TOA     | وارالحرب من غيرسلمون عدموا بدوعنرت شاوصاحب كابنظيرها فظ                      |
| roa     | حفرة شاوصاحب كاستحضار كروا تعات                                              |
| ra4     | اني كي شرح مسلم كاحواله سنن جيهاتي كاحواله                                   |
| PHI     | حضرت شاوصاحب كاسلسله بيت أيك بزرك عالم كاواتعه واليركوثله كاجتاع كاواتعه     |
| 747     | ووسال کی عمر کاواقعه حضرت شاه صاحب کورس بخاری شی حضرت تحالوی کی شرکت         |
| PYP     | ترك موالاة كافتوى سب سے بہلے شاہ صاحب نے دیا                                 |
| 144     | حعرت من البندى عايت مرت أى نتوى سي معرت شاه صاحب كانعره جهاد                 |
| 242     | حضرت كالبيخ اساتذه كيلئ غايت ادب                                             |
| 1111    | حضرت نے ایک یا دری کوچاکیس دلائل نبوت سنا کرا تمام جست کی                    |
| PYF     | حعنرت شاه صاحب اینے زماند کے بےنظیر عالم تنے                                 |

| CYT  | معرت شاه صاحب متعلق علام كوثرى معرى كتاثراتعلام سيدسليمان مدوى كاتاثر             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 147  | مكا تيب برشن كامعامله                                                             |
| AFT  | آيت مسلك حل كي دليل شرك اور كفر من فرق عديث التي المسلمان كي تشريح                |
| 244  | روافض كاا تكارحد يث من قام ليلة القدر كي تشريح                                    |
| 12.  | کفار کی طاعات وقر بات نفع بخش میں                                                 |
| 121  | حعرت كول شرمضاهن عاليه كاجوش ماريا مغنى ابن تدامه كالمحيح تسخه مكرمه بسب          |
| 121  | غيرمقلدي كماب المتطاب پرنقد                                                       |
| 121  | اعتاد كى صورت من بغير سے سندوينا ٢٣٣١ ه ش يجي الاسلام فليائن كاورود دارالعلوم     |
| 121  | معرت شاه صاحب كام لي تقرير                                                        |
| 121  | لماظر فيدى تحقيق دوى اضافت معمرى طرف جائز ب جمع كاصلاح آتاب                       |
| 120  | علم كومضاف استنعال كرنا فلا تفعلوا الابام القرآن كامطلب                           |
| 122  | علامه ابن جرير رحمه الله كاوا تعد انما الاعمال بالنيات كي تشريح                   |
| 12A  | لفظاميح كالتحقيق ائنسلطان عالمكيركا وفورعكم وتقوىعالم كى كى بقام يا دالمي يرخصر ب |
| PA+  | حديث بغاري سبحان الله نصف المير ان                                                |
| PAI  | فحتم نبوت برأيك ناور محقيل                                                        |
| PAP  | حعرت مول عليه السلام في حج كياب                                                   |
| MA   | نی کریم سلی الله علیه وسلم نے پورا دائر و نبوت ملے کیا ہے                         |
| ma   | رسول كريم اللغطة كى بيشينگوئيول كى مملى شكل                                       |
| PAY  | مغرمعراج اورحضرت مسيح عليه السلام كاعروج ونزول                                    |
| MZ   | معانى آخرت يس مجمد موج المطيع بندوق كاشكار تماز كيلي رغبت اختلاف مى اتحاد         |
| PA 4 | وحدت دعوت انبياء                                                                  |
| 14+  | تعظيم مغرط برنكير بجده تميه كاعدم جواز لفظ قدر كالمحقيق                           |
| 141  | رؤيت انبياء مشاهره بيرؤيا كي تحقيققاد ياني كالك اعتراض وجواب                      |
| 797  | امام قیام قبا کی مختبقفندیلت معرت ابو بر تطعی ب                                   |
| 197  | امتناع قر أوّ ظلف الإمام بنوسل قعلى وتولى فقها وسيعه مدينه                        |

| rar       | الغقادون كي اد بي محقيق                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190       | اعجاز قرآنیمقصد قرآنی کی تشریح                                                                |
| PAA       | قرآنی حقائقعفرت کے ابتدائی دور کے حالاتعفرت شخ البند سے تمیذ                                  |
| 192       | حسین الجسر طرابکتیمحدث علامه نیموی کا ذکر تقویٰ کے معانی                                      |
| rqA       | قرآن كريم بين تنيخ آيات                                                                       |
| J***      | حضرت شاه صاحب كانعتيه كلام                                                                    |
| 1"+1      | وْ اكْرُا قِبَالْ مرحوم اور حضرت عاستفاداتقصيد وصدع النقاب مع ترجمه                           |
| P**   P** | قرآن كااآيات كاجلنے مے محفوظ رہنا يات خلاصهمل شفا                                             |
| pro pr    | حضرات محلبه كرام كاتعنيم وتبلغ كے لئے و نیا میں تعمیل جانا                                    |
| b+ l      | علم نحوه غيره كي مدوينحضور عليه السلام كا پينه جيمي يحي بحي د يكينا بطور هجز وتعا فلسفه جديده |
| r.a       | نماز کاافتتاح بغال سلف سورهٔ مزل بین نصفه بدل ب                                               |
| 1-4       | وترك بارے يس محقل يابها المومل الغيش رات كتن حصر رائي                                         |
| r.        | حضرت شاه صاحب كي دو تيشينگو ئيال حضرت هيخ الهندگي د فات كاواقعه                               |
| 4.5       | تعزیتی جلساور حعزت شاه صاحب کاعر بی مرثبه                                                     |
| r-A       | ۱۹۲۹ و کاجلسهٔ لا مورا در میرشرعت کا تقرر                                                     |
| P*+4      | تغيربلي من كسب مسئة الآية                                                                     |
| 1"1"      | واتيعوا ما تعلوا الشياطين                                                                     |
| Mir       | كان الناس امة و احدةعفرت كاتمناء شفاعت نبوي                                                   |
| Mile      | حضرت ابوسفيان كاايمان يوفى حيات كيساتحد جمع موسكتي بيسبعيد سلم كي حقيقت                       |
| MILL      | عيدالهي                                                                                       |
| Ma        | استوىٰ على العرش كى مقامى توجيه أيك حديثى نكته                                                |
| 1714      | يوم سبت كالمحقيقغلطى ابن تيميهعرو بدوعرف                                                      |
| P14       | انتخاب جمعه كي عديث مع توجيهات                                                                |
| MIA       | ايامرباني کي تحديد                                                                            |
| 1719      | يوم ربو بي ايك نكته ُ لطيف                                                                    |

| 1"1"      | ين اسرائيل كي عيد يوم عاشوراء                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| PPI       | عاشوره كي تحقيق اوراك مديث كي توهيج                                 |
| PFF       | عيددمفيان                                                           |
| rrr       | اتمام نعمت اورقر آن عزیزمربعه نعتیه فاری                            |
| 770       | محدثا ندختین بابیة تراوی و تعامل سلف فتنه کے معنی                   |
| rry       | شہیدرفعمل صالح کے معنیاذا گلاداشتدبدیمی کے معنیملول کے معنی         |
| 242       | جسم کے معنیعلا مدابن رشد کاعلمی مرتبہ ضرب الخاتم اور علا مدا قبال   |
| P12       | شاه صاحب کی تحقیقات علامه اقبال کی زبانی                            |
| TTA       | الغاظ مديث كي مح تريماني كاامتمام                                   |
| PP9       | حضرت كي شهروارى اور شوق شكار جعفرت فلسفه جديده كي عالم تن           |
| 7779      | حوالهائے كتب كابے نظير استحضاردرس كے دوران ظرافت بحى                |
| mrq       | مرزاغلام احمدقادياني سے مناظرہ                                      |
| P*P*+     | حضرت بلال اور صدعث زيارة نبوبيه                                     |
| 1-1-1     | تقدير خروشر الله تعالى على كاطرف سےقاديانى كااعتراض وجواب           |
| mmi       | حضرت شاه صاحب كاكمال تقوى                                           |
|           | تحقیق انور کهروزول کی بھی کثوتی ہوگیایک قادیانی کو بر ملاجواب       |
| la.la.la. | مرزا قادياني كومسكت تعيده معراجيه                                   |
| rrq       | تعيده انوريهم تشريح مولانا محمد الوري                               |
| 1771      | تقرير بابته برزخ                                                    |
| ****      | ونیا کے بعد آخرت کا ہوناعقلی طور سے جعزت کی وصیت اوراس کا بورا ہونا |
| Parket.   | حضرت شاه صاحب اورشعر حضرت سے حضرت مفتی اعظم کا استفادہ              |
| +-(-+     | حضرت نے شاہ ایل اللہ کامشہور واقعہ شایا                             |
| FIFE      | حصرة نے ظفر یا دشاہ کامشہورشعر پہندفر مایا                          |
| rro       | تسميه كي عظمت سورة فاتحه                                            |
| MA        | الم اور ذلک الکتاب كاتفير                                           |

| rai        | جزا وعین اعمال ہے حضرت مجد د کی تحقیق حضرت مجد د کی تحقیق                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| rar        | ايمان كَ حقيقت                                                             |
| rar        | انى جاعل فى الارض خليفه كِحُق تقالَق عاليه وثفالس فا لقه                   |
| rar        | ولقد آنينا موسى الكتاب كتحت محقيق عجيب                                     |
| 1201       | ايشوع كيمعني اور خمقيق جعفرت كي الحمريزي سے واقفيت                         |
| raz        | حضرت كاتفوىمعراج جسماني كليحقيق بجل كااسراف                                |
| 201        | علامه عراتی کون منع ؟ها فظشیرازی بزیم منسر منع                             |
| 109        | حضرت کے ہاتھ پرغیرمسلموں کا بیان لا ناجضرت کی سیرچشی اور مال ہے بے رغبتی   |
| P4+        | مولا نااحرسعيدصا حب كاحفرت سے استفاده ماليركو ثله بين حفرت كا درس حديث     |
| P41        | تغییرسورهٔ عجم ټوله تعالی فعدلی کی تغییر                                   |
| MAL        | قوله تعالی ما کلب الفواد                                                   |
| ryr        | قوله تحالي المتمارونه على مايرى                                            |
| 246        | رؤيت يعرى تن تعالى جل مجدو مولا ناشريف الله كالمي كحالات                   |
| 240        | من عوف نفسه كامطلب وأكثرا قبال كاشعار معرفت                                |
| 244        | امیرخسرو کے اشعار بردفتعفرت شاه مهاحب پرحضوردائی کاغلبہ                    |
| 777        | حضرت شاوصا حب كأتخلق بالحديث                                               |
| PYZ        | حد کے ساتھ لامت پیغیر بھی جائے                                             |
| MA         | ذ کراللہ مغرد آبھی ذکر ہی ہے۔<br>                                          |
| 774        | حافظ ابن تیمید کاردا نبیا علیم السلام کی جائے بیدائش واجب الاحترام ہوتی ہے |
| P74        | حافظ ابن تيميدوا بن قيم كاتفر د                                            |
| 120        | معاملات ما بين الله وبين العبد كي حقيقت                                    |
| P21        | سفرج فرض كيلئ كرامة بغيرمرم كالمختيق                                       |
| <b>121</b> | '' حَجَ فَرَضَ كَيلِيَّ مَحْرِم كَي شرط ضرورى نهين'' نُحَدُ فَكُريدِ       |



# بسلام الخارس الركيني

#### الحمد لاهله والصلوة لاهلها

قطع نظر شرعی اصطلاحات ومصطلحات متنکلمین سے بخدا آنے والی بات ذہنی ارتداد کا مظہر نہیں بلکہ تمام ہی اجزائے شریعت وشنکلمین اسلام کی کا وشوں و دبیدہ ریز بوں کودل و جان سے تسلیم کرنے کے باوجود جو پچھاس وقت کہنا اور لکھنا ہے وہ اس معذرت کے ساتھ

مقطع میں آ پڑی ہے سخن عسرانہ بات

کیا ہے قرآن مجید سب کھونتگیم کرنے کے لینے کے باوجود بہرحال خدا تعالیٰ کے ملفوظات وارشادات عاليه كالمجموعه اورتيس ساله عهد نبوت كاساراذ خيره حديث رسول الثدسلي الله عليه وسلم كے بیش بہا ملفوظات گرامی ) قدى صفات محابہ كالمجمع لگتا' حلقه اندر حلقه بیضتے اور قدى الاصل صلے اللہ عليہ وسلم كے ارشادات كا سلسلہ چتنا اب جا ہے تو انہيں حديث كہـ د يجئے ول جا ہے تو کلام رسول اور اگر ہیج مدال کی تعبیر کوار اجوتو ملفوظات النبی الای صلے اللہ علیہ دسلم روحی فداہ رسالت کا عہدمیمون دھیرے دھیرے ختم ہوا اور آبیک وجودا قدس صلے اللہ علیہ وسلم نے خاک دان ارضی کوچھوڑ جھاڑ کر دوسرے عالم کی رونفنیں بڑھا کیں تو اسحاب النبی صلے اللہ علیہ وسلم تابعین و تبع تابعین امت کی اصلاح کے ذمہ دار بن گئے یہ تزکا تنکا چن کرعلم و آ گہی کا آشیانہ بناتے مستنفیدین قطار اندر قطار آتے اور النبی الامی صلے اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات ے نہصرف تیرہ باطنی کا علاج بلکہ تیرہ و تار ماحول کوانو ارنبوت ہے روشن ومنور کرتے ہی قرن بھی نمٹ گیا تو علاء نے مشدیں سنجالیس درس گاہوں سے علم کی تقتیم اور دانش کدوں سے دانشوروں کی فیامنی بورے عالم میں موجیس لینے لکی انوار نبوت حال ہے دور ہور ہے <del>تھے</del> ماضی اپنی تمام برکات کے ساتھ دامن سمیٹ رہی تھی ظاہر تو ٹھیک ہور ہا تھالیکن باطن کی کا کتاب اندهیر یول ہے روابط وضوابط بڑھا رہی تھی ٹھیک اس وفت میں صوفیہ صافیہ کھڑے ہوئے اورنہاں خانہ باطن کوئیقل کرنے کے لئے اذ کارواشغال کے پچیمسنون اور پچھطبع زاو

طور وطریق سنجال بیشے خانقا ہیں ہوت ہے لبریز ہوگئیں۔ نالہ سحرگا ہی عرش تک جائینے ارض وساکی مسافتیں سمت گئیں) بٹاشت ایمان ولوں ہیں رچی) اعمال کی نورانیت سرا پا پر کھلیٰ غنچہائے ول چنکے معرفت ربانی کے زمزے بلند ہوئے اوراس طرح اسلام کی گاڑی جے محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے لائن پرڈالا تھا تیز رفتاری ہے منزل کی طرف بڑھ گئے۔

موجودہ ریلوے نظام نے ریلوے سٹم کوشہروں قصبات اور دیہات تک پہنچا دیا بجل کے قبقے قرید قرید نظرافروز ہیں۔ ڈسپنسریاں گاؤں گاؤں کلا کئیں مدارس ومکا تب کا جال ادھرے ادھر تک بھیل گیا تو دین کی گاڑی ہجوائے قول رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اگر خشکی تری شہراور قرید ہیں جا پہنچ تو استحالہ کیا ہے اور استعجاب کیوں؟

حضرات صوفیاء مجالس جماتے ان کے ملفوظات دلوں کو گرماتے و ماغ روش ہو جاتے نہاں خانہ باطن چمک افعنا نیکی سے قرب بدی سے بعد شرسے بجانب خیر برائی سے بسمت بھلائی قافے سرگرم سفر ہوتے یہ ملفوظات آج بھی امت کا اثاثہ ہیں۔ ان ہیں وہی سوز وگداز وہی گرما گرمی انتقال خیر کی جانب متوجہ کرنے کی وہی قوت مرکی ومقدس بنانے کی وہی استعداد زند ووقو انا ہے۔

الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف "بغوث اعظم" کے ارشادات اب بھی لوہ کو پارس بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شیخ رفاعی کا کلام بدستور تیز وشد ہے۔ فتو حات مکیہ اور نصوص الحکم کے نعرے آج بھی جوش زن ہیں۔ ابن جوزی کا کلام آشنا ہرودت نہ ہوا۔ شیخ شہاب اللہ بین سہروردی خواجہ نقشبند واعی الی اللہ شیخ اہمیری کا سرمایہ بدستور باعث گری محفل ہے۔ اللہ بین سبروردی خواجہ نقشبند واعی الی اللہ شیخ اہمیری کا سرمایہ بدستور اعث گری محفل ہے۔ محبوب الہی بینی سلطان دبلی کے فوائد الفواواور افضل الفوائد ہنوز دلوں کے تار چھیڑتے ہیں خواجہ باتی باللہ کے ارشادات قلب ود ماغ سک اثر ڈالنے ہیں کسی ہے کم نہیں مجدوالف ٹائی خواجہ باتی باللہ کے ارشادات قلب ود ماغ سک اثر ڈالنے ہیں کسی ہے کم نہیں 'مجدوالف ٹائی مرز امظیم جان جاناں کا اور ان کے مستر شدمولا نا غلام علی کا اور جہاں آ باد کے شیخ کلیم اللہ کا اور کیا فراموش کر سکتے ہیں ماضی قریب کی پرنور شخصیت تکیم الامت مولا نا اثر ف علی تھا نوی کو کہان سب کے ملفوظات مختنمات باردہ یا گنجینۂ بادآ ورد ہیں۔

اس سے کون انکار کرسکتا ہے کہ صوفیاء کے ملفوظات نے وہ کام کردکھایا جوعصر صاضر کے قلم کاروں کے بھاری بھر کم گئر بچر سے ممکن نہ ہوا مولانا تھانوی علیہ الرحمة کے ملفوظات ہزار ہا ہزار زندگیوں کو اسلام کی حقیقت سے آشنا احسان کی گہرائیوں سے واقف عرفان رب کے البیے بتی اور صفائی معاملات کے موثر درس دے دہے ہیں۔

کھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص کا کلام اس کی افتاد طبع کا آئیہ دار اور اس کے مزاج کا ترجمان ہوتا ہے خدا تعالیٰ کا کلام کا کلام کا امروں کی بادشاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس کا روان انسانیت کے سنگ میل ہیں۔ صوفیہ کا لٹریچر سب سے ٹوٹ کر خدائے واحد سے رشتے استوار کرنے کا مضبوط وسیلہ ہے اور اہل علم کے ملفوظات ہیں علم و دانش کا تموج مہیا ہے آج بھی تجربہ کر لیجئے اہل باطن کی چیزیں پڑھ کر باطن کی کا نئات آراستہ ہوگی اور زایغین کے لٹریچر کے مطالعہ سے قلوب تیرہ و تار ہوں گے۔

ہندوستان کے دورغلامی کی بارہویں صدی کا اختیام اور تیرھویں صدی کا آغاز انسانی زندگی کی فصل بہار ہے ہر گوشہ اور ہر شعبہ میں وہ عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنے کارناموں سے اعلان کردیا۔

شبت است بر جريدة عالم دوام ما

صحافت ہوکہ انشاہ نٹر نگاری ہوکہ شاعری سیاست ہوکہ قیادت طباعت ہوکہ دانت علم ہو

کہ دانش دانش ہوکہ بینش ہرگوشہ میں منفر داشخاص ہوئے منقطع النظیر اور بے مثال زمانہ قدم

آئے بڑھار ہا ہے۔ جدیدعلوم اپنے پھریرے اڑا رہے ہیں۔ نت نے انکشافات اپنالوہا منوا

رہے ہیں اور انسان سمندروں کی گہرائی تک جا پہنچا۔ مائل بہ پرواز ہوا تو چا ند پر جا اتر ا۔ مارکیٹ جدید کتابوں سے لبریز ہے۔ طباعت کے نے طریقوں نے جیرت زدومنظر دکھائے گر بار ہویں صدی کا خاتمہ اور تیر ہویں مادی کا اوائل اپنی بوللمونیوں کے ساتھ لوٹ کرنیس آسکنا۔

نکل گئی ہے وہ کوسوں ویار حرماں سے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کی کثریت اور کثریت تصانیف اس امت کی خصوصیات بیں سے ہے مگرخوب دیکھے لیاجائے کہ جامعیت وعبقریت میرائی و گیرائی کس کے دھ۔ میں آئی کوئی حدیث میں بکتا تو فقہ سے نابلد کسی کے علوم بلند و بالالیکن منطق میں کمزور بلکہ عربیت میں بھی خام فتو کی نو یہ میں حذافت کیکن حدیث سے سراسر ناوا تفیت خال خال بی افراد پوری امت میں نظر آئیں گے جنہیں تبحر کے ساتھ تعت کے ساتھ و اُر فیان خال بی افراد پوری امت میں نظر آئیں گے جنہیں تبحر کے ساتھ تعت کے ساتھ و رفیل و رفیل اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور ملا این ہیں و کیھئے ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی بھی جیں اور ملا عبدالعلیٰ بحرالعلیٰ بحرالعلیٰ بحرالعلیٰ بحرالعلیٰ بحرالعلیٰ بحرالعلیٰ بحرالعلیٰ بحرالعلیٰ بار بھی مولا نا عبدالحق فرنگی میں کے علوم میں وسعت جلو و گر ہے کہا کہ نہیں خاکم بدہی جے گہرائی کہئے تو اس کو تلاش کرنا ہوگا۔

اور جب اکا برعلم کا بیرحال ہے تو بدیگراں چہرسد میں جہاں تک جا تتا ہوں اور جھتا ہوں ہندوستانی علاء میں شاہ عبدالعزیز الد ہلوی منفر دحیثیت رکھتے ہیں۔ فدا تعالیٰ نے ان کو پورے خاندان میں تبحر' تحقیق' وسعت و دفت نظری کی چندور چندخصوصیات سے وافر حصہ عطافر مایا تھا۔ مخفقین نے لکھا ہے کہ عوامی قبولیت معیار قبولیت نبیس البتہ اگرخواص کسی کے علم ون سلوک ومعرفت کو تنایم کریں تو وہی معیاری قبولیت ہے۔

جانے والے جانے ہیں کہ شہور مورخ ابن خلدون نے لکھا کہ بخاری شریف کے طلکا کی است اوا نہیں کر سکتی۔ حافظ ابن جمر عسقلانی کی طویل وعریض شرح بنام فتح الباری سامنے آئی تو ان کے متازشا گرو سخاوی نے اعلان کیا کہ بخاری کا حق از جانب امت ہمارے شخ نے اوا کر ویا۔ لاریب کہ ابن جمر کی حدیث میں ویدوریزی کے اعتراف کے ہمارے شخ نے اوا کر ویا۔ لاریب کہ ابن جمرکی حدیث میں ویدوریزی کے اعتراف کے باوصف فقہ میں وہ بلندو بالا رسائی نہیں رکھتے جوان کے شایان شان تھی۔ مزید حفیت کوزک بہنچانے کی جدو جہد میں بعض چیزیں اپنے منصب سے فروتر بھی کر گئے تا ہم ان کے کارنا مہ کا اعتراف نہ کرنا خودا بنی جہالت وسفاجت کا اعلان ہے۔

بات دور جابر ی کہنا تو بیتھا کہ کلام اللہ پر لکھنے والوں نے ایک برداذ خیرہ تیار کر دیا اور عالبًا کوئی کوشہ قرآ نیات سے متعلق ایسانہیں جس پر علمی وٹائق ودستاویز ات مہیا نہ ہوں گر پھر بھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمة اللہ علیہ فرماتے (قرآن کے حل کرنے کا حق امت پر جلاآتا ہے۔

كاش كه شاه عبدالعزيز رحمة الله عليه كي تفسير بوري ہوجاتي توامت ہے بيتن اوا ہوجاتا ) بجھےخوب مادے کہ کراچی میں ایک صبح ناشتہ کے دسترخوان پر مرحوم مولا نابوسف صاحب بنوری مجھ ہی سے فرما رہے ہتھ کہ ہندوستانی علماء میں شاہ عبدالعزیزُ اس متاز حیثیت کے ما لک ہیں کہ آئکھ بند کر کے اگران کی تقلید کی جائے تو آ دمی مقصود تک پہنچ جائے گا۔سطور بالا میں قبولیت کے معیار کی جس جانب اشارہ کریکا ہوں اے سامنے رکھ کراب سنتے اور لکھنے والے ہر ہرگزیہ بدگمانی نہ سیجئے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی تعریف میں رطب اللسان باقلم کی تیز گامیاں دکھار ہاہے تھلی دعوت ہے کہ علوم انوری کا جتنا اور جس قدر ذخیرہ اس وقت فراہم ہےائے ویکیے جائے تو غلوومبالغہ یا اِطراء مادح کا شک دشبہ تک نہیں ہوگا۔ سینکڑوں طالب علموں کے مجمع میں اب بھی چندایسے نکل آتے ہیں جواپنے استاد کے علم کی گہرائی کوخوب جانے اور سیجھے ہیں۔ چرآج سے پیاس ساٹھ سال پہلے ذی استعداد اور اہل سواد طلبہ درس گاہوں میں بکٹر ت پہنچ جاتے۔ پنجاب اور پیٹاورے آئے والے متون صرف ونحو کے حافظ فلسفه ومنطق میں حاذق اورمختلف ومغنوع علوم کے حامل ہوتے پھران میں ایک تعدادان کی بھی ہوتی جوسالہاسال درس دے چکے ہوتے ۔ علمی خوامض پران کواطلاع ہوتی اوران کے ول ود ماغ میں جوعلمی اشکالات مسلسل چیمن کا باعث بن رہے بینےان ہی کوحل کرنے کے کتے براہ راست علامہ تشمیری کی درسگاہ ہیں پہنچتے اس وقت دارالعلوم ہیں وہ اسا تذہ بھی موجود تھے جن کی سحر البیانی کا ڈ نکا ہندوستان کے اس کونے ہے اس کونے تک تھا۔ بیا پی طلاقت ہے معمولی بات کورازی کا فلسفۂ غزالی کا نکتهٔ ابن حجر کا وقیقۂ اور ابن ہمام کاشگوفہ بنانے کی مجر بور صلاحیت رکھتے مگر خواص میں جس کے علم نے تبولیت کے نو بنو تمنے حاصل کتے وہ صرف علامہ انور شاہ تشمیری ہتھے۔ حالانکہ تشمیر کا بیفر دار دو کی نزاکت ولطافت سے ناواقف ز بان وبیان میں رعنائی پیدا کرنے کے گر ہے تا آشنا سحرالبیاتی کے کرشموں سے دوراور زبان ز دری کے بوتے پر مخاطب کومتحور کرنے کی شعبدہ بازی ہے تہی تھا۔ پھر بھی نصف صدی ہے زائدعرصة گزر گیااس کاعلم فن روز بروز چیک رہاہے۔حالا تکداس کےساتھ غیروں نے ہیں ا بنول نے وہ معاملہ کیا کہ اس داستان کا ہرجز و تکلیف دہ والسناک ہے۔ اینے اکابرے مسلسل سنا ہے کہ دارالعلوم کے چند دورگز رے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ درو د بوارے ذکر کے انوار پھوٹے پڑتے تھے ہے ہے ہوت کی صدائمی آئیں اور تو اور یہال کا در بان بھی اہل نسبت میں شار ہوتا دوسراوہ دور آیا کہ اس از ہرالبند کا حصار علمی چرچوں ہے لبریز تھا۔طلبہ کی بے تکلف مجلس درحقیقت علمی **ن**را کرے ہوتے محفلوں میں علمی وقائق حل کئے جاتے تحقیقات علمی طلبہ کا ذوق بن گیا تھا۔این تیمیڈا بن ججز عینی ابن ہمام کی الدین ابن عربی مجد دالف ثانی 'ابن قیم' قاسم ابن قطلو بغااور بینکڑوں علما مروزگار کے تذکر نے قام مجلس تھے۔ مچمرا نقلاب زمانہ یا بمطابق اصول ہر کما لے راز وال تیسرا دور آیا کہ اب دارالعلوم کے ا حاطہ میں سیاسی ذہنیت کی پر درش ٔ سیاسی جوڑ تو ڑ کی تعلیم ا کھاڑ پچیا ڑ کے درس اورا نقلا بزندہ باد کے نعرے بوری قوت ہے کو نجنے گئے یہی زمانہ تھا کہ اکابر کی دستار فضیلت پر ہاتھ ڈالنے کا عمل شروع ہوا جس کا نقطۂ عروج مولانا قاری محمد طبیب صاحب کی صریح ایانت تھی اور اس '' کارخیر'' میں اسلام کے بڑے بڑے بڑے پیٹن بلکہ ایک بقلم خود عاجز نیکن قلب میں بوتبیس بہاڑ کی برابر کبر قلمی جہاد کے لئے بے دھڑک کود گئے اور بالآ خر'' فنخ مکہ' کا بگل بجا کرہی دم لیا اور بینہ مجھا کہ شمی جب کھل جاتی ہے تو پھرا ہے بند کر نامشکل نہیں بلکہ تاممکن ہوجا تا ہے۔ وہ تو خدا دائمًا مصندی رکھے تربت فخر الدین مراد آبادی کی وہ دارالعلوم دیوبند ہیں آئے اوراس شان ہے آئے کہان کے دامن میں علوم انوری کے سکے تنے ول و دماغ حضرت شیخ الہنداور علامه تشمیری کےعلوم کا معدن تھا۔انہوں نے دارالحدیث میں بیٹے کرصوراسرافیل کے انداز میں علوم انوری کا چرچا کیا تو تشمیری بیمظلوم شخصیت آیک معلوم ستی کی حیثیت سے عداوتوں کی منوں مٹی کے بنچے سے نکل کر پھر منظر عام برآئی۔ادھریا کستان وجود میں آیا تو مرحوم کے باانتصاص - الامذه مدارس کھول کر بی<u>شے</u>۔ لا ہور میں مولا تا محم<sup>ح</sup>ت امرتسری وشارح مشکوٰۃ مولا نا محمہ ادریس کا ندهلویٔ کراچی میں مولا نامحمہ پیسف بنوری دمولا نامفتی محمد شفیع مولا ناعبدالخالق متیانی وغیرہ وہ نمایال مخصیتیں تھیں جنہوں نے یا کستان کے ذرہ ذرہ کوعلوم انوری ہے جگمگ کردیا۔ بنكليديش بين مولانا اطهريلي مولانامفتي فيض الغنباث بتراري بين مولانا عبدالوباب مولانا تاج

الاسلام اورخدا جانے کتنے معروف وغیرمعروف رجال علم نے کمالات انوری کوتا بندہ ویائندہ بنادیا۔

یہ بھیا تک ظلم جو کشمیر کے ایک نامور فرد کے ساتھ روا رکھا گیا باوجود بکہ تقریباً چالیس سال سے میرا سینداس ظلم وعدوان کی تفصیل کا سربستہ راز ہے اب کہ قلم مقدمہ ملفوظات انور کے لئے اٹھا تو بے اختیار خول چکال داستال کے پچھا جزا یقلم پر آگئے جو قار کمین کے سامنے اس معذرت کے ساتھ ڈیش ہیں۔

رکھیوغالب مجھے اس تلخ نوائی ہیں معاف آئی کچھ در دمرے دل ہیں سوا ہوتا ہے عرب وعجم جس نے ایک زبان ہو کر انورشاہ کی علمی رنوانت وخصوصیت کوتشلیم کیا اسے علمی حلقہ بہت می زبانوں اور بہت سے قلموں سے من چکا اور خود بیراقم الحروف بھی'' نقش دوام''سوائح کشمیری ہیں جستہ جستہ پیش کر چکا۔

بجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقدمہ کے ساتھ ہندوستان کے نائ گرامی اس بالغ النظر انشا برداز کا شدرہ بھی شریک کردوں جواس نے علامہ شمیری کی وفات برقکم سے نہیں بلکہ چشم تحریاں وقلب بریاں کے ساتھ لکھا تھا۔ بیمولا ناعبدالماجد دریا بادی کی تحریر ہے جوانہوں نے علامه کی وفات پراپنے مشہور عالم جریدہ" بیج" میں شائع کی نقش دوام کا ایک طویل پیراگراف مرحوم تشمیری کی سیاسی زندگی ہے بھی متعلق تھا۔مغربی اصلاع کا ایک ادارہ جے دیو بنداورا کابر وبوبندے خداوا سطے کا ہیر ہے اس ہے متعلق مصر نے تبصرہ لکھتے ہوئے یہ بھی لکھے مارا کہ مؤلف ا بنے باب کو ہر ہی شعبہ میں بااختصاص دکھانے کی خبط میں کیوں جتالا ہو گئے۔ مورجواب آ ل غوال عرض ہے کہ بیٹاور کے خطبہ صدارت میں علامہ مرحوم نے جس سیاس موجھ ہو جھ کی گل کار ماں کیس اس برایک طویل نوٹ خودان ہی مولانا در بابادی کے قلم ہے ای ' بی نگلاہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ایک بوریائشیں عالم ہے اس بلندو بالا سیاس فراست کا گمان تک نہیں تھار و ثیقہ بھی میرے یاس موجود ہے مناسب وقت اس کی طباعت کے انتظار میں ہے اوربیاس کئے کہ فدکورہ بالا ادارہ اور اس ہے دابسة حلقه میں مولا تادر یابادی کی بالغ النظري تقریباً تسلیم ہے۔شایداس کود کھے کراور پڑھ کروہ خودکواعتر اف برمجبوریا کیں۔ بہرحال بات لمبی ہوتی جاتی ہے کہنا ہے کہاں کا کون اور کب اٹکار کرسکتا ہے کہ علمعہ و

معلول سبب ومسبب كى اس كبى چوڑى كائنات ميں خودمسبب الاسباب نے ہر چيز كو وابسنة

اسباب کر دیا' مقبولیت ومردودیت بلاشه خدائے قادر وتوانا کی جانب ہے ہے مگر رد وقبول کے ظاہری اسباب بھی بہر حال ہوتے ہیں ہرصاحب فن کے ایک عروج و کمال کا دور ہوتا ہے اور پھر د مجھتے و مکھتے اس کے ساتھ فن بھی زمین دوز ہو جاتا ہے۔ پیری مریدی سے سہل الحصول غالبًا كوئي تنجارت نبيس جو پجھ كهـ ر باہوں عصر حاضر كوسا منے ركھ كرمگر د يكھنے والوں نے بار ہا دیکھا کہ نام نہا دمشائخ کے ساتھوان کی مسندیں بھی الٹ گئیں اوران کے حلقوں کی ایک ایک کڑی جھر گئی مگر جےعلم ون کہتے یا جامعیت وعبقریت نام رکھئےصدیوں کےالٹ پھیر کے باوجودوہ کہنگی ہے آشنانہیں کتنوں کے سینوں میں مولا نانھانوی کے مثانے کی آرز و تمیں نهصرف برورش بلك عملى شكليس اختيار كررجي بين مرآت ون و يكھنے والى آ كھود كھير رہى ہےك اقطار ہندویاک میں مرحوم کی تصانیف نت نئے انداز ہے چلی آتی ہیں اور خدائے تعالیٰ اپنی قدرت كالمدے كام لے كرخريد نے والے این ہے والے اوراس پر عمل كرنے والے پيدا كئے چلے جارہا ہے۔ بات کواگر سمیٹا جائے تو تصنیف و تالیف مآثر علمیداور جیتے جاگتے تلامٰہ ہ کا طویل سلسلہ بظاہراہے اساتذہ کی باداوران کے ذکر وفکر سے ماحول کولیریز رکھتا ہے آج تو مدارس کا سب سے بڑا افخریہ ہے کہ شرکاء حدیث پلٹن اندر پلٹن ہیں ہر چھوٹی بڑی درسگاہ درس حدیث کا آغاز اینے مفاخر میں گردانے لگی نیکن کتنے انور شاہ ' کتنے شبیر احمد عثانی ' کتنے حضرت مدنی' کتنے فخرالدین اور کتنے سیدسلیمان ندوی پیدا ہورہے ہیں۔

اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے سر ہی دھنتے رہ جائے گا اور چیپ وراست سے صرف بیماییس کن جواب سننا ہوگا۔

کون ہوتا ہے تریف مے مروانگن عشق ہے مکرراب ساتی پیصدا میرے بعد
وارالعلوم کا وہی عہدزریں جسے زریں بنانے والی شخصینوں کواب بقوت خمول و گمنامی کے
وشت ہے کراں میں پھینک آنے کی سعی ہے۔ اس وقت علامہ شمیری کے آخری سال والے
دورہ صدیث میں غالبًا ساتھ ستر سے زیادہ تعداد تویس تھی گراس دارالضرب سے تیارہونے والا
ہرسکہ رائے الوقت تھا نظر انصاف شرط ہے۔ ہندوستان ویا کستان بنگلہ دیش کے علمی چرچوں کا
اچنتی ہوئی تہیں بلکہ نظر غائر سے جائزہ لیجئے تو تمام علمی رونقیں تصنیفی و تالیقی کاروبارعلم کے

شاہ کار اورفن کے شاہ سوار مرحوم شمیری ہی کے وامن علم ومل سے وابسۃ اشخاص ورجال نظر آئی کے سام سور کا است میں اور کی کہتے ہیں کہ آسان کا تھوکا اپنے ہی منہ پر کرتا ہے۔ سطور بالا ہیں چیش کردہ حقیقت کے منکرانی ہی سفاہت کا اعلان کردہ جیں۔ چند سال سے سطور بالا ہیں چیش کردہ حقیقت کے منکرانی ہی سفاہت کا اعلان کردہ جیں۔ چند سال سے

مسلسل درس بخاری کی سعادت حاصل ہے۔اس عظیم کتاب ہے متعلق اردوعر بی میں جوشر وحات حاسی میں مشہد سرید مناف ہر اور ان

چلی آربی ہیں وہ شمیری کے اس دانشور کا پس خوردہ ہے۔غضب توبہ ہے کہ پاکستان سے آیک

شرح بخاری دوجلدول میں آئی۔علامہ تشمیری کےعلوم کوان کانام لئے بغیر بکثرت نقل کردیا گیا۔

علامه مرحوم كى تقريريتر ندى العرف الشدى حالا نكدايك طالب علم كى جمع كى موكى تقى

ای کے مطالعہ سے نامی گرامی ورس گاہوں کے محدثین ہنگامہ ورس و تدریس کئے ہوئے

ہتے اور ساتھ ہی تشمیری کے نام و کام کو بے وقار بنانے کی طروہ کوشش بھی جاری تھی۔خود

مشمیری اس صورت حال پر فر ما یا کرتے تھے التعیر یوکل ویذم۔

کہاں تک سناؤں ان مظالم کی آپ کوداستان بہر حال جو پھے ہونا تھا ہو چکا البتہ بھی بھی صبر وضیط کی تمام کوششوں کے باوجود پھاشک خونیں قلم وقر طاس پر بے اختیار آجاتے ہیں ۔ مختص تلافہ ہ کے بعد خود علامہ کے قلم سے نگلی ہوئی تصانیف اور آپ کی دری تقریروں کے بحوسے آپ کے علم فن کو پائندگی دے رہ جیں اور ان ہی کود کیے کر آن کا علمی طبقہ علامہ مرحوم کی علمی غزارت کو تسلیم کر رہا ہے ۔ عرب کے دبی ممتاز اشخاص جو کئی تجمی کے کمالات کو بائندگی دے رہ بے کہا تا ت کو دبی ممتاز اشخاص جو کئی تجمی کے کمالات کو باغز ان کی تقریبیں ہوئے۔ انہوں نے پوری کشاوہ دلی سے مرحوم کی انفرادیت کا باغز ان کی تاثر ان کی گڑیاں کس طرح آیک باغز ان کیا قصد تو طویل ہے لیکن فررا اے دیکھئے کہ تاثر ان کی گڑیاں کس طرح آیک فرمات ہیں مورا نے جیں کہ آخر کی پانچ صدیوں کا تمام علم کی جا کر لیا جائے تو انور شاہ کے علم کی زگو قرمات ہیں نہوں آ قاق شخصیت علامہ کور کی کی زبان سے یوں ادا ہوئی ( کہ حافظ ابن ہم کے بعد الی دیدہ ور اور اسل می ذخیرہ سے ناور اسلام کی آخری پانچ صدیاں مولا نا انور شاہ کی نظیر چیں کرنے سے عاجز ہیں۔ اسلام کی آخری پانچ صدیاں مولا نا انور شاہ کی نظیر چیں کرنے سے عاجز ہیں۔ اسلام کی آخری پانچ صدیاں مولا نا انور شاہ کی نظیر چیں کرنے سے عاجز ہیں۔ اسلام کی آخری پانچ صدیاں مولا نا انور شاہ کی نظیر چیں کرنے سے عاجز ہیں۔ اسلام کی آخری پانچ صدیاں مولا نا انور شاہ کی نظیر چیں کرنے سے عاجز ہیں۔

اعتراف اور تسلیم کے اس حسین و دکش ہار کو جے قدیم و جدید دونوں حلقوں کے چا بکدستوں نے تیار کیا۔ ذرا توجہ ہے دراتوجہ ہے کہ اس طرح کی سعادت خال خال ای کسی ہندی نژاد عالم کے حصہ میں آئی اور واقعہ بھی بہی ہے کہ مرحوم علامہ کشمیری اپنے بے پناہ علوم کے اعتبار ہے آخری صدیوں میں آیة من آیات اللہ تھے۔ اسلامی علوم وفنون میں پناہ علوم کے اعتبار ہے آخری صدیوں میں آیة من آیات اللہ تھے۔ اسلامی علوم وفنون میں کوئی ایسافن شاختی میں وہ اپنی ذاتی رائے شار کھتے ہوں خود فرماتے امیں کسی فن میں کسی کا مقلد نہیں ہوں خود اپنی رائے رکھتا ہوں بجزفقہ کے کہ ابو حذیفہ کی تقلید محض کرتا ہوں۔

'' قرآن وحدیث اوراسلامی علوم کا بالغ النظری سے انہوں نے مطالعہ کیا تھا۔ قرآن کر جم پر جمر پورنظر تھی۔ اعجاز قرآن کا مسئلہ جوآج تک زیر بحث چلاآر ہا ہے فرماتے کہ '' بید مسئلہ جیرے لئے سورج کی طرح روش ومنور ہے' وہ ورس حدیث جس اس کا اہتمام کرتے کہ احادیث کا ماخذ قرآن کی آیات سے طلبہ کے سامنے کھول دیں۔ مختلف الاحادیث میں تظیق کی ایک دلآویز شکل پیدا کرتے کہ دسول الندسلی الله علیہ وسلم کے اقوال متعارض نہیں بلکہ ایک دوسر سے سے مطابقت لئے ہوئے دکھائی و سے خاص ان کا دستوریہ تھا کر آن و حدیث کے تمام بیانات کوسامنے رکھ کر چھر کسی مسئلہ کی تنقیح فرماتے۔ ان کے مآثر علمیہ بیس عیم کر قل رکھ کے مار بیان کے نظار موجود ہیں کہ آئر اربعہ کے درمیان خلاقیات میں مسئلہ کی وہ تقریب کہ چا رول فقہا ء اپنے افکار ونظریات کے اعتبار سے ایک دوسر سے سے قریب نظر آئے۔ کہ چا رول فقہا ء اپنے افکار ونظریات کے اعتبار سے ایک دوسر سے سے قریب نظر آئے۔ کہ چا رول فقہا ء کی خوج جمعہ جمیشہ سے تھی اس لئے تمین اختلاف نے موان او وہ دغی مکتبہ گار سے کی ایسے دفی عالم کی رائے لیے جو انگر نظریاتی اختلاف ہوتا تو وہ دغی مکتبہ گار سے کسی ایسے دفی عالم کی رائے لیے جو بی فقہا ء کی افتحاد وا تفاق کی رائیں نکالتی۔

تیرہ سوصدی کے تمام ممتاز علماء کی خصوصیات پران کی نظر تھی۔ ہر دانشور کے علمی تفوق کو سلیم کرتے۔ ساتھ ہی اس کی خامی کی بھی نشان دہی کرتے۔ ابن تیمیہ کی ذکاوت و ذہانت جمر وقعتی کو تنایم کرتے ہوئے عربیت میں ان کی خامی منطق ومعقول میں عدم حذافت اور مزاجی لا اعتدالی کی نشان وہی فرمائے می الدین ابن عربی کو بے پناہ تسلیم کرنے کے ساتھ ان کے تفروات پر نکتہ جینی سے گریز نہ تھا۔ حنصیت میں استحکام کے باوجود دوسرے اتمہ و

ر جال علم کے کمالات کو تنظیم کرتے میں فراخ حوصلہ تھے۔ چنانچہ امام شافعتی کو معمولاً رئیس الاذکیا ، فرمائے دواؤد طاہری کو اذکیا ، امت میں بتاتے۔ ابن تجرعسقلانی کے لئے جبل العلم طافظ الدین والد نیا کا وقیع لقب ان ہی کی درس گاہ میں گو نجتا ابن عبد البرائمالکی کے اعتدال کی تعریف ہوتی ۔ ابن حزم اندلی کی حدت مزاج و تیزی قلم کا راز بتاتے فخر المفسرین اعتدال کی تعریف ہوتی ۔ ابن حزم اندلی کی حدت مزاج و تیزی قلم کا راز بتاتے فخر المفسرین امام رازی باوجود بکدشافعی المسلک ہیں گر تفسیران کے قلم سے وہ نکلی کہ مولانا روم الی شخصیت کو بھی اقرار کرنا پڑا۔

گربہ استدلال کار دیں بودے گخر رازی راز دار دیں بودے

ليكن

پائے استدلالیاں چوہیں بود یائے چوہیں سخت بے تمکیس بود فخررازی کے ای جلیل وعظیم کارناہے برکس نے پھبتی کتے ہوئے کہا (کل شیع فید الاالتفسيير ) اس مقوله كو درس گاه ميں نقل كرتے تو جوش تر ديد و دفاع عن الرازي ميں فرماتے کہ (بیان کا مقولہ ہے جو قرآن کے لطائف و لطافت ہے واقف نہیں) ہاں مندوستانی علاء میں کی بات بہ ہے کہ مرحوم مجھے کسی سے متاثر نظر نہیں آتے ۔مولا ناعبدالحی فرنگی محلی کے بہت ہے ملمی مہووں پر انہول نے مطلع کیا عبدالعلیے بحرالعلوم کی بعض تحقیقات ہے اختلاف کیا۔ شاہ ولی اللہ کے اقوال ہے گنتی کے دوحیارمسکلوں میں تائید کی ابن جیم' سہبلی کے بعد متاخرین میں حضرت گنگوہی کو فقیہ النفس فر ماتے گر ان کے علمی وٹائق میں حضرت کنگوہی کی رائے بھی بحثیت مؤیدخال خال ہے۔ انہوں نے بعض وہ احادیث ذ خیرہَ احادیث ہے ڈھونڈ ھانکالیں جو بدر پینی ابن جام اور زیلعی کے ہاتھ نہیں لگی تھیں۔ قصه مختصراتپ کی نشست و برخاست ٔ رفتار د گفتار ٔ مجلس عام و خاص ٔ درس و در سگاه وعظ و تقرير ہرا يک بين كتب خانه علم كھلٽا اگر كسى مجلس ميں تشريف فر ما ہوتے اور كوئى علمى سوال نه كرتا لو فر ماتي معائى يجمه يوجهوكيا قبرستان ميں بينها ہول''۔ جيبا كه عرض كرچكا بول كه دارالعلوم من وه انقلاب آيا جس كى تفصيلات نا گفته به جين

نیتجتر جال کا در جال علم کا قافلہ دیو بند سے ڈانجھیل جا پہنچا۔ اس کا روان علم کے قافلہ سالار مولا نا انور شاہ کشمیری بنتے۔ اب ڈانجھیل کی پرسکون فضا میں علمی مجالس آ راستہ ہو کیں اس زمانہ کے بید ملفوظات نذر قارئین ہیں جن کی قدرو قیمت مطالعہ سے معلوم ہوگی۔

مرتب جناب مولانا سیداحمد رضاصاحب بجنوری ہیں جوحصرت مرحوم کے داماد بھی ہیں۔ بجنور کے ساوات خاندان میں عدم آباد ہے منصۂ وجود پرقدم زنی کرنے والا میہونہار ضلع بجنور ومرادآ یاد کے بعض مدارس میں علم کی تلاش میں سرگردانی کے بعد دیو بندآ پہنچا دارالعلوم کا بیدہ ہ دور تھا جس کے تاباں و تابنا ک ہونے برخود چشم فلک بھی مبتلائے جیرت تھی۔فنون میں اساسی ھنحصیتوں کے ساتھ اہل ول واہل اللہ کا اجتماع بھی تھا۔مولا نامفتی عزیز الرحمٰن ' نقشبندیت' کا علم اٹھائے ہوئے اتباع سنت کا درس اور جلاء باطن کے سبق وے رہے تھے۔ چیروز ہ بخی کہتے یا اس طالب علم کی طلب صادق که مفتی صاحب ایسے معصوم ولی اللّٰہ کی معیت و رفاقت کی سعادت دامن میں آیڑی اسی رفاقت نے فکر کوستقیم عقا ئد کواستواراورا عمال کی تطهیراور درست زا و به نظر کی دولت بخشی ۔ یہی وفت تھا کہ علامہ عثانی علیہ الرحمہ کی درس گاہ دانش و بینش کی تقسیم کر ر بی تھی ۔مولا تارسول خال صاحب مرحوم فلسفہ ومنطق کے جھنڈ ہے بلند کرر ہے تھے۔ علامہ ابراہیم صاحبؒ کلامیات میں نعرہُ اناولاغیری لگاتے۔حضرت مولا نااعز ازعلیؓ فقہ وادب میں انفرادیت کا اعلان کرتے۔مولا نامفتی محمد شفیج المغفو رنقا ہت کے سریستہ راز کھو لتے مولا نامجمہ دریس کا تدھلویؓ کے درس میں کلام اللہ کے اسرار ہے نقاب کشائی ہوتی اور علامہ کشمیری کا فیضان علم تموج پذیر تھا۔مولا ناسیداحمد رضا صاحب کوعلم عمل کے ان سمندروں سے سیرانی کی سعادت میسرآئی۔کسب واکتباب اوراخذ وقبول کا سلسلہ چل ہی رہاتھا کہ دارالعلوم کے منارۂ فخر وا تمیاز کاکلس ٹوٹ کر جامعہ اسلامیہ ڈانھیل کی زینتوں کا باعث بن گیا۔ دارالعلوم کی اس محروی اور جامعہ ڈ انجیل کی خوش تعیبی پر دیدہ دریمی کہتے۔

غنی روز سیاہ پیر کنعال را تماشہ کن کہنور دیدہ اش روش کندچشم زلیخا را اس طرح مرتب ملفوظات کوعلامہ کشمیری کا دارالعلوم اورعلامہ کشمیری کے بعد کا دارالعلوم دونوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور آج ان کا شاران مصرین میں ہے۔ جو بوری بصیرت و

بصارت دیدہ دری ودیدہ ریزی کے ساتھ دارالعلوم کے ماضی وحال پر جیا تلاتھرہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔فراغت کے بعدمطالعہ مذاہب اورعلوم جدیدہ کا ذا کقہ چکھنے کے لئے کرنال میں کچھ وفت گزرااور پھرمولا نابشیراحمہ بھشمرحوم کی کوششوں سے ڈابھیل جا پہنچے اس طرح استنفادہ کاوہ سلسلہ جوعلا میشمیری ہے ٹو ٹ گیا تھا۔ قندرت کی جارہ سازیوں ہے پھراستوار ہو گیا مرحوم تشمیری کوعمر بھریپے شکایت رہی کہ' ہمیں کوئی سیح مخاطب نہیں ملا'' مقدمہ بہاولپور ے جب وہ لوٹے تو قادنیت کے تا بوت کوز مرز میں کرنے سے زیادہ انہیں اس پرمسرت تھی که بهاولپورکی عدالت عالیه کا جج میری بات مجھتا ہے' ایسی دیدہ ورشخصیت کی نظر میں کسی کی وقعت بڑی سنداور بڑا امتیاز ہے مولا نا احمد رضا صاحب کی رفاقت پر علامہ فر ماتے کہ ' میہ صاحب اگریہلے ہے ہم کومیسرآ جاتے تو بڑا کام ہوجا تا''شب وروز کی یجائی چند ہی سالہ تھی مکر بعض روشن باطن مستر شدین نے مرشد کامل ہے چندساعتی صحبت میں تحلیہ باطن کی سند لے لی تو پھراس میں استغیاب کیا کہ ایک طالب علم چندسالوں میں اینے حبیب و دامن کوایک بحرانعلوم کی صحبت ہے تلم کے زریں سکوں ہے لبریز کرے۔ علامه تشمیری کے مسودات کو برڑھتا اوران کی تنبیض' کا رمشکل تھا اہل سوا داور ذی استعداد عالم وفاضل ہی اس مہم کوانجام دے سکتے تھے۔ممدوح مرتب نے اس سنگلاخ کواس خولی ہے طے کیا کہ بہت جلدعلامہ کی نظر میں اعتماد حاصل کرلیا۔ جامعہ اسلامیہ میں تدریس کے ساتھ ' د مجلس علمی'' کا انصرام وانتظام مولا تا احمد رضا صاحب ہے ہی متعلق رہا۔ان کی ہی جدوجہد ے اس ادارہ نے قلیل عرصہ میں ہندوستان کے علمی اداروں میں اپنامقام بنالیا۔ شاہ ولی اللہ عليه الرحمه اورعلامه تشميريٌ وغيره كي تاليفات وتصانيف منظرعام برآ تحيي جناب مرتب ہي كي سعى و کاوش ہے بخاری شریف کی املائی تقریر مولا نا بدرعالم صاحب نے تر تنیب دی مولا نامحہ یوسف بنوری جیسا جو ہر قابل اس دائرۃ المعارف ہے وابستہ ہوا خودمولا نانے علامہ تشمیری مرحوم کی مشکلات قرآن کی تخر تنج کی ای دور میں ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن برعلمی تعاقب کئے اور مولا ناعبیدالندسندهی کے افکار میں جوجھول نظر آئے اس سے علمی علقوں کو ہاخبرر کھا۔ تمرافسوں کیجنس علمی جیسا پر وقارا دارہ ناقد رشناس افراد کے ہاتھوں پہنچ کرا پٹاا تمیا زکھو

جیشااوراب یا کتنان میں ایک عجائب خانہ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

ڈ انھیل سے اٹھے اور پچھ عرصہ کے بعد دارالعلوم سے متعلق ہوئے یہاں حضرت مولانا قاسم نا نونوی علیدالرحمہ کے مآثر علمیہ کی تسہیل کا اہم کام شرع کیا۔ هید نانونو کی مولانا قاری محمد طیب صاحب مرحوم نے اس تسہیل کو دیکھے کر آپ کا فورا تقرر کر لیا لیکن اب دارالعلوم ذی علم افراد کو قبول کرنے کے بجائے انہیں دور پھینکنے کی یالیسی پڑمل چیرا تھا۔اس افسوستاک صورت حال نے مولا نا کوول بر داشتہ کر دیا اور'' خدا شرے برانگیز د کہ خیر ما درال باشد'' کےاصول کےمطابق قدرت نے انہیں ایک اورا ہم ترین علمی کام میں مشغول کر دیا ہے جلیل کارنامہ حضرت شاہ صاحب کی درس بخاری کی نقار پر ہیں جومولا نا ممدوح نے سالہا سال ان کی درسگاہ میں بیٹھ کرجم کیں اب وہ ان ہی کوبلباس ارد وتر تیب دے رہے ہیں۔ شروحات بخاری کی کی نہیں۔عربیٰ فاری اردو ہرایک زبان میں اس عظیم کتاب ہے متعلق تشریح وسهیل کا ذخیره موجود ہے کیکن''انوارالیاری''منفردحیثیت رکھتی ہےاس میں حدیث ک بھر پورتشریج کے ساتھ ا کا برعلم کے حصے چھنا ئے اقوال کتاب کی زینت ہیں علامہ تشمیری کے بلندیا پیعلوم سے بیشرح مزین ہے اور بیشتران ہی کےلب ولہجہ میں اس کی سب سے بردی خصوصیت حنفیت کی بنیادوں کا استحکام د فاع عن الی حنیفدر جال احناف پریاروامظالم کی تر و بدامام بخاری علیدالرحمد کی حنفیہ ہے بدگمانیوں کا ازالہ' حافظ ابن حجر کی زیاد نتیوں کا تعاقب جاروں فتہوں میں حقیت کی ترجیح قدیم علوم کے دوش بدوش جدید معلومات کا اضا فداور رائج الوقت غلط افكار ونظريات يرمعندل تبعره ب\_تقريباً بيس كے قريب اقساط منظرعام پرآ کرقدرشناس علاء کی تحسین کا انبارا پی پشت پر رکھتی ہیں بہت بڑا کام ہے جو مولانا انجام دے رہے ہیں دعا ہے کہ قادر وتوانا اس عظیم شاہکار کی تنجیل کی توفیق عطا فرمائے۔لیکن علامہ مرحوم کا ابھی ایک اہم قرض ان کے تلاندہ پریا تی ہےوہ ہے' آ ٹارائسنن'' مولا نا شوق نیموی کی اس معرکة الآراء تالیف پرعلامه نے مسلسل حاشید لکھا۔ بیرحواشی علوم انوري كالتنج محرال ماييسنكرو وس كتابول كالمخص بلنديا ية تحقيقات كاذخيره اورحنفيت كي بنیادوں کومضبوط بنانے کے لئے بےنظیرخزانہ ہے۔خم خاندانوری کے قرابےش ایک ایک

کر کے بیہ کہتے ہوئے رخصت ہور ہے ہیں۔ مدتوں رویا کریں گے جام و پیانہ مجھے

ان مستول اور سرخوشوں میں گنتی کے چند کے ساتھ مولانا سیدا حمد رضاصا حب بھی ہیں مقدمہ نگار بار ہاان سے اور دوسرے تلانہ ہے عرض کرتار ہا کہ اس قرض کی ادائیگی کی واجبی فکر کریں کیکن کس بمیداں رونجی آرد سواراں راجہ شد

ہمارے مولانا جہال گشت بھی ہیں سعودی عربیہ قاہرہ استنبول افریقہ ہندو پاکستان کے اسفار برابرہوتے رہے۔ ایک زمانہ ہیں ان کی صحت نوجوانوں کے لئے موجب رشک تھی مگراب بھی ہشتا دسالہ عمراور ہیم حوادث وغم کے باوجودان کی چلت پھرت کام کی دھن مصروفیات کاشلسل ہم ایسے ناتوانوں کے لئے مہمیز ہے۔ علامہ مرحوم کے ان ملفوظات کو ان سے تر تیب دلانے ہیں قسام ازل نے مجھے بھی حصہ وینا چاہا۔ سوالحمد لللہ معارف انوری کا ایک اور رخ زیبا سامنے ہے ہیں تو یقین رکھتا ہوں کہ بیہ بلند پاید ملفوظات اہل علم کے لئے ایک اور رخ زیبا سامنے ہے ہیں تو یقین رکھتا ہوں کہ بیہ بلند پاید ملفوظات اہل علم کے لئے فانوس اور دانشوروں کے لئے شمع فروز ال ثابت ہوں کہ بیہ بلند پاید ملفوظات اہل علم کے لئے فانوس اور دانشوروں کے لئے شمع فروز ال ثابت ہوں گے۔ دالا مر بیداللہ۔

نازیرا ہوگا کہ میں ال محسنین کاشکر بیادا کرنے سے خفلت برتوں جنہوں نے اس خزید علم فن کومنظر عام پرلانے میں مجھے وہ تعاون دیا جس پروہ احسن الجزاء کے طالب ہیں اور بس میں بھی شہرت پہندی سے گریز کرنے والے ان مخلصین کی فہرست اپنے نہاں خانہ دل کی امانت مردانتے ہوئے والے ان کا نوائی کی مکر دمعذرت کے ساتھ طالب دخصت ہوں۔

وا نااحقر الاواه مجمد انظرشاه المسعو وي ركن بهيئت الند ريس بدار العلوم وقف بين العشا كين ٢٣ / ٩/٥ ١٥٠ هـ

# بسم الثدالرحمن الرحيم

الحمد لله الحى القيوم عمد ايبقى ببقائه ويدوم من ازل الازل الى ابدالابد والصلوة والسلام والتحيات المباركة على جملة رسله وانبيائه وسيماخيرخلقه و خيرة انبياء ه محمد و آله و اصحابه بدون حدوعد

امابعد: ''میں اپنی زندگی کے ان گرال قدر لحات پر جس قدر بھی فخر کروں بجاہے جو حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں گزرے اور ان میں حضرت سے اکثر اوقات استفادہ کے مواقع میسر آئے''۔

یوں تو دارالعلوم دیو بند کانچنے کے بعد ابتداء ہی سے حضرت مولانا مشیت اللہ صاحب مرحوم کے تعلق کی بناء پر حفرت شاہ صاحب سے ایک گہر اتعلق ہو گیا تھا۔ گرخدا کاشکر ہے آخری سال (جواسٹر انک وہنگاموں کا سال تھا) چند ماہ درس صدیث میں بھی با قاعدہ شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ اور اب تک شلح صدر کی وہ کیفیت اپنے دل میں محسوں کرتا ہوں جو حضرت نے تر ندی کے دوی کے وقت مہمان مسائل پر اپنے کانی وشانی بیانات سے فائض کی تھی۔ یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ چند بار دارالحدیث سے اپنے اوپر کے کمر ہے میں تشریف لے جاتے ہوئے حضرت کے ساتھ ہو چند بار دارالحد یث سے اپنے اوپر کے کمر ہے میں تشریف لے جاتے ہوئے حضرت کے ساتھ ہو کے بید دور اور استہ میں بھی پچھ اوپر چھتا گیا اور حضرت نے شفقت سے جواب دے کرتشفی فرمائی۔ چند ماہ کے بعد حضرت نے دارالعلوم سے علیحدگی اختیار فرمائی۔ اور احقر نے اپنی پچھ مجبور یوں کے چیش نظر حضرت سے استعمال ہا کرتین سال سے بچھزا کہ فن ادب مطالعہ ویرا کیا۔فراغت کے بعد احقر تبلیغ کالج کرتال جاکر تین سال سے بچھزا کہ فن اوب مطالعہ ویکر مذا ہہ تبلیغی ضرورت کے لئے مشق تحریر توقر بریا ورتقسیل زبان انگر بن کی میں مشخول رہا۔ استفادہ کرتا رہا اور وہاں سے فراغت کے بعد مولانا اس عرصہ میں بھی حضرت سے استفادہ کرتا رہا اور وہاں سے فراغت کے بعد مولانا نا کا میں مشخول رہا۔

مشیت اللہ صاحب مرحوم اور مولا نابشراحمہ صاحب مرحوم کے ایماء پر جامعہ اسلامیہ ڈانھیل پہنچا۔ وہال محترم مولا نا محمد میاں صاحب سملکی (افریقی) نے حضرت شاہ صاحب کی مریری بیں "مجلس علمی" قائم کی۔ جس سے اکابرامت حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اور خود حضرت شاہ صاحب کے نادر علمی خزینوں کی نشر واشاعت کا سلسلہ شروع ہوا۔

اس تقریب سے کی سال تک حضرت سے ہرونت قرب مضوری واستفادہ کا موقع ملتا رہا۔ بخاری شریف کے دروس میں دوسال حاضر رہ کر حضرت کی ذاتی شخین ورائے قلمبند کرنے کا التزام کیااور مجلس میں حاضری کے دفت آپ کے ملفوظات جو بردی شخین کا نچوژ اور خلاصہ ہوتے ہے لکھ لیا کرتا تھا۔ پچومواعظ بھی قلمبند کئے۔ ملفوظات ومواعظ محفوظ کرنے کا جھے اس ذمانہ میں اتنا شخف تھا کہ حضرت شاہ صاحب کی وفات کے بعد حضرت مولانا مشجیراحمد صاحب عثاثی کے ملفوظات ومواعظ بھی پچھے مصد تک لکھتار ہااور حضرت تھا نوگ کے ملفوظات متعدد کتابوں اور رسالوں سے منتخب کر کے ایک الگ یا دواشت بنائی تھی کہ کسی ملفوظات مرتب کر کے ایک الگ یا دواشت بنائی تھی کہ کسی ملفوظات مرتب کر کے ایک الگ یا دواشت بنائی تھی کہ کسی ملفوظات مرتب کر کے ایک الگ یا دواشت بنائی تھی کہ کسی

مجلس علی وابھیل کے قیام کے زمانہ بیس بیہ بات خاص طور پر بیس نے محسوس کی کہ اسا تذہ جامعہ بیس سے کم وکیف دونوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ علمی استفادہ حضرت شاہ صاحب سے حضرت مولانا عثاثی نے کیا۔ چنا نچہ حضرت شاہ صاحب نے جور جال کی مدح و توصیف بیس انتہائی مختاط سے آیک بار مولانا شعبی احمد صاحب نا نوتو کی دام ظلا سے فر مایا:۔

المحتمر بیل نے خوشجر کی سنا تاہوں کہ مولانا شبیر احمد صاحب وعلم صدیث سے مناسبت ہوگئے ہے!

المحتمر جملے سے اندازہ لگا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی علمی تحقیق کا مرتبہ کس قدر بلند مقا۔ حضرت مولانا عثاثی جیسی جامع معقول و منقول شخصیت کے لئے بید الفاظ فر مانا جو دار العلوم دیو بندین حضرت شاہ صاحب بی کے زمانہ بیس سلم شریف کا درس دیا کرتے تھے دار العلوم دیو بندین حضرت شاہ صاحب بی کے زمانہ جس مسلم شریف کا درس دیا کرتے تھے اور کہا بالا بیمان کی درسی تقاریر جس تو ان کی غیر معمول شہرت تھی لیکن بیواقعہ ہے کہ ڈا بھیل جا کر انہوں نے حضرت شاہ صاحب ہے تفسیر خدیث اور دومرے علوم کے دقائق و مشکلات جا کر انہوں نے حضرت شاہ صاحب ہے تفسیر خدیث اور دومرے علوم کے دقائق و مشکلات جا کر انہوں نے حضرت شاہ صاحب ہے تفسیر خدیث اور دومرے علوم کے دقائق و مشکلات جا کر انہوں نے حضرت شاہ صاحب ہی کہ تفسیل بی جسے انہوں کے حضرت عثاثی کے علم وفضل میں جوع فر ما کر صحبے معتی میں اپنی علی تفشکی بجھائی۔ اس کے حضرت عثائی کے علم وفضل میں میں رجوع فر ما کر صحبے معتی میں اپنی علی تفشکی بجھائی۔ اس کے حضرت عثمائی کے علم وفضل میں

ڈ انجیل جا کر بہنسبت دیو بند کے زمین وآ سان کا فرق ہوگیا تھا۔

اس حقیقت کا اعتراف خودحفرت عثاثی بھی فر مایا کرتے تھے۔اورحفرت شاہ صاحب کی خبروفات جب جامعه ڈانھیل میں پنجی اور جلسہ تعزیت دارالحدیث میں منعقد ہوا تو مجھے و ومنظر اب تک یاد ہے کہ طلبہ اسا تذہ اور اہل قصبہ کا پورا مجمع حضرت شاہ صاحب کی و فات برگر بیرو بکا میں مصروف نقاا ورخود حضرت عثاثی نے جب تقریر شروع فرمائی تو وہ بھی بخل نے فرما سکے اور فرط گریہے کچھ دیرے لئے رے تقریر بند کرنی پڑی۔ پھرانہوں نے طلبہ کو خطاب فر مایا کہ:۔ '' حضرت شاہ صاحبؒ کی وفات ہےتم لوگ یتیم نہیں ہوئے بلکہ ہم جیسے پڑھانے والے يتيم ہو گئے ہیں كيونكہ تمہارے لئے تو خدا كے فضل ہے ہم بھى كافى ہیں محرجس ہے ہم رہ ھانے والے بڑھتے تنے دہ شخصیت ہم ہے جدا ہوگئ ہے'۔ پھر فر مایا کہ ہم لوگوں کی نظر بہت وسیع ہوگی تو صرف مسائل وجزئیات کا احاط کرے گی اور حضرت شاہ صاحب مسائل کی ارواح وحقائق ہے بإخبر تنصه اس لئے ہم اتن بردی عظیم الشان نعت سے محروم ہو گئے ہیں''۔ وغیر ذالک نفتحه العنبر اورحيات انوربيس حضرت شاه صاحب كي خصوصيات علم وقضل اور كمالات و مناقب پراچھاخاصہ ذخیرہ پیش ہو چکا ہے۔ مگرجن آئکھوں نے ان کوقریب ہے دیکھاوہ شاید حضرت کے علم وعمل کا سرایا انفاظ کی شکل میں چیش کرنے سے عاجز رہیں سے البیتہ مولا ٹا عطاءاللدشاه بخاري اس كليه عصفي بي-

وہ حضرت شاہ صاحبؓ کی وفات کے بعد ڈابھیل تشریف لائے تو طلبہ نے ان سے عرض کیا کہ حفرت شاہ صاحبؓ کے بچھ مناقب بیان سیجئے تو ہے ساختہ فر مایا کہ 'بھائی میں تو اتنا جانتا ہوں کہ صحابہ گا قافلہ جاریا تھا' یہ پیچھے رہ گئے تھے۔''

شاہ صاحب کے اس جملہ کی واد دینا بہت دشوار ہے کہ اس مختفر جملہ میں انہوں نے وہ سبب پچھ کہہ و یا جو بڑی بڑی تقریروں اور مضامین سے بھی اوانہیں ہوسکتا۔ جس طرح مضرت عائشہ ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ و سام کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اور آ ہے نے ارشاد فرمایا تھا اور آجوں ہوسکتا۔ ارشاد فرمایا تھا اور برکل جواب نہیں ہوسکتا۔

## علمى خصوصيات

مناسب ہوگا کہ حضرت شاہ صاحب کی علمی خصوصیات کا ایک خا کہ جومیرے ذہن ہیں ہے اس کوچھی ملاحظہ بیجئے ۔

حضرت شاہ صاحب سے کتاب کا مطالعہ بھی سرسری نہیں فرماتے ہے۔ بلکہ نہایت عائر نظر سے بورے انہاک کے ساتھ کرتے ہے۔ ای لئے آپ کے ارشاہ ات میں بھی بڑی گہرائی اور شخص وقد قتی کے آٹار جھلکتے ہے۔ کتب سیر میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اوصاف میں اس طرح کے الفاظ منقول ہیں کان اصحاب وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہر الناس قلبا واعمقهم علماواقلهم تکلفا" یعنی حضرات سحاب رضوان اللہ عین حضرات سحاب رضوان اللہ بہم اجمعین کے قلوب نیکوں پر محبول سے کہ جملائی و نیکی کی راہ چھوڑ کرکوئی دوسری راہ افتیار کرناان کے قلوب پر انہائی شاق ہوتا تھا اور ان کے علوم میں گہرائی تھی کہ اس سے راہ افتیار کرناان کے قلوب پر انہائی شاق ہوتا تھا اور ان کے علوم میں گہرائی تھی کہ اس سے زیادہ تعتی و دیناوٹ کو بہت دور رکھتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب میں بیاوصاف پوری طرح موجود تھے۔

یوں خدا کاشکر ہے کہ ہمارے اکا برویو بندسب ہی اپنے اپنے وقت میں علم وعمل فضائل ومناقب کے اعتبار ہے آفتاب و ماہتاب ہوئے ہیں۔ حضر ت نانوتو کی حضرت کنگوہی عضرت کنگوہی معضرت کنگوہی معضرت بینے الہنڈ حصرت مولانا ایفقوب صاحب حضر ت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب حضرت شاہ صاحب عشائی مضرت تھا نوگ حضرت مفتی محد کھا بیت اللہ صاحب حضرت مولا ناشبیر احمد صاحب عثائی محضرت مولا ناحبین احمد صاحب مدنی وغیرہ وغیرہ کے علمی وعملی کمالات و محرصاحب مدنی وغیرہ کے بعد موجودہ دور کے قریبی دور میں ہمارے مشاہدہ سے گزرے ہیں اور الحمد للہ ان کے بعد موجودہ دور کے ارباب فضل و کمال بھی علوم نبوت کے افادہ وافاضہ کی گران قدر خدمات میں لگے ہوئے ارباب فضل و کمال بھی علوم نبوت کے افادہ وافاضہ کی گران قدر خدمات میں لگے ہوئے ہیں۔ ''کشر الله احداث اللہ احداث اللہ بعزیز .

میں تو یہاں عنوان مضمون کی مناسبت سے صرف حضرت شاہ صاحب کا ذکر کر رہا تھا جو بقول مولانا محمر میاں صاحب سملکی افر لیتی مجھے پرفرض بھی ہوا ہے ٹوٹے پھوٹے قلم سے ادا ضرور کروں۔
کے بارے میں حاصل ہیں ان کوجس طرح بھی ہوا ہے ٹوٹے پھوٹے قلم سے ادا ضرور کروں۔
حضرت مولانا عثمانی کے حوالہ سے حضرت شاہ صاحب کی علمی تحقیق کی شان واضح ہو پھی ہے اس کے علاوہ ججۃ الاسلام حضرت مولا تا محمد تناسم صاحب کی ایک تحقیق ہے کہ علم سمج بھر وغیرہ وہ ملکات ہیں جوتی تعالی نے ہر شخص کو ایک خاص انداز سے مرحمت فرمائے ہیں۔ اور علمی کا دشوں سے ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ان سے جو پچھ اضافہ ہوتا ہے وہ اس کی معلومات مسموعات اور مصرات میں ہوتا ہوتا ہے۔

اس تحقیق کی روشنی میں خیال ہوتا ہے( واللہ اعلم وعلمہ اتم) کہ علوم وفنون کے سمندروں کی گہرائیوں میں انز کر گرانفذرعلمی جواہرات ومونتیوں کو نکالنا ہر عالم کی وسترس سے یا ہر ہے اوراس تشم کاعلم جواخص الخضوص موہیبت الہیہ ہے۔ حضرات انبیا علیہم السلام کے بعد صحابہ کو اور پھر خال خال اکا برا مت کوعطا ہوا ہے۔

اپنا تا تر حضرت نا نوتوگی کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد حضرت کے بارے ہیں بھی بھی ہے کہ وہ اس خاص متم علم سے نواز ہے گئے تھے۔ حضرت نے اپنی تالیف ' آ ب حیات ' ہیں ہو آ بہت ' النببی اولی بالمحو منین من انفسہ می کی تفسیر وتو ضیح فر ماتے ہوئے علوم وقعائق کے گو ہر لٹائے ہیں وہ میرے تا ترکی بڑی بنیاد ہیں۔ خیال فر مایے کہ حضرت نے ایک آ بہت پر اُرووز بان میں پوری ایک کتاب لکھ دی ہے۔ لیکن پھر بھی اس سے استفادہ عمیق علم اور گہرے مطالعہ کے بغیر آ سان نہیں اور جہاں تک ہیں نے سمجھا محضرت نے اس سے استفادہ تربی علم اور گہرے مطالعہ کے بغیر آ سان نہیں اور جہاں تک ہیں نے سمجھا محضرت نے اس مضمون کو آ بہت کے بھی صرف ایک کلمہ ''اولی'' پر اپنی شخصی و تد قیق کی بنیاور کھی ہے' اس مضمون کو آ بہت کے بھی صرف ایک کلمہ ''اولی'' پر اپنی شخصی و تد قیق کی بنیاور کھی ہے' اس مضمون کو

حسب ضرورت شرح کے ساتھ خدانے چاہاتو پھر کسی موقع پر لکھنے کی کوشش کروں گا۔
حضرت شاہ صاحب کی علمی شان بھی میرے نزدیک اسی قتم کی تھی وہ بھی بعض آیات و
احادیث کے ایک ایک کلمہ پر ساری تحقیق و تدقیق کی بنیا در کھ کرمہمات مسائل کواس قدر مضبوط و
معظم کر گئے جیں کہ درجتی دنیا تک ان کے علم وضل کا اعتراف موافق و خالف سب کو کر تا پڑے گا۔
حضرت شاہ صاحب کے علم وضل کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کے زمانہ کے
معاصرین اہل فضل و کمال نے بھی ان سے استفادہ کیا۔ جن بیس سے حضرت مولا ناشبیرا حمد
صاحب کے بارے میں لکھ چکا ہوں کہ زمانہ قیام ڈائیسل جی سب سے زیادہ وہی مستفید
ہوئے اور فوائد قرآن مجید (مطبوعہ بجنور) اور فتح اللہم شرح مسلم جی ان کے افاوات کہیں
تقریح تام کے ساتھ اور کہیں بغیر قصرت کے جا بجاموجود ہیں۔

حضرت مولا نامفتی کفایت الله صاحب اکر علمی مسائل میں حضرت ہے رجوع فرماتے سے دخترت تعالی کی اللہ مثال و جمت قرار دیتے ہے اور فرمایا کرتے سے دخترت شاہ صاحب کے ایک ایک فقرے پرایک ایک رسالہ تصنیف کیا جاسکتا ہے ہیمی فرمایا کہ میں نے حضرت شاہ صاحب ہے ایک ایک دراستفادہ کیا ہے کہ میرے قلب میں ان کا احترام اس طرح ہے جیسا کہ اینے اسا تذہ کا محمور نے اس قدراستفادہ کیا ہے کہ میرے قلب میں ان کا احترام اس طرح ہے جیسا کہ اینے اسا تذہ کا محمور نے ان کی با قاعدہ شاگردی نہیں کی ۔

حعرت مولانا شاہ عبدالقاور صاحب رائبوری رحمۃ اللہ علیہ نے حفرت شاہ صاحب ہے تر فری شریف وغیرہ پڑھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کرواتھی حضرت شاہ صاحب آیة من آیات اللہ تھے اور فرمایا کہ ہیں تو غیر مقلد ہوگیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب کی برکت سے حنی فرہب پراستقامت نصیب ہوئی۔ حضرت مولانا احمد خال صاحب (مشہور نقشبندی عالم و بزرگ ساکن کندیال ضلع میانوانی) نے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کا ملین ہیں سے تصاور آپ کے وصال سے علی میتم میانوانی کے دھائے والے اس تذہل سکتے ہیں کی ماہ وی بیاس کون بجھائے گا۔

حضرت مولانا حسین علی صاحب (مشہور نقشبندی و مضر بزرگ) جوحضرت کنگوئی کے شاگرو رشید تھے۔ راقم الحروف حضرت شاہ صاحب کے ایماء پران کی خدمت میں تقریباً ایک ماہ رہااور خوش متی ہے پوراقر آن مجید مع تغییران ہے پڑھااور شرف بیعت واجازت بھی حاصل ہواوہ ابی

مجالس درس وارشاد میں آکٹر حضرت شاہ صاحب کاذکر خیر فرماتے تصاور بڑے مداح تھے۔ علامه على مصرى صنبلي جو سيحيين كے تقريباً حافظ تقے مصرے سورت اور راند مرآئے وہاں حضرت مولا نامفتی سید محمرمهدی حسن صاحب مفتی مجرات (حال مفتی دارالعلوم و بوبند) ہے ملاقات ہوئی اور آپ نے علامہ کی کود یو بند جانے کامشورہ دیا۔ تو وہ دالی ہوکر دیو بند بھی پنچے۔ زماندقیام دارالعلوم میں اساتذہ کے درس میں بیٹھا ورخصوصیت سے حضرت شاہ صاحب کے یمال درس بخاری شریف سنا۔ حضرت شاہ صاحب نے درس تقریر بھی ان کی رعایت سے عرلی میں کی علامدنے سوالات کئے حصرت جوابات دیتے رہدرس کے بعد فرمانے لگے کہ '' جس نے عرب مما لک کا سفر کیا اور علائے زمانہ سے ملا۔ خود مصر بیس کئی سال حدیث شریف کا درس دیا ہے۔ پس نے شام سے لے کر ہند تک اس شان کا کوئی محدث وعالم دین نہیں دیکھامیں نے ان کو ہر طرح بند کرنے کی سعی کی لیکن ان کے استحضار علوم و تیقظ و حفظ

وا تقان و کاوت ووسعت نظرے حیران رو گیا۔''

علامہ نے دارالعلوم میں تنین ہفتے قیام کیا اور حعنرت کے برابراستفادہ کرتے رہے اور ایک دفعہ جوش میں آ کر بیکی کہا"لو حافت انه اعلم من ابی حنیفة لماحنث" حضرت شاه صاحب کویه جمله پهنجا تو سخت نارانسکی کا اظهارفر مایا اورارشا دفر مایا که «مهمیس امام کے مدارک اجتماد تک قطعار سائی نہیں ہے'۔

مصر پہنچ کرعلامہ ندکور نے ''المنار'' میں اپنا سفر نامہ شاکع کیا اور علماء و بوبند کے کمالات علمي وملي يرايك طويل مقاله سيردقكم كيا تعابه

حفترت مولا ناعبداللطيف صاحبٌ ناظم مدرسه مظا برانعلوم سبار نيور حفترت شاه صاحبٌ كے سامنے برى عقيدت كے ساتھ دوزانو جيٹھا كرتے تھے اوراستفادہ فرماياكر تے تھے۔ حضرت مولانا ثناءالله صاحب امرتسري باوجودا ختلاف خيال حضرت شاه صاحب يحفم وبضل كے بوے مداح تصاور برابر علمي استفادات فرماتے رہے اورآ بو انظير عالم دين فرماتے تھے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب میر سیالکوئی نے قادیان کے پہلے بےنظیراجتاع میں جب حضرت شاه صاحب کی تقریر تی تو فرما یا که 'آگرمجسم علم سی کود یکمنا به دنو مولا ناانورشاه کود یکیه لیم.''

حضرت مولانا سيدسليمان ندوي نے حضرت شاه صاحب ولام وضل كا ايك سمندرقر ارديا جس كي او پركي سطح ساكت ہوتی ہے اورا ندرگرانفندرموتی و جوابرات بجرے ہوتے ہیں۔
آپ نے اپنے شاگر درشید جناب مولانا محمداویس صاحب ندوي نگراا می مدظلہ شخ النفیر ندوه لکھنو كو درس تفییر دیتے ہوئے آیت ' نوفی و رفع' کے موقع پر ہدایت فرمائی كه اس موضوع پر حضرت مولانا انور شاه صاحب كا رسالہ بے صدیحقیقی اور نافع ہے اس كو د كھے لیا جائے۔ بیتو علی نے دین كامخضر تذكره تھا۔

ائ طرح علامدا قبال اور دوسرے ہزار ہا نوتعلیم یافتہ طبقہ کے افراد نے پہنجاب سرحد سندھ یو بی حیدر آباد و مجرات وغیرہ میں جوعلمی استفادات حضرت سے کئے وہ بھی حضرت کے جی منظرت سے کئے ہوئی استفادات حضرت سے کہ بہاونما میاں کرتے ہیں۔ کے جمزات کی عادت مبارکہ تھی کہ بہتر سے بہتر شخصیت ہوئی کو کہ وہ آپ کی علمی کا دشوں کا منتجہ بی کیوں نہ ہوا کر وہی شخصیت کے دراجہ سلف نے لگی تو اس کواس حوالہ نے تقل فرماتے سے اوراس برانتہائی مسرت واطمینان کا اظہار بھی فرماتے ہے۔

جب کسی جزئ مسئلہ پر یا مشکل مضمون کے بارے میں آپ سے رجوع کیا جاتا تھا تو اس کا جواب آپ اس طرح ویتے تھے جیسے وہ اس مشکل سے بہت پہلے گزر بچے ہیں اور اس کا بہترین مسئح حل ہملادیتے تھے۔اگراس کا کوئی حل یا تحقیق کسی کتاب میں ہے تو صرفہ اس کا حوالہ ہملاویتے تھے کہ فلال مقام سے فلال کتاب میں دکھے لیس۔

اس فیر معمولی تبحر و وسعت مطالعہ کے ساتھ بیہ بات بھی فاص طور سے قابل ذکر ہے کہ سلف کے مسلک سے الگ ہوکر کسی تحقیق کو پسند نہیں فر ماتے تھے بلکہ اپنے اکا ہر واسا تذہ کے مسلک کو بھی جھوڑ نا گوار انہیں فر ماتے تھے۔

چنانچدا حقرنے دوران قیام کرنال میں تغییر طعطا وی میں تضویراور مردجہ فوٹو کے بارے میں علامہ طعطا وی کے دوران قیام کرنال میں تغییر طعطا وی میں تصویب رائے کیا تو تحریری میں علامہ طعطا وی کے نظی وعقل استدلالات کا حوالہ دے کر استعمواب رائے کیا تو تحریری جواب کی مداحقر ضدمت والا میں صاضر ہوا تو اپنے خط کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ تی بال خط ملاتھا جواب کا موقع نہیں ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ حضرت آپ کی کیا رائے

ہے؟ فرمایا کے"اپے حضرات کی رائے نہیں ہے" بس اس قدر جواب تھا اور اس سے بہتر وافی وشافی جواب کیا ہوسکتا ہے؟

جامعيت علوم وفنون

حضرت کی شخصیت ایسی جامع معقول ومنقول شخصیت تھی کہ ہرعلم وَن کی امہات کتب کا مطالعہ فرما کران کی مشکلات فقد کوطل فرما چکے ہتے اور فرما بیا کرتے ہے کہ ہرعلم میں اپنی آیک مطالعہ فرما کی مشکلات فقد کوطل فرما چکے ہتے اور فرما بیا کرتے رکھتا ہوں سوائے چند کے اور فقہا می علمی کا دشوں کی بہت زیادہ تعریف فرما بیا کرتے ہے اور کتب فقد میں مبسوط و بحرالرائق کے علاوہ بدائع الصنائع کی زیادہ تعریف فرما بیا کرتے ہے کہ یہ کتاب فقد میں مبسوط و بحرالرائق کے علاوہ بدائع الصنائع کی زیادہ تعریف فرما بیا کرتے ہے کہ یہ کتاب فقیہ النفس بنادیے والی ہے۔

د بنی علوم متداولہ کے علاوہ فن طب' جغز' رمل و نبوم وغیرہ علوم کا بھی کمل مطالعہ فر مایا تھا اوران کی مشکلات پر بحث فر ماتے تنصاور سائلین کوسلی بخش جواب دیتے تنصے۔

جدید سائنس کی کتابیں معرہے جیپ کرآئیں تو ان کا بھی مطالعہ فر مایا۔اوراپنے خاص تلا فدہ حضرت مولا نابدر عالم صاحب وغیرہ کواس کی بعض کتابیں در ساپڑھائیں۔

زمانۂ حال کے مشہور مصری عالم علامہ طنطا وی نے تفسیر الجواہر کی ۲۵ جلدوں میں جس قدر جدید اکتشافات سائنس آیات قرآنی کے تخت ذکر فرمائے ہیں اور بڑی تشریح وتفصیل سے بیان کئے ہیں ان کی علمی کاوش ومحنت کی بھی تعریف فرمایا کرتے۔اس کے باوجودیہ نہیں چاہتے شفے کہ علما وان کی ہر تحقیق کو اپنے عمل و کردار کے لئے جمت بنالیں۔ چنانچ اس سلسلہ میں خودراقم الحروف کا واقد نہلے گزر چکا ہے۔

(۹)علم حدیث میں جو تبحر' وسعت مطالعہ اور دفت نظر آپ کو حاصل تھی اس کی سکھھ جھلک آپ کی مطبوعہ تالیفات وا مالی درس میں دیمی جاسکتی ہے۔

استاذ الاساتذ وحصرت فیخ الهندجی بعض مسائل کی تحقیق و تخ تا حوالہ کے لئے حصرت استفسار فر مالیا کرتے منے۔ سے استفسار فر مالیا کرتے منے۔

مالنا ہے تشریف لائے تو نصاری ہے ترک موالات کا مسئلہ زیم فور تھا۔ قرار پایا کہ معزت شاہ صاحب ہے یہ مسئلہ تحریر کرایا جائے حصرت نے فتوی لکھااور حضرت شخ البند کی

خدمت میں حاضر ہوکر سنایا' صرف دس سطور تھیں گرنہایت جامع و مانع جن ہے حضرت شیخ الہندئہایت محظوظ ہوئے۔

جس وفت حضرت علامه خمهیراحسن صاحب شوق نیموئ نے حدیث کی شہرہ آ فاق کتاب ''آ ٹارائسفن'' تالیف فر مائی اور حضرت شخ البندگواس کا ابتدائی مسودہ بغرض اصلاح وافاضه ارسال فرمایا تو حضرت شخ البندؒ نے اس کو واپس فرما کر ہدایت فرمائی کہ بیضد مت حضرت شاہ صاحبؒ سے لی جائے۔

چنانچ دعفرت علامہ نے معفرت شاہ صاحب کی خدمت میں مسودات بھیجنا شروع کر دیئے اور بوری کتاب ای طرح کمل فر مائی۔

ال کتاب میں حضرت شاہ صاحب نے مفید اضافات فرمائے اور دہ طبع ہوئی۔ پھر طبع ہو بوئی۔ پھر طبع ہو جانے کے بعد حضرت نے اسپے نسخہ پر حواثی لکھے شروع کے جو میراخیال ہے کہ اس کتاب ہے ہی ذاکد ہیں اور المحد لللہ ' بجلس علی' ڈا ہجیل کے نادر ذخیرہ میں محفوظ ہیں۔ ان کو مرتب کر کے شائع کر تا ہوی اہم خدمت ہے خدا کر کے کی وقت دہ ہی بجلس سے پوری ہو۔ حضرت مولا نا محد میال صاحب مورتی مرحوم تیم افریقہ (سر پرست مجلس) کو خاص طور پر اس کا فکر وخیال ہی تھا۔ میال صاحب مورتی مرحوم تیم افریقہ (سر پرست مجلس) کو خاص طور پر اس کا فکر وخیال ہی تھا۔ علم اسرار وحقائن میں بھی حضرت شاہ صاحب ہے دور کے شیخ اکبر سے اور شیخ اکبر سے اور شیخ اکبر سے اور شیخ اکبر سے اور گئیر کئیر کئیر وفیار مخترت شاہ ولی النہ صاحب کی خیر کئیر سے دفیرہ کے مداح تی گئی ہوئی ہی بحض چیز ول پر حضرت شاہ صاحب نے تنقید بھی فرمائی ہے اور حضرت شاہ ولی النہ صاحب کی بحض چیز ول پر حضرت شاہ صاحب نے تنقید بھی فرمائی ہے اور عضرت شاہ ولی النہ صاحب کی گرامی قدر آ راہ کا تذکر و مقدمہ انوار الباری شرح اردو بخاری ہیں حضرت شاہ ولی النہ صاحب قدر سرم و کے حالات و سوائح ہیں پیش کیا گیا ہے۔

"تلك عشرة كاملة"

حعرت شاہ صاحب کی ندکورہ بالا دس خصوصیات جواس وقت مجھے متحضر ہوسکیس ورج کی سے متر ہوسکیس اور مندن اس کے گئیں۔ مرسب سے زیادہ جواہم ترین نضیات میرے نزد کیک حضرت کی تقی اور ضمنا اس

کا ذکر بھی آ چکاہے وہ بیتھی کہ باوجوداس قدرعلم وضل جمعلمیٰ وسعت معلومات اور وسعت مطالعہ کہ جہاں تک میرا خیال ہے ہندوستان اور حربین شریفین کے کتب خانوں کی عربی مطبوعات ومخطوطات میں ہے کوئی کتاب ایس نہ ہوگی جوآپ کے کامل وکمل مطالعہ ہے نہ گزری ہو کیونکہ سلف وخلف کی کسی کتاب کو بغیر مطالعہ کے نہ چپوڑ نے تنے۔ پھر بھی آپ کا بیتیت والتزام جران کن ہے کہ بھی کسی اونی جزئ مسئلہ پر بھی سلف کے مسلک ہے بننے کے لئے تیارنہیں ہوئے۔حتیٰ کہاس دور میں اکابر دیو بند کا جوایک چھٹا چھٹا یا برگزیدہ معتذل حنفی مسلک ہے اور ہرطرح افراط وتفریط ہے یا ک اورعلمائے سلف وخلف ہے بطور تواتر وثوارث ہمارے حضرات تک پہنچا ہے اور ظاہرے کہ قرآن وسنت کی روشنی ہیں ایک

بہتراسوہ ونمونہ ہے اس کی بھی رعایت بدرجداتم فرماتے تھے۔

ا كركوني مخبائش دوير ہے كى مسئلہ ميں ال كئي تواس كوفر ماديا ورند نيا اجتها دكر كے كوئي مخبائش ویے کے لئے تیار نہیں تھے۔ میں مجھتا ہوں کہ پی حضرت کا سب سے بڑا کمال تھا جو دوسرے کمالات برکم از کم میرے نزدیک آید بڑی فوقیت رکھتا ہے کیونکہاس دور میں تو بہت زیادہ اور مہلے ادوار میں بھی ایسے علماء ہوئے ہیں جن کوئلمی تبحر اور وسعت مطالعہ کی دولت ملی تو وہ مجہد بن سے اور پھر وہ خودا ہے علم پر بھروسہ کر کے قر آن مجید کی تغییر احادیث رسول الندسلی الله عليه وسلم كي تشريح واقوال سلف كي تاويل بيس آ زاد ہو گئے اور جس طرح خودان كي تجھ بيس آیااس کواگلوں تک پہنچائے کے لئے اپنی ساری قوت تحریر و بیان مرف کردی جس سے کتنے بی مفاسداور فتنوں کے دروازے کمل مے اور جن لوگوں نے ان نے مجتدوں کی تحقیق پر مجروسه کیاان کا عماد پہلوں سے اٹھ گیا۔ شایدا سے بی موقعوں کے لئے کسی شاعر نے کہا ہے فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة و ان كنت تدرى فاالمصيبة اعظم غرض میں یہ کہدر ہاتھ کہ حضرت شاہ صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت وفضیلت میرے بزویک میتی کہ دوسلف کے راستہ کوئزک کرنا گوار ونہیں فر ماتے تھے۔ خیال فر ماہیئے كهمعركة تقريباً تمام بي علماء موجوده فوثو كرافي كے ذريعے حاصل شده تصاور كو جائز قرار وے رہے ہیں۔علامہ طبطا وی ان سب دلائل و برا ہین کوائی تغییر میں یکجا کر دیتے ہیں۔

جن سے جواز کی شکل نکل سکتی ہے۔ قرآن مجید ہے احادیث ہے آ ٹار صحابہ ہے اور پھر ولائل عقلیہ ہے اور اس بورے مضمون کو پڑھ کر اور علامہ طنطا وی کی سحرانہ طرز تح میراور زور بیان ہے بھی متاثر ہوکر میں نے اپنے دل میں بدیقین کرلیاتھا کہ حضرت شاہ صاحب کی بھی چونکہ سب چیزوں پر نظر ہے اگر کوئی بال برابر بھی تنجائش شرعی نقط نظر ہے نکل عمّی ہے تو حضرت ضروراس کا اشارہ فر مائیں گے۔ گرو ہال سے جواب کیا ملتا ہےصرف اتنا کہ'' اپنے حضرات کی رائے نہیں ہے'اس جملہ کی قیمت کتنی بڑی ہے کم از کم میں اپنے کواس کے بیان ہے عاجزیا تا ہوں۔ آج اس واقعہ کوتقریباً ۲۸ با۲۹ سال گزر چکے ہیں مگر جب بھی یہ جملہ ماو آ جاتا ہے تو سوچا کرتا ہوں کہ حضرت نے کیا بات فرمائی تقی؟ میراا تنا لمباچوڑا خط علامہ طعطا وی کے پیش کردہ تعلّی وعقلی دلائل کا انبار علما مصر کا طرزعمل اور اس کے اثر ہے بیہاں ہندوستان کے بھی بہت سے علماء وعوام میں اس ا<sup>ہ</sup> کے یہ حانات کے کسی طریقہ ہے بھی بچھ جواز شرعی کا شائبہ ہی نہ لکل آئے۔ بیسب کھھ ہے گر حصرت کا جواب کتنامخضر کتنا جامع و مانع اور کس قدر کمل وانی وشانی ہے اس کی داود بیتا بہت دشوار ہے بلکہ دشوار ہے دشوار تر ہے كيونكداس سے آپ نے صرف ميرے سوال كا جواب بى نہيں ديا بلكه س كے ساتھ س ہدا بہت اور رہنمائی بھی ملی کہ آئندہ بھی جب بھی اس قشم کا خلجان کسی جزنی مسئلہ بیں ہوتم کو صرف بيد مكه ليناجا بي كه "ايخ حضرات كي رائے" كيا ہے؟

اس گزارش کے ساتھ آپ نے یہ بھی بچھ لیا ہوگا کہ جھے حضرت شاہ صاحب کے ملفوظات قامبند کرنے کا کیوں شوق تھا؟ اور میں ان کے بچھوٹے چھوٹے جملوں کی کیوں آئی قدر کرتا تھا۔ اور چونکہ ان کے بعد حضرت مولا نا عثانی کے بہاں بھی الی ہی علمی تحقیق و قدر کرتا تھا۔ اور چونکہ ان کے ملفوظات بھی لکھنا شروع کر دیے اور پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو حضرت تھا تو کی مطبوعہ ملفوظات جو کئی جلدوں میں منتشر ہوکر چھے ہیں حضرت تھا تو کی فراللہ مرقدہ کے ان مطبوعہ ملفوظات جو کئی جلدوں میں منتشر ہوکر چھے ہیں حضرت تھا تو کی تور اللہ مرقدہ کے ان مطبوعہ ملفوظات کے مجموعہ میں سے بھی ایک انتخاب کیا جو او نچے درجہ کی معیاری تحقیق وقد قبق یا نواور علمی خزینوں کا مرتبدر کھتے ہیں۔

حَق تعالیٰ جل شاند کی توفیق شامل حال ہوئی تو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے

ملفوظات گرامی شائع ہونے کے بعدان ووٹوں حضرات کے بھی ملفوظات سامیہ بالتر تیب ناظرین کی خدمت میں پیش کئے جا ئیں گے۔ان شاءاللہ

اس سے آ مے آ ب حضرت شاہ صاحب رحمة الله عليه كے ملفوظات ملاحظة قرما تيں جن کی بیرسب پچرتمہید تھی یا حضرت کا ایک ناقص کی طرف ہے ایک ادنیٰ و ناقص تعارف وماتوفيقي الابالله عليه توكلت و اليه انيب

### مقدمه بهاوليور

۱۲ تتمبر ۳۲ ء کوحضرت شاہ صاحب تقریباً دوماہ دیو بندوغیرہ قیام کے بعد ڈ انجمیل تشریف لائے اس اثناء میں حصرت مہاولپور کے مشہور تاریخی مقدمہ میں شہادت کے لئے 19اگست ١٩٣٢ء كو بهاولپورتشريف لے كئے تھے۔حصرت سے ملاقات كے لئے نيز آپ كا بيان سننے کے لئے ندصرف ریاست بہاولپوراور ملحقہ علاقہ کے علماء وعوام وامیران ریاست بلکہ کراچی بلوچستان اور پنجاب اور دیگر دور دراز علاقوں کےعلماء وفضلاء درؤ سا پہنچ گئے تھے۔ ۲۵ اگست کو حضرت کا بیان شروع جوا تو کمرهٔ عدالت علماء ورهٔ سااورامراء ہے پر ہوگیا

تھا۔اورعدالت کے باہرمیدان میں بھی دور دورتک زائرین کا اجتماع تھا۔

آپ کا بیان متواتر یا کچ ون رہا۔جس میں روزانہ تقریباً ۴۵ سی مختے علم وعرفان کے دریا بہاتے رہے۔مرزائیت کے كفروار تداداوروجل وفریب كے تمام پہلوآ فاب نصف النہار كی طرح روشن فرما دیئے۔حضرت کے تلمیذ خاص مخدوم ومحتر محضرت مولا نامحہ صاحب انوری الاسكواري عميضهم اس سفريس شب وروز ١٩ ايوم تك حصرت كساتهد باورحصرت في ان کو مختار مقدمہ بنوا دیا تھا۔ نیز حضرت کے عدالتی بیان میں جس قدر حوالجات کتب کی ضرورت چیش آتی تھی وہ بھی مولا ناموسوف ہی نکال کر پیش کرتے تھے۔جن کوحصرت خود پڑ دہ کر بچ کو سناتے تنے۔موصوف کا بیان ہے کہ'' حضرت شاہ صاحبؓ کے بیان ساطع البر ہان ہیں مسکلہ ختم نبوت مرزا کےادعاء نبوت ووحی اور مدعی نبوت کے کفروار تد او کے متعلق جس قدرمواد جمع ہے اور ان مسائل وحقائق کی توضیح و تفصیل کے لئے جو حمنی مباحث موجود ہیں۔شاید مرزائی نبوت کے دویس اتنا تھوں علمی ذخیر و کسی خیم ہے خیم کتاب ہیں بھی کیجائیس ملے گا'۔
افسوس ہے کہ ایمانات علماء ربانی ''کے نام سے جو کتاب شاکع ہوئی تھی اس ہیں وہ تفصیلات درج نبیں ہو کی ہیں۔ اگر مولانا موصوف حضرت کا پورا بیان (جوان کے پاس نہایت گرانفذر علمی وستاویز ہے اشاعت کے لئے عنایت فرما دیں تو مولانا کی باقیات وصالحات میں بطور نعمت غیر مترقبہ ایک جدید علمی اضافہ اور ہم سب خدام حضرت کے لئے موجب منت ہوگا۔ (و ماھو باول منة منهم علینا شکر الله سعیهم و رضی الله عنهم و ارضاهم آئین)

۱۲ ۱۳ استمبر ۱۹۳۷ و کومتعدد مجالس میں حضرت نے ای مقدمہ بہاولپور کے حالات اورا پی شہادت و بیان کے کھ جھے سنائے تصاور راقم الحروف نے ان کو قامبند کیا تھا۔ جونڈ رناظرین کرتا ہوں۔

خود ہی فر مادیا کہ بورابیان اس صفحات میں لکھا گیا تھا۔

فرمایا کہ میں نے عدالت میں یا نج وجوہ سے تکفیر مرز ائیت کا ثبوت پیش کیا تھا۔

(١) دعوى نبوت (٢) دعوائ شريعت (٣) توبين انبياء عليهم السلام (٣) اتكار

متواترات وضرور مات دين (۵)سپ انبيائ عليهم السلام\_

فرمایا کہ بین نے عدالت کے سامنے ''سب'' کی تشریح کی اور ''اس سے پہلے بیٹا بت کیا کہ سورہ کقرہ جی ہواسول ارشاد فرمائے گئے ہیں ان ہی جی سے بیٹی ہے کہ خدا کی اطاعت کے بیٹ اطاعت کی جائے۔ جس کو اطاعت کی جائے۔ جس کو قصہ حضرت آ دم علیہ السلام اور شیطان سے واضح کیا گیا ہے۔

سب کے معنیٰ برا بھلا کہنا ناسر اکہنا ہے۔ گالی دینائیس اس کے لئے 'فقذ ف' کالفظ آتا ہے۔ اور 'سب' کی بہت اقسام بیں گرجووہاں کے متعلق اور حسب حال تھیں وہ تین اقسام بیان کیں:۔

### سبازوي

جو بلاقصد آجائے جبکہ مقصد کوئی دوسری چیز بیان کرنا ہو سب تعریف سی

دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چھوڑ نا جیسے مرزا نے موجودہ انجیل وغیرہ سے حضرت عیسیٰ علیہالسلام کے حالات بیان کئے ہیں اور مقصدا پنادل ٹھنڈا کر ناہے۔

چنانجے دو جارور آ کے بعد کہیں جا کرحوالہ دے دیتے ہیں ور نہ بڑی تفصیل ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے خلاف شان حالات لکھتے جلے جاتے ہیں تا کہ دوسروں کے قلوب سے ان کی عزیت و وقعت کم کریں ٔ حالانکہ خو د تعزیرات ہند میں بھی ہے کہ اگر کوئی ہند وستانی کسی انگریز مورخ کے لکھے ہوئے کسی واقعہ کو بلا کم وکاست نقل کردے اوراس ہے نفرت پھیلتی ہو تواس برمقدمہ قائم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس کو جرم سمجھا گیا ہے۔

> حضرت شیخ الہند کے ایک شعریر قادیا نیوں کے وکیل کااعتراض

اوراس كاحضرت شاه صاحب رحمة الله عليه كي طرف ہے جواب سپصریجی

بیظا ہر ہے اور میں نے اس کو بھی ثابت کیا اور اس سلسلہ میں مرز ا کا پیشع پڑھ کر سنایا۔ این مریم کے ذکر کوچھوڑ و

اس سے بہتر غلام احد ہے

اس بروکیل مرزائیین نے اعتراض کیا کہ مولا نامحمودحسن صاحب ( پینخ الہندّ) کے ایک شعر میں بھی ایساہی مضمون ہے اس کا کیا جواب ہے؟ وہ شعربہ ہے مردول کوزندہ کیا زندول کومرنے نہ دیا ۔ اس مسیحائی کو دیکھیں ذری ابن مریم اس پرعدالت میں جو ہزاروں کا مجمع تھااوران میں ہندوبھی تنفے ذرا گھبرایا کہ شایداس کا جواب مجھ سے نہ ہو سکے تو میں نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کی اور کہا کہ شعر میں ایک تو شاعری ہوتی ہے دوسرے مجعوث (احسنہ کذبہ ) کہ شعر میں جتنازیادہ مجعوث ہوا تناہی زیادہ اجھا سمجھا جاتا ہے) اور تبسرے مبالغہ شاعری میں تخیل اور خیال آفرینی ہوتی ہے بعنی حقیقت شی کے آس پاس آنااورخوداس کوظاہر نہ کرناجس کا مقصدا چنہے میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اور بیمجی قابل ذکر ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو بتلانا میہ خاصہ خدا کا ہے کہ وہی اشیاء کی حقائق کو کما ہی بلا کم و کاست بیان کرسکتا ہے دوسرانہیں۔

پس شاعرائے شاعرانہ جذبات میں بے ظاہر ہی تہیں کرنا چاہتا کہ میں کوئی حقیقت بیان کررہا ہوں ندوہ اس کا مدگی ہوتا ہے۔ البتدائے مراد سے ہے کہ ہمارے مشائح طریقت وشریعت چنانچے حضرت الاستاد مولا نا چنخ البندگی مراد سے ہے کہ ہمارے مشائح طریقت وشریعت سے مردہ دلوں کو زئدہ کیا اور زئدہ دلوں کو مرنے نہ دیا۔ اس مصرعہ جس صرف دل کا لفظ محذوف ہے جس سے شاعر نے اچنہ جس ڈالا ہے اور خیال آفرینی کی داد جا ہی ہے۔ کدوف ہے جس سے شاعر نے ایک اسلام مردوں کو زئدہ کرنے کے بارے جس بڑے مشہور و پھر چونکہ حضرت عیسی علیہ السلام مردوں کو زئدہ کرنے کے بارے جس بڑے مشہور و نامور پنجیبرگزرے ہیں اس لئے ان کو اس جس سب سے بڑا فرض کیا ہے اور دوسرے مصرعہ نامور پنجیبرگزرے ہیں اس کے ان کو اس جس سب سے بڑا فرض کیا ہے اور دوسرے مصرعہ داور یا کرتے ہیں۔ سے مشاہ سے کہ وہ دیکھیں تو اس کی دادو سے سکتے ہیں جسے بڑے چھوٹوں کی کارگزاری پر دادو یا کرتے ہیں۔

لبدا حضرت مولا تا رحمة الله عليه كے شعر میں خالص ایمان ہے اور مرزا كے شعر میں خالص كفر ہے كيونكہ حضرت مولا تا رحمة الله عليه نے تو حضرت عيسیٰ عليه السلام كواس منقبت احيائے موتى ميں سب سے زيادہ معظم و كرم قرار دے كرا ہے اكا بركو بھی ان كے چھوٹو ل كے مرجع ميں قرار دے كرا ہے اكا بركو بھی ان كے چھوٹو ل كے مرجع ميں قرار دے كرا بي طرف سے حضرت سے عليه السلام كى برى سے برى عظمت كا اقرار فرما يا ہے اور اس كے برعکس مرزا صاحب نے اپنے شعر كے پہلے مصرعہ ميں تو حضرت سے عليه السلام كى فركر مبارك سے اعراض كى تلقين كى جيسے كى كمتر كے ذكر كو نا قابل النفات بحد كرا بيا كہا جا تا ہے اور دوسرے مصرعہ ميں مزيدا ہانت به كه صاف طور سے كہد ديا كہا سے بہتر غلام احمد ہے۔ نعو فر بائلہ من هذا الكفريات اس سے بینی حضرت سے عليه السلام سے بہتر غلام احمد ہے۔ نعو فر بائلہ من هذا الكفريات اس سے ديادہ كركى بات اور كيا ہو كئى ہے۔

د دسرے شعر میں جھوٹ ہوا کرتا ہے اور اس کا قائل اس کے جھوٹ ہوئے کو ظاہر نہیں کرنا جا ہتا۔

تبیسرے مبالغہ ہوا کرتا ہے کہ شاعر چیوٹی چیز کو بڑا دکھلا تا ہےا درخو د قائل بھی سمجھتا ہے کہ بیغلط ہے۔اگریسی مجمع میں اس سے دریافت کیا جائے تو وہ اس کے زائداز حقیقت ہونے کا اقرار کرلے گا۔ ختم نبوت كأعقيده

(۳) فرمایا ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے اہم اور بنیادی مسائل میں ہے ہاور خاتم النہین کے جومعنی قادیانی بیان کرتے ہیں۔ آیات قرآنی واحادیث سیحدے اس کی تائید نہیں ہوتی ختم نبوت کا عقیدہ قرآن مجید کی بہت کی آیات ہے احادیث متواتر المعنی ہوتی اور قطعی اجماع امت ہے روز روشن کی طرح ثابت ہے اس کا منکر قطعا کا فرہ کوئی تاویل و شخصیص اس میں قبول نہیں کی گئے۔ اس میں تاویل و شخصیص کرنے سے وہ شخص ضروریات دین میں تاویل کرنے کی وجہ سے منکر ضروریات دین سمجھا جائے گا۔ ختم نبوت کے بارے دین میں تاویل کرنے کی وجہ سے منکر ضروریات دین سمجھا جائے گا۔ ختم نبوت کے بارے بیں جارے یاس تقریباً دوسواحادیث ہیں۔

قادیانی و کلاء کی طرف ہے اس خمن میں بیکہا گیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ قرآن شریف کی ہرآیت کے ایک طاہری معنی ہیں اور ایک باطنی اور تاویل کرنے والے کو کا فرنہیں سمجھا گیا ہے۔ اس کے جواب میں معترت شاہ صاحب قدس سرہ نے فریایا کہ:۔

'' بیرحدیث قوی نہیں ہے اور ہا دجود قوی نہ ہونے کاس کی مراد ہمارے نزدیک سیحے
ہے۔ اس حدیث میں لفظ بطن ہے قوجو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا وہ سب
منکشف نہیں ہے۔ جملا ہم بیجھے ہیں کہ ظہر قرآن کی مراد دہ ہے جو قواعد لغت اور عربیت ہے
اورادلہ شریعت سے علما وشریعت بجھ لیس اور اس کے تحت میں شمیس ہیں او پوطن ہے بیر او
ہواد ہے کہ حق تعالیٰ اپنے ممتاز بندوں کو ان حقائق ہے سر قراز کر دے اور بہتوں ہے وہ نفی رہ
جا کیں لیکن ایسا کو فی طن جو مخالف ظاہر کے ہواور قواعد شریعت اس کورد کرتے ہوں مقبول
جا کیں لیکن ایسا کو فی طن جو مخالف ظاہر کے ہواور قواعد شریعت اس کورد کرتے ہوں مقبول
مندہ وگا اوررد کیا جائے گا اور بعض اوقات باطلیت والحاد تک پہنچا دے گا۔ حاصل بیہ کہ ہم
مکلف فرماں بردار بندے اپنے مقد ور کے موافق ظاہر کی خدمت کریں اوربطن کو خدا کے
سیرد کردیں۔ رہا تاویل کا مسئلہ تو اخبار آ حاد کی تاویل اگر کو کی شخص قواعد کے مطابق کرے تو

آيات قرآني كاتواتر

فرمایا: .. آیات قرآنی متواتر ہیں اور قرآن وحدیث جونبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے ہم

تک پینجی ہیں اس کی دوجانب ہیں۔ایک ثبوت کی دوسری دلالت کی۔ ثبوت قر آ ن مجید کا متواتر ہے اگر اس تواتر کا کوئی اٹکار کر ہے تو پھر قر آ ن مجید کے ثبوت کی اس کے پاس کوئی صورت نہیں ادرا یہے ہی جوشص تواتر کی صحت کا اٹکار کر ہے اس نے دین کوڈ ھادیا۔

دوسری جانب ولالت ہے جس کے معتی ہیں'' مطلب کی طرف رہنمائی کرنا'' ولالت قر آن مجید کی بھی قطعی ہوتی ہے اور بھی کلتی۔

اگراس کی دلالت پرمحابہ (رضوان النّدیم اجتعین ) کا اجماع ہوجائے یا کو کی اور دلیل عقلی یانقلی قائم ہوجائے کہ مدلول یہی ہے تو پھروہ دلالت بھی قطعی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید سارا ہم اللہ ہے لے کروالناس تک قطعی النبوت ہے۔ولالت میں کہیں ظیمیت ہوجاتی ہے علاوہ میں کہیں ظیمیت ہوجاتی ہے اور کہیں قطعی ہوجاتی ہے علاوہ ازیں تاویل اوا مرونو ابی میں ہو کتی ہے اخبار میں نہیں ہو گئی ۔لہذا خاتم النبیین قطعی الدلالت ہے اور اس کیطن کے معنی الید اللہ ہے کہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہوئی ہواور چونکہ بیاجیا عقیدہ ہے اس لئے فدکورہ بالامعنی سے انکار کم من آئی ہواور چونکہ بیاجیا عی عقیدہ ہے اس لئے فدکورہ بالامعنی سے انکار کفرے۔ اور قادیانی وکیل کی طرف ہے جو بیابیا گیا ہے کہ تاویل کرنے والے کو کا قرابیں سمجھا گیا جن مسائل کی بناء پراس نے ایسا کہا ہے وہ اس قبیل سے نہیں ہے جس سے مسئلہ تم نبوت ہے۔

مرزانے آیات قرآنی کوایٹے اوپر چسپال کیاہے

فرمایا:۔ مرزا صاحب نے آیات قرآئی کو اپنے اوپر چسپاں کیا ہے جیسا کہ آیت هوالله ی ارسل رسوله الآیة کے متعلق کہا کہ اس میں میرا ذکر ہے اور دوسری جگہ محمد رسول الله الآیة میں کہا کہ میرا نام محمد رسول بھی ای طرح اور کئی تقریحات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ آیات قرآئی کو اپنے اوپر چسپاں کرتے تھے۔ حس سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تو ہیں ہوتی ہے۔ ای طرح حضرت عیمی علیہ السلام کی تو ہیں اور حضرت مریم کی شان میں بھی گتا خی کی ہے ان سب سے قرآن مجید کی صرح تا یات کی تکذیب ہوتی ہے۔

وکیل قادیانی نے مرزاصاحب کی طرف سے صفائی میں بعض عبار تمیں ایسی پیش کیں جن سے انبیاء علیہم السلام کی مدح نکلتی ہے تواس کے جواب میں حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ:۔

"جب ایک جگر کلمات تو بین ثابت بو گئے تو دوسری بزار جگر بھی کلمات مدحیہ لکھے ہول اور ثنا خوائی کی ہوتو وہ کفر ہے نجات نہیں ولا سکتے۔ جب تک کہتمام و نیا اور دین کے قواعد مسلمہ اس پر شاہد بیں کہا گرایک شخص تمام عمر کسی کی اتباع اورا طاعت گزاری کرے اور مدح وثنا کرتارہے کیکن مجھی بھی اس کی سخت ترین تو بین کر دیا کرے تو کوئی انبیان اس کو واقعی مطبع ومعتقد نہیں کہ سکتا۔

# مدحيهاشعار كاغير تخقيقي هونا

فرمایا:۔ مدحیہ اشعار تحقیق نہیں ہوتے۔ بلکہ بشر کے کلام انگل کے ہوتے ہیں۔ اور شاعرانہ محاورہ نئ نوع کلام کی تشکیم کی گئی ہے۔ فرق میہ ہے کہ جوخدا کا کلام ہوگا تو وہ عقیدہ ہو گااور وہ کسی طرح انگل نہ ہوگی بلکہ حقیقت حال ہوگی نہ کم نہیش اور بشرا نہائی حقیقت کوئیس پہنچ آخمینی الفاظ کہتا ہے اور خود شاعر کی نیت بھی اس کو عالم سے منوا نانہیں ہوتی۔

پھر جھوٹے اور شاعر میں فرق بہ ہے کہ جھوٹا کوشش کرتا ہے کہ میرے کلام کولوگ تی مان لیں اور شاعر کی بید کوشش بالکل نہیں ہوتی بلکہ وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ لوگ میرے اس کلام کو حقیقت پر نہیں سمجھیں گے۔ چنانچہ مرز اصاحب نے خودا پنی کتاب دافع البلاء کے ص۲۰ پر لکھا ہے کہ بہ با تنیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں۔

انبياء عيبهم السلام ميس بالهمى فضيلت

انبیا علیہ السلام میں باہمی نصلیت کا باب فرق مراتب کا ہے اور جو پینیبرافضل ہے تو

کسی قرینہ سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ وہ کسی دوسرے سے افضل ہے اور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم سے بیفرق مراتب اس احتیاط سے امت کو پہنچا ہے کہ اس سے فوق متصور نہیں
لیکن البی فضیلت و بینا کسی پینیبر کواگر چہ واقعی ہوجس سے دوسرے کی تو بین لا زم آتی ہو
کفرصرت کے ہے۔فر مایا:

# تعريفات

**ایمان: غیب کی خبروں کو انبیاء علیہ السلام کے اعتقاد پر باور کرنا اس سے مومن جوسرور** عالم حضرت محرصلی الله علیه وسلم کی خدا کی طرف ہے لائی ہوئی ان باتوں کی تقید بی کرے جن کا ثبوت بدیبات اسلام ہے ہے اور ہرمسلمان خاص کوعام اسے جانتے ہیں۔ کفر: حق ناشنای منکر ہوجانا' مکر جانا ہی ہے جودین محمدی کا اقر ارنہ کرےاہے کا فر کتبے ہیںاورمتواترات دین ہےا نکارکرنا کفرصرت ہے۔ نفاق: اندر ہے اعتقاد نہ ہونا' زبان ہے کہنا جو مخص ایسا کرے اسے منافق کہتے ہیں۔ **ز ندق**ه : دین کی حقیقت بدلنا' یا شریعت کے سی لفظ کو بحال رکھ کراس کی حقیقت کو بدلتا جوابیا کرےاسے زندیٰ کہتے ہیں اوروہ پہلی دوقسموں سے زیادہ شدید کا فرہے۔ **اربلد او**: دین اسلام ہے ایک مسلمان کا کلمه ٔ کفر کهه کریاضروریات دمتواتر ات دین

میں ہے کی چیز کا انکار کر کے خارج ہوجاتا۔

ضرور مات و بن وه چيزي بي کهجن کوعوام وخواص پيجانيس که بيدوين سے بيل جیےاعتقادتو حید کا'رسالت کا'اور یا نجج نماز دں کااورمثل ان کےاور چیزیں۔

فرمایا:۔ہمارے دین کا ثبوت دوطرح ہے ہے۔ یا تواتر سے یا خبارا حاد ہے تواتر ہیے ۔ ہے کہ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہوئی اور ہم تک علی الاتصال پینچی ہوکہا*س میں خط*ا کااحتمال نہ ہو۔

بيتواتر جادتهم كاب بيتواتر اسنادي تتواتر طبقه تتواتر قندرمشترك اورتواتر توارث \_ تو اتر اسناوی: پہے کہ سحابہ ہے بہ سندسچے متصل مذکور ہو۔ تو اتر طبقہ: جب بیمعلوم نہ ہو کہ کس نے کس ہے لیا اور صرف یہی معلوم ہو کہ چھپلی نسل نے انگینسل ہے سیکھا جیسا کے قرآن مجید کا تواتر ہے۔ تواتر قىدرمشترك: يەب كەئى ھەيتى بىطورخىر داھدة ئى بور ادران بىر قىدرمشترك متفق

علیہ حصدہ حاصل ہوجوتو اتر کو بینے جائے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات جو پچیمتو اتر ہیں اور پچھا خبارا حادین ان اخبارا حادیش اگر کوئی مضمون مشترک ملتا ہے تو وہ طعی ہوجا تا ہے۔

اس سے بعض الی ا حادیث جو ہا عنتبار لفظ وسند متواتر نہیں ہیں وہ ہا عنتبار معنیٰ کے متواتر ہو جاتی ہیں۔اگر ان معانی کو بہت می سندوں سے استنے راویوں نے بیان کیا ہو جن کا حجوث برجمع ہونا محال ہو۔

تواتر توارث: بیہ کنسل نے نسل سے لیا ہومثلا بیٹے نے باپ سے لیا ہواور باپ نے اپنے اور باپ سے لیا ہواور باپ نے اپنے باپ سے ان جملہ اقسام کے تواتر کا انکار کفر ہے۔ اگر متواتر ات کے انکار کو کفر نہ کہا جائے تو اسلام کی کوئی حقیقت باتی نہیں رہتی۔ ان متواتر ات میں تاویل کرنا یا مطلب یگاڑ نا کفر صرتے ہے۔

کفر بھی تولی ہوتا ہے بھی فعلیٰ مثلاً کو کی مخص ساری عمر نماز پڑھتار ہےاور تمیں سال کے بعدا یک بت کے آگے تجدہ کرد ہے تو بیا کفر فعلی ہے۔

کفرقولی بیہ ہے کہ کوئی شخص کہد و سے کہ خدا کے ساتھ صفتوں میں یا تعل میں کوئی شریک ہے۔ ای طرح بین کفرقولی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد کوئی اور نیا پیغیبرآ ئے گا کیونکہ تو اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ گا کیونکہ تو اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم میں شریک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد کوئی اور نی نہیں آ ئے گا۔ فرمایا:۔

کیسوع: بددراصل عبرانی لفظ ہے اور عبرانی میں ایشوع جمعنی نجات دہندہ تھا۔ ایشوع سے
یہ وع بنا اور عربی زبان میں آ کر لفظ میں بنا۔ اور بہتر بہتر آن مجید سے شروع نہیں ہوئی بلکہ
یزول قرآن مجید سے پہلے عرب کے نصاری بھی میسی علیہ السلام کومیسی ہی ہولتے تھے۔

مرزاصاحب کے عقائد کے متعلق فرمایا:۔ مرزاصاحب کی پیدائش چونکہ مسلمان گھرانہ میں ہوئی تقی اور نسلی کا فرنبیں تھے اس لئے ابتدا انکی نشو ونما تمام اسلامی عقائد پر ہوئی اور وہ ان کے پابندر ہے۔ پھر تدریجا ان ہے الگ ہونا شروع کیا۔ یہاں تک کہ آخری اقوال میں بہت سے ضرور بیات دین کے قطعاً مخالف ہوگئے۔

### مرزاصاحب كےعقائد

دوسرے بیا کہ انہوں نے باطل اور جموٹے دعوؤں کورواج دینے کے لئے بیر آختیار کی که اسلامی عقائد کے الفاظ وہی قائم رکھے جوقر آن مجیدوا حادیث میں مذکور ہیں اور عام و خاص مسلمانوں کی زبان پر جاری ہیں۔لیکن ان کے حقائق کواپیا بدل دیا کہ جس ہے ان عقا کد کابالکلیہا نکار ہو گیا (مثلاً جس طریقے ہے لکنے صوریا قیامت کی خبرقر آن مجید وحدیث میں آئی ہے اس سے بالکل اٹکار کیا ہے۔صرف ظاہری الفاظ رکھے مرمعنیٰ الث دیئے) اس کئے ان کی کتابوں سے ایسے اقوال پیش کرنا جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بعض عقائد ہیں الل سنت والجماعت کے ساتھ شریک ہیں ان کے اقوال وافعال کفرید کا کفارہ نہیں بن سکتے جب تك اس كى تصريح ند ہوك جوعقا ئدكفر بيانہول نے اختيار كئے تھے۔ان سے توبہ كر چكے ہیں۔ اور جب تك توبد كي تصريح منه و چند عقا كداسلام كالفاظ كما يون ميل لكه كر كفر ينبيس ی سکتے۔ کیونکہ زندیق اس کو کہا جاتا ہے جوعقا ئداسلام ظاہر کرے اور قرآن وحدیث کے ا تباع کا دعویٰ کرے لیکن ان کی ایس تاویل وتحریف کردے جس ہے ان کے حقائق بدل جائيں ۔لہذا جب تک اس کی نصریح نه د کھلائی جائے کہ مرزا صاحب فتم نبوت اور انقطاع وتی کے اس معنی کے لحاظ ہے قائل ہیں جس معنی سے کہ صحابہ و تابعین اور تمام امت محمریہ قائل ہے۔اس وقت تک ان کی کسی الی حبارت کا مقابلہ میں پیش کرنا مفید نہیں ہوسکتا جس میں خاتم النبین کے الفاظ کا اقر ارکیا ہو۔

ای طرح نزول سے وغیرہ عقائد کے الفاظ کا کسی جگدا قر ارکر لیٹایا لکھ دیتا بغیر تصریح مذکور کے ہرگز مفید نہیں ہے۔خواہ وہ عبادت تصنیف میں مقدم ہویا مؤخر

یہ بات ثابت ہوں گئے ہے کہ مرزاصا حب اپنی آخر عمر تک دعوائے نبوت پر قائم رہاور
اپنے کفریہ عقائد سے کوئی تو بہبیں کی علاوہ ازیں اگر بیر ثابت بھی نہ ہوتو کلمات کفریہ اور
عقائد کفریہ کہنے اور لکھنے کے بعدائ وقت ان کومسلمان نبیں کہ سکتے جب تک ان کی طرف
سے ان عقائد سے تو بہ کرنے کا اعلان نہ پایا جائے اور بیاعلان ان کی کسی کیا ہے یا تحریہ سے ثابت نبیں کیا گیا۔
ثابت نبیں کیا گیا۔

## مرزا کے ایک قول کارد

مرزاصاحب کے ایک تول سے جوئزیا ق القلوب حاشیص ۲۷۷ سے قتل کیا گیا ہے اور جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

''غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دورویہ ہیں ای طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خو طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً اڑھائی ہزار برس اپی وفات کے بعد پھرعبداللہ پسرعبدالمطلب کے گھر میں جنم لیااور محمد کے نام سے پکارا گیا''۔ حضرت شاہ صاحب نے حسب ذیل نتائج اخذ فرمائے:۔

اس قول سے لازم آیا کہ ہرور عالم محمصلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں بھے اور آپ کا تشریف لا نا بعدید حضرت ابرا نہیم علیہ السلام کا تشریف لا نا ہے۔ کو یا بیہ حضرت ابرا نہیم علیہ السلام کے بروز ہیں۔ اور اصل ابرا نہیم علیہ السلام رہے اور آئینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اور چونکہ ظل اور صاحب علیہ السلام ہوئے کو بروز کی عینیت ہے اور ای وجہ سے وہ اپنے کو دعین مرز اصاحب کے فزد یک عینیت ہے اور ای وجہ سے وہ اپنے کو مرز احتیان محمد نا بیا تیم علیہ السلام ہوئے تو مرز اسلام ہوئے تو مرز اسلام ہوئے تو مرز اسلام بھی ہوئے اس سے صاف لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود بالاستقلال نہیں اور ندان کی نبوت کوئی مستقل ہے ہے۔

(۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرائيم عليه السلام كے بروز ہوئے اور خاتم النهين آپ ہوئے کہ خاتم بروز ہوئے اور خاتم النهين آپ ہوئے کہ خاتم بروز اور ظل ہوتا ہے صاحب ظل كا اور اصل نہيں ہوتا۔ اى طرح مرز اصاحب ہوئے ته كه بحى آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے بروز ہوئے تو خاتم النهين مرز اصاحب ہوئے نه كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم ۔

(۳) جب رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابراجيم عليه السلام كے بروز ہوئے تو جمله كمالات نبوت اگر مجتمع ہوں گے تو حضرت ابراجيم عليه السلام جيں ہوں گے نہ كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم جيں اور بيہ بإطل و بے معنی ہے۔

# مرزا کی کتابوں میں تکراروتضاد

فرمایا:۔مرزاصاحب کی کتاب دیکھنے سے میہ بات پوری طرح روش ہوجاتی ہے کدان کی

ساری تصانیف میں صرف چند ہی مسائل کا تکرار اور دور ہے۔ ایک ہی مسئلہ اور ایک ہی مسئلہ اور ایک ہی مضمون کو بیسیوں کتابوں میں مختلف عنوانوں سے ذکر کیا ہے اور پھرسب اقوال میں اس قدر تہافت و تعارض پایا جاتا ہے اور خود مرزا صاحب کی ایسی پر بیٹان خیابی ہے اور بالقصد ایسی روش اختیار کی ہے کہ جس سے نتیجہ گڑ ہڑر ہے اور ان کو بوقت ضرور خلص دمفریاتی رہے۔ چنا نچے کہیں تو وہ ختم نبوت کے عقیدہ کوا ہے مشہور اور اجماعی عقیدہ کے ماتھ طعی اور اجماعی عقیدہ کہتے ہیں اور کہیں ایسے عقیدہ کے بنا لئے ہیں ۔ کہیں حصرت عیسلی علید انسلام کے نزول کو تمام امت محمد یہ کے عقیدہ کے موافق متواتر ات دین میں واخل کرتے ہیں اور اس پر اجماع ہونا نقل کرتے ہیں اور کہیں اس عقیدہ کو مشرکانہ عقیدہ بیں ۔ اور کہیں اس عقیدہ کو مشرکانہ عقیدہ بیا ۔

حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کی تو ہین کے متعلق مرزاصاحب کے جواقوال ان کی کتب دافع البلاء اورضیمہ انجام آتہم وغیرہ سے پیش کر کے بیدد کھلا یا گیا تھا کہ ان میں بہت ہی سب وشتم درج ہے۔ ان کے بارے میں وکیل قادیا فی نے جواب دیا کہ ان میں عیسائی مخاطب ہیں اور ان اقوال میں ان لوگوں کے اعتقادات کے مطابق جوان کی کتابوں میں درج ہیں انہیں الزامی جوابات دیئے گئے ہیں۔

فرمایا کہ میں نے ان وشنام آمیزالفاظ کواپٹی شہادت میں بسلسلہ تو ہیں عیسیٰ علیہ السلام بیان نہیں کیااور کہا کہ میں موجب ارتداد مرزاصاحب کے سلسلہ میں اس قتم کی کوئی خطابیش نہیں کرتاجس میں کہ مجھے نیت سے بحث کرنی پڑے بلکہ میں اس چیز کولیتا ہوں جے انہوں نے قرآن کی تفسیر بتایا ہے اورا سے حق کہا ہے۔

غرض میں نے مرزاصاحب کی نیت پرگرفت نہیں کی۔ زبان پر کی ہے اور نہ ہی وجہ ارتداد میں تعریض کولیا ہے بلکہ جس ججوکواس نے قرآن مجید سے متند کیااورا سے قرآن مجید کی تفسیر گردانااور جس ججوکواپنی جانب سے حق کہااوراس کو وجہ ارتداد قرار دیا ہے اوراس خمن میں مرزاصاحب کے حسب ذیل اقوال داخل کئے:۔

مگر''میرے نزدیک آپ کی بیر کات جائے افسوں نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں ویتے

تصاور يهودي باته المحاس كال لياكرت تھے"

(۲)''عیسائیوں نے آپ کے بہت ہے ججزات لکھے بین گرحق بات بیہ کہ آپ سے کوئی مجز نہیں ہوا''۔

اس سے صرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین نکلتی ہے۔ کیونکہ میرے نز دیک اور حق بات کے الفاظ سے طاہر ہوتا ہے کہ بیر مرز اصاحب کے اپنے فیصلہ کے الفاظ ہیں۔

# قادیانی وکیل کےاعتراضات اوران کے جوابات از حضرت شاہ صاحب

وکیل قادیاتی نے صوفیاء کرام کے بعض ایسے قابل اعتراض اقوال پیش کے جومرزا صاحب کے اقوال سے مشابہ ہیں اور باوجود ان اقوال کے ان کومسلمان کہا جاتا ہے تو حضرت شاہ صاحبؓ نے جواب میں فر مایا:۔

ہم نے اولیاء اللہ کوان کی طہارت کفترس وتقویٰ کی بے شارخبریں س کراوران کے شواہد افعال واعمال اوراخلاق سے تائید پاکران کو ولی مقبول شلیم کرلیا ہے۔ تو ان کے بعد اگر کوئی کلمہ مغائر یا موہم جمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی توجیہ کریں اور حل نکالیں۔

کنین کسی شخص کی راست بازی ٹابت ہونے سے پیشتر ہی اس کے شطحیات (مغالطہ میں ڈالنے والے کلمات) پیش کر کے اس کو سلم الثبوت مقبولوں پر قیاس کر ناعاقل کا کام نہیں۔ نہان کی تاویل کی ضرورت۔

حاصل ہیں کہ کسی کی راستیازی اگر جداگانہ کسی طریقہ اور دلیل ہے معلوم ہو پھی ہوتو ہم مختاج تاویل ہے معلوم ہو پھی ہوتو ہم مختاج تاویل ولوجیہ ہوں گے۔اوراگر ذیر بحث صرف یہی کلمات موہم اور مغالط آمیز ہیں اور اس سے پیشتر کچھ سامان خیر کا ہے ہی نہیں تو ہم یہ کھوٹی پونجی اس کے منہ پر مار دیں گے۔ قادیانی وکیل نے کہا کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ہے اور جوکلہ لااللہ الا اللہ کہا س کو اس کو بھی کا فرکہتا درست نہیں اس کے جواب میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔

'' یہ بات کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں بے ملمی اور ناوا تفیت پڑنی ہے کیونکہ حسب نصر تک و اتفاق علماء اہل قبلہ کے بیمعنی نہیں کہ جو قبلہ کی طرف منہ کرے وہ مسلمان ہی ہے۔ جاہے سارے عقائد اسلام کا انکار ہی کرئے''۔

قر آن مجید میں منافقین کو عام کفار ہے زیادہ کا فرتھ ہرایا گیا ہے حالانکہ وہ فقط قبلہ کی طرف منہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ تمام طاہری احکام اسلام بھی اوا کرتے تھے۔

اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتفاق کیا ضروریات دین پر۔اوراہل قبلہ کی بحکفیر نہ کرنے کی مرادیہ ہے کہ کا فرنہ ہوگا جب تک کہ نشانی کفر کی اور علامتیں کفر کی اور کوئی چیز موجبات کفر میں سے نہ یائی گئی ہو۔

ایک اعتراض میرکیا گیا کہ قادیانی نماز ٔ روز ہ کتج اور زکو قاعام ارکان اسلام کے پابند ہیں اور تبلیغ اسلام میں کوشش کرتے ہیں۔ پھران کو کا فرکیسے کہا جائے گا۔اس کے جواب میں آپ نے فرمایا:۔

'' می صدیمے میں بیات مرت ہے کہ ایک تو م الی آئے گی جس کے متعلق آئے ضربت ملی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ دین اسلام سے نکل جائے گی اور ان کوئل کرنے ہیں بردا اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ دین اسلام سے نکل جائے گی اور ان کوئل کرنے ہیں بردا الواب ہے۔ بیلوگ نماز روز ہ کے پابند ہوں گے۔ بلکہ ظاہری خشوع وخضوع کی کیفیات ہمی الیک ہوں گی کہ ان کی نماز روز ہے کو بھی بھی مسلمان اپنے نماز روز ہے کو بھی بھی سلمان اپنے نماز روز ہے کو بھی بھی سلمان اپنے نماز روز ہے واقع سیم میں سلمان اپنے نماز روز ہے واقع سیم میں سے تابت ہوا تو سیم نماز روز ہو خیر دان کو تھم کفر ہے نہ بچا تھی۔

ایک اعتراض بیکیا گیا کہ فقہاء نے ایسے فعل کومسلمان ہی کہاہے جس کے کلام میں ۹۹ وجہ کفر کی موجود ہوں اور صرف ایک وجہ اسلام کی۔اس کے جواب میں فرمایا ہے

ال اعتراض كا خشاء بهى يى ب كه فقها كأ خشانهين مجما كيا ـ اورندان كوه اقوال و كيم ين من من اعتراض كا خشاء بهى ي ب كه نقها كأ خشانهين مجما كيا ـ اورندان كوه اقوال و كيم جن من صراحنا بيان كيا كيا ب كه يه تكم ال عموم برنيس ب بلكه ال وقت ب جبكه قائل كا مرف أيك كلام من كي ما من آك اورقائل كاكوكي دومرا حال معلوم ته دوراس كلام من كيما من كافرض ب كه من كوكي تصريح مو ب حنى كفر متعين موجائ تو الى حالت من مفتى كافرض ب كه

معاملہ تغیر میں احتیاط پرتے اور اگر کوئی خفیف سے خفیف احتمال ایسانگل سکے جس کی بناء پر میہ کلام کفر۔ نیج سکے تو اس احتمال کواختیار کرے اور اس شخص کو کا فرنہ کیے لیکن اگر ایک شخص کا بھی کلم کفر ہے کہ سکے تو اس احتمال کواختیار کرے اور اس شخص کو کا فرنہ کیے کر میدیقین ہو جی کلمہ کفر اس کی سینکٹر ول تحریرات میں بعنوانات والفاظ مختلفہ موجود ہوجس کو دیکے کر دی تو جائے کہ بہی معنی کفری کی تصریح کر دی تو جائے کہ بہی معنی کفری کی تصریح کر دی تو با جماع فقیما ایسے خص پر تعلقی طور پر کفر کا حکم انگا جائے گا اور اس کو مسلمان ہر گر نہیں کہ سکتے۔ ایک شید میدیشی کیا گیا گیا گیا جائے گا اور اس کو مسلمان ہر گر نہیں کہ سکتے۔ ایک شید میدیشی کیا گیا گیا گیا ہے ایک گا ویا سے ساتھ کہا جائے تو اس پر کفر کا حکم نہیں گئے گا۔ اس کے جواب میں فرمایا:۔

اس میں تضریحات فقہاء سے ناوا تفیت کارفر ما ہے کیونکہ حضرات فقہاء ومتعظمین کی تصریحات موجود ہیں کہ تاویل اس کلام اور اس چیز میں مانع تکفیر ہوتی ہے جوضروریات دین میں اگر کوئی تاویل کرے اور اجماعی عقیدہ کے دین میں اگر کوئی تاویل کرے اور اجماعی عقیدہ کے فلاف کوئی نے معنی تراشے تو بلاشیداس کو کا فرکہا جائے گا اس کوقر آن مجید نے الحاواور حدیث نے زندقہ قرار دیا ہے۔

زند لیں وہ ہے جو ندہبی لٹریچر بدلے۔ لیعنی الفاظ کی حقیقت بدل دے۔ مرزا صاحب نے بہت سے اسلامی عقائد کے حقائق بدل دیئے ہیں گوان کے الفاظ وہی رہنے دیئے ہیں۔ اس لئے ان کو حسب نضر بجات ند کورہ بالا کا فرہی قرار دیٹا پڑے گا اوران عقائد کے تحت ان کا انتاع کرنے والا بھی اسی طرح کا فرسمجھا جائے گا۔

(۲۲) وکیل قادیانی کی طرف ہے شیخ می الدین ابن عربی اور دیگر ہزرگوں کے اقوال نقل کر کے بیٹابت کیا گیا کہ ان کے نزویک بھی نبوت مرتفع ہونے سے بیمراد ہے کہ شریعت والی نبوت مرتفع ہوئی نہ کہ مقام نبوت اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الانہی بعدی کا بیہ مطلب بچھتے ہیں کہ آ پ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو آ پ کی شریعت کے ظلاف ہو بلکہ جب بھی ہوگا آ پ کی شریعت کے ماتحت ہوگا۔ اس کے جواب میں ہماری طرف سے ان حضرات کے اقوال کی ترجیہیں بیان کی گئیں اور میں نے کہا کہ دین کے معاطرت میں سوا معاطرت میں مال کہ معاطرت میں سوا

نی کی وحی کے اور کوئی بات قطعی نہیں ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے اس پر بحث کے دوران قرمایا کہ:۔

"صوفیا ، کے یہاں ایک باب ہے جس کوشطحیات کہتے ہیں اس کا حاصل ہیہ کہاں پر حالات کر رہے ہیں اوران حالات ہیں کچھ کلمات ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں جو ظاہری قواعد پر چسپال نہیں ہوتے اور بسااوقات غلط راستہ لینے کا سبب بن جاتے ہیں۔ مسوفیا ، کی تفریح ہے کہاں پر کوئی عمل ہیرانہ ہواورتصری کرتے ہیں کہ جن پر بیا حوال نہ گز رہے ہوں یا جوان کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوں وہ ہماری کتا ہوں کا مطالعہ نہ کریں۔

مجملاً ہم بھی بہی سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جو کسی حال کا مالک ہوتا ہے دوسرا خالی آ دمی ضرور اس سے الجھ جائے گالیکن دین میں کسی زیادتی مسمک کے صوفیاء میں سے کوئی قائل نہیں اور اس کے مدعی کوکا فریالا تفاق کہتے ہیں۔

دوسرے مید کہ صوفیاء نے نبوۃ جمعنی لغوی لے کرمقسم بنایا ہے اور اس کی تفسیر خدا سے اطلاع پانا' دوسرے کواطلاع دینا کی ہے اور اس کے نیچے انبیاء کی ماسلام اور اولیاء کرام دونوں کو داخل کیا اور نبوت کی دونتمیں کر دیں۔نبوت شرعی اور نبوت غیر شرعی۔

نبوت شرعی کے پنچے وحی اور رسل دونوں درج کر دیئے تو اب ان کے لئے نبوت غیر

شرى اولياء كے كشف والهام كے لئے كھر كني اور مخصوص ہوكى۔

پھرصوفیاء کی تصریح ہے کہ کشف کے ذریع مستنب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوسکتا صرف امرار ومعارف اور مکاشف اس کا دائرہ ہیں۔اورتصری فرماتے ہیں کہ ہمارا کشف دوسرے پر جمت نہیں۔ہمارا کشف ہمارے لئے ہے۔

کشف اے کہتے ہیں کہ کوئی پیرائی آنھوں سے دکھلایا جس کی مراد کشف والاخود تکا لے ۔ الہام اسے کہتے ہیں کہ دل میں کوئی مضمون ڈال ویا اور سمجھا دیا جائے۔ وی یہ ہے کہ خدا ایخ ضابطہ کا پیغام کسی نبی یارسول پر ہیں ہے کہ وی قطعی ہے اور کشف والہام کلنی ہیں۔ اپنے ضابطہ کا پیغام کسی نبی یارسول پر ہیں ہے۔ پھر وی قطعی ہے اور کشف والہام کلنی ہیں۔ بنی آدم میں وی تغییروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیروں کے لئے کشف یا الہام ہے یا معنوی وی ہوسکتی ہے۔ شری نہیں۔

حضرت نانوتو کی رحمة الله علیه کے ایک مضمون سے قادیا نی وکیل کا استدلال اور حضرت شاہ صاحب کی طرف سے جواب قادیانی مخارئے کہا کہ 'تحذیرالناس' میں مولا نامحہ قاسم صاحب نانوتویؒ نے بھی خاتم النہین کے بعد نبی کا آتا تجویز کیا ہے۔اس پرفر مایا:۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمة الله عليه في البيامي مضمون بيل آنخضرت سلى الله على مضمون بيل آنخضرت سلى الله عليه و برابين قائم كئ بيل اور حضرت الله عليه وسلم ك خاتم النبيين موفى برببت قوى دلائل و برابين قائم كئ بيل اور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كاثر ما ثوركى كرا نفذ رعلى توجيبات بيان فرما أنى بيل -

اس رسالہ میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جابجا نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا خاتم النہ علیہ وسلم کا خاتم النہ علیہ و نا اور اس کا اجماعی عقیدہ ہونا اور مضمون فتم نبوت کا بدرجہ تو اثر منقول ہونا اور اس کے منکر کا کا قر ہونا ہجی ٹابت قر مایا ہے۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے بچے صاحب کوتحذیر الناس کے سامہ اکی عبارت پڑھ کر سنائی۔

اور فرمایا که حضرت مولا تارحمة الله علیه کی کتاب مناظرهٔ عجیبه جوای موضوع بر بے نیز آب حیات قاسم العلوم وغیرہ دیکھی جائیں۔ حضرت مولا نا مرحوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک دونہیں بلکہ تین قتم کی خاتمیت ثابت قرمائی ہے۔

#### بالذات

لینی مرتبہ حضور کا خاتمین ذاتی کا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم وصف نبوت کے ساتھ موصوف بالغرات ہیں اور دوسرے سب انبیاء کرام علیہم السلام موصوف بالعرض اور آپ کے ساتھ موصوف بالغرات کی عالم اسباب میں موصوف بالنور بالذات آ قماب ہے اور اور آپ کے داسطے سے جبیبا کہ عالم اسباب میں موصوف بالنور بالذات آ قماب ہے اور اس کے ذریعہ ہے آم کو اکب قمروغیرہ اور دیگر اشیاء ارضیہ متصف بالنور ہوتی ہیں۔

یمی حال وصف نبوت کا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوائی وجہ سے سب ہے بہلے نبوت ملی ہے۔ اور آیت بیٹاتی و افاخلافلہ عیشاق النبیین الایة سے واضح ہے کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم جیسا کداس کے رسول بین نبی الانبیاء بھی بیں ۔ تمام انبیاء کی جماعت کوایک طرف رکھا گیا اور نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کوایک طرف اور سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لا نے اور عدد کرنے کا عہدو پیمان لیا گیا۔ اور آیت بیس ثم جاء کم فرما کریے بھی تصریح کردی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظہور سب سے آخر بیس ہوگا۔

لیانہ المعراج میں انبیاء کیم السلام کا صف بندی کر کے امام کا ختظر بنا اور حضور صلے اللہ علیہ وسلم کا امامت کرنا ہمی اس امری صراحت کرتا ہے۔ نیز آیت و اسئل من او سلنا من قبلک من دسلنا آلایہ میں ہمی ای کی طرف اشارہ ہے۔ اتفاق میں ہے ابن صبیب عبداللہ بن عباس ہے راوی ہیں کہ بیآ بیت لیلۃ المعراج میں نازل ہوئی پھر انبیاء بی صبیب عبداللہ بن عباس ہے راوی ہیں کہ بیآ بیت لیلۃ المعراج میں نازل ہوئی پھر انبیاء بی اسرائیل کے آخری نمی اولوالعزم کا خاتم النبیین علی الاطلاق کے دین کی نصرت کے لئے تشریف لا تا اور شریعت محمد بیہ پرعمل فرما تا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الا نبیاء اور خاتم الا نبیاء ہور خاتم ہوکہ نزدل عبی مظاہرہ ہے اور اس سے نصیات محمد بیہ کو واشکاف کردیتا مقصود ہے۔ واضح ہوکہ نزدل عبیلی مظاہرہ ہے اور اس سے نصیات محمد بیہ کو کو اشکاف کردیتا مقصود ہے۔ واضح ہوکہ نزدل عبیلی علیہ السلام اسلام کا عقیدہ اجماعی اور متواتر عقیدہ ہے۔

# خاتميت زماني

یعنی آپ کا زمانہ نبوت اس عالم مشاہرہ میں تمام انبیاء کیہم السلام کے آخر میں ہے۔

آپ کے بعد کی کونبوت تفویض نہ ہوگی۔ ساتویں جلدر وح المعانی میں حضرت الی بن کعب سے کے بعد کی کونبوت تفویض نہ ہوگی۔ ساتویں جلدر وح المعانی میں حضرت الی بن کعب سے مرفوعاً مروی ہے "بدی میں المخلق و کنت آخر هم فی البعث "( مجھ سے بیدائش گلوق کی ابتدا کی گئی کین میری بعثت سب ہے آخر میں ہوگی) اور حضرت ابو ہر رہے ہی مرفوعاً مروی ہے "کنت اول النبیین فی المخلق و آخر هم فی البعث (میری بیدائش تمام انبیاء سے پہلے ہوئی اور بعثت سب کے بعد ہوگی) حضرت مولانا نا نوتوی نے بیدائش تمام انبیاء سے پہلے ہوئی اور بعثت سب کے بعد ہوگی) حضرت مولانا نا نوتوی نے تیسری فاتمیت مکانی ابت فرمائی ہے:۔

''لینی وہ زمین جس میں نبی کریم جلوہ افر وز ہوئے وہ تمام زمینوں میں یالاتر اور آخری ہے اوراس کے اوپرکوئی زمین ہیں'۔ اس کو بدلائل ثابت فرمایا ہے۔ تاویانی مختار نے کہا کہ امام مالک ہے منقول ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل ہیں۔

حضرت امام ما لك كي طرف غلط نسبت

حضرت شاه صاحب نے ای وقت انی کی شرح مسلم منگوا کرجلداول می ۲۲۲ مطبوعه مصر عزارت ذیل ''وفی العتبیة قال مالک بینا الناس قیام'' پڑھ کرسائی۔ عنبیہ بیس ہے کہ امام مالک نے فرمایا درآ نحالیہ لوگ کھڑے نماز کی اقامت من رہے ہوں گے۔ اچا کہ ان کوایک باول ڈھانپ لے گااور ایکا کیک حضرت عیسلی علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اچا کھی وہی عقیدہ ہے جو ساری امت محمد بیکا اجماعی اور متواتر عقیدہ ہے۔ غرض بیدکہ امام مالک کا بھی وہی عقیدہ ہے جو ساری امت محمد بیکا اجماعی اور متواتر عقیدہ ہے۔ بر میلوی علماء کا فنو کی تکفیر

مختار قادیانی نے اعتراض کیا کہ علیاء ہر بلوی علمائے دیو بند پر کفر کا فتو کی ویتے ہیں اور علمائے دیو بندعلائے ہر بلوی پر۔اس پرشاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔

میں بطور وکیل تمام جماعت دیو بند کی جانب ہے گزارش کرتا ہوں کہ حضرات دیو بند ان کی تکفیر نہیں کرتے۔اہل سنت والجماعت اور مرز ائی ند بہب والوں میں قانون کا اختلاف ہے اور علماء دیو بندوعلماء بریلی میں واقعات کا اختلاف ہے قانون کانہیں۔ چنانچے فقہاء حنفیہ رحمہم اللّٰہ نے تصریح ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی شبہ کی بنا پر کلمہ کفر کہتا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ دیکھور دالمختار بحرالرائق وغیرہ۔

حديث بني الاسلام عصفلط استدلال

فرمایا:۔ وکیل قادیانی نے اعتراض کیا کہ بخاری میں تو بنی الاسلام علے شمس ہے۔ مطلب بیتھا کہتم اصول تکفیراورد فعات چیش کررہے ہووہ کہاں ہیں؟

میں نے کہا کہ سلم شریف کی حدیث میں و بماجنت بدیھی موجود ہے کہ ان سب امور کی تقید بی بھی ضروری ہے جو میں لے کرآیا ہول۔

تارك صلوة كاحكم

اس نے بیسوال بھی کیا کہ نماز چھوڑنے والے کے لئے فقہاء کے یہاں کیا تھم ہے؟ میں نے کہا کہ تین فقہا اس کو فاسق قرار دیتے ہیں۔اورا یک امام کا فریگو یا اس کا اشار ہ اس طرف تھا کہ حدیث میں تو فقد کفرآیا ہے۔

یں نے کہا کابوداً و دیں صدیث ہے کہ ضداح ہے تو بخش دے جس سے معلوم ہوا کہ تفریس ہے۔ اجماع مز ول مسیح پر ہے یا حیات پر؟

اس نے سوال کیا کہ اجماع نزول عیسیٰ پر ہے یا حیات پر؟ میں نے کہا کہ حیات ونزول کا ایک ہی مسئلہ ہے چنانچہ حافظ ابن جمر کی النجیس الحبیر میں ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں۔ چھر میں نے یہ بھی کہا کہ دو حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں جن سے حیات ثابت ہوتی ہے۔ (جبکہ نزول کی احادیث تو متواتر ہیں اور حضرت شاہ صاحب کا اس بارے میں رسالہ 'القرح بما تواتر فی نزول السے 'مع تعلیقات عالیہ مہمہ شیخ عبدالفتاح ابی غدہ عم فیوضہم بھی طبع ہوگیا ہے)

لے اس بارے میں ووسرے جوابات کے ساتھ حضرت کا بیمحققان محد ثانہ جواب بہت زیاد واہم ہے۔ '' مؤلف''۔

#### ذكرالله

دل کے مروہ اور زندہ ہوئے کے ذکر کی مناسبت سے حضرت قدس سرہ کا وہ ملقوظ ورج کرتا ہوں جو ذکراللہ ہے متعلق ہے قرما ہا:۔

حدیث سے میں ہے کہ افضل اعمال "ذکو الله" ہے اگر چہ حدیث ہی ہیں ہے کہ افضل اعمال ہیں۔
بعدایمان کے نماز ہیں ہے جربر والدین ہے جرجہاد کر بیسب بھی ای لئے جیں کہ ذکر اللہ پرشال ہیں۔
ثماز میں تو ذکر اللہ ہے ہی اور روز وہی اگر خدا کو بیاد نہ دلائے تو فاقہ ہے ۔ ذکر اللہ دائمی ہے جی کہ جنت میں بھی رہے گا جو سائس کے ساتھ جاری ہوگا۔ جسے ملائکہ کے لئے ہواور میرا خیال ہے کہ بیہ جو صوفیاء کے یہاں پاس انفاس ہے وہ ای کے مشابہ ہوگا۔ پس وہاں میں جادر سب جنتی بھی فرشتوں کی خصلت پر ہو جا تیں گے اور حدیث میں ہے کہ جنت میں حضرت میں جا در حدیث میں ہے کہ جنت میں حضرت میں جا در جنت میں حضرت میں خاور میں ہے اور جنت میں تا وہ آئی جیدر ہے گا۔

حضرت نے بیکی فرمایا کہ قبر میں حشر تک تماز روزہ اور بجدہ کا ساتھ ہے اور مقبور جے بھی کرتے ہیں تماز بھی پڑھتے ہیں اور کامیا لی بیانا کا می آو آ تکھیں بند کرتے ہی معلوم ہوجاتی ہے۔
فرمایا:۔ایک حدیث سمجے میں ہے کہ جس قدر دریتک کوئی ذکر اللہ کرتا ہے خدا اس کا رفیق و کراللہ کرتا ہے خدا اس کا رفیق و کی فرمایش ہوجاتا ہے اور میرا گمان ہے کہ بین صوصیت تماز میں بھی نہیں ہے کیونکہ و ہاں ہے اور میرا گمان ہے کہ بین آ منا سامنا ہوتا ہے ای لئے نماز کے وال بیہ کے دخدا کا چرہ اس کے سامنے ہوتا ہے لیعنی آ منا سامنا ہوتا ہے ای لئے نماز کے

1. سیمجے یہ ہے کہ قرآن مجید کی الماوت کی تعت انسان کودکی گئی ہے جن وشیاطین اس کی الماوت پر قادر نہیں ہیں ہلکہ فرشتوں کو بھی بیندائی ہیں کہ فرشتوں کو بھی بیند میں اس کی الماوت کرے اور وہ نیس اس کی کہ فرشتوں کو بھی بندہ ہوئی اور وہ نیس آرز وہیں رہتے ہیں کہ کوئی انسان الماوت کرے اور وہ نیس آرز وہیں رہتے ہیں کہ کوئی انسان الماوت کرے احد الشکور میں مواد تا عبد الشکور میں مواد تا عبد الشکور میں ہے۔ کہ بر مضان دغیر ہی اور شاید فرشتوں ہیں ہے حضرت جبر ئیل علیہ السلام سنتی ہیں کہ ان کی نسبت صدیف ہیں وار وہ ہے۔ کہ ہر مضان میں نبی اکر م مسلی القد علیہ وسلم قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ (فتح الباری وغیرہ)

تلاوٹ قر آن مجید کی طرح رومت باری جل ذکر و کی نقت میں صرف مومن انسانوں کے لئے خاص ہے کہ وو جنت میں بغذر مراحب ان سب کو حاصل ہوگی۔ بعض کومنج وشام' بعض کو ہر جمعہ کے دن اور طور توں کوعیدین کے دنوں میں کین فرشتوں کو ہے دولت میسر نہ ہوگی۔ ای طرح اور بھی بعض نعتیں صرف موس یندوں کوعطا ہوئی ہیں جن کی نفصیل تقسیر مظہری ۲۵ / ۵۵ جلد اول میں مطالعہ کی جاسکتی ہے۔ (مؤلف) ( نیز ملاحظہ ہوا نوار الباری ص ۸۸ میں مطالعہ کی جائے ساہنے ہے گزرنے والے کوشیطان کہا گیا ہے۔

فرمایا: حدیث میں ہے کہ احب الکلام الی الله ذکر الله ما صطفاہ الله الله ذکر الله ما صطفاہ الله المحلانكة و لين خدائے تعالى كوسب ئے زیادہ محبوب كلام اس كا ذكر ہے جس كوا ہے فرشتوں كے لئے پندوا فتيار فرمايا ہے۔

اذ کار قرآن مجید کے بعدافضل ہیں

فرمایا:۔اذکار قرآن مجید کے بعد انصل ہیں اور ذکر وورد بھی جز ہیں۔قرآن مجید کے الیکن قرآن مجید کے الیکن قرآن مجید کے الیکن قرآن مجید کے بیان قرآن مجید کے برابر نہیں ہیں۔ کیونکہ کم از کم قرآن مجید ایک آیت ہے۔ امام صاحب کا قول ہے کہ نماز میں کم از کم ایک آیت ضرور پڑھی جائے اور یہی تیجے ہے۔

### ذ کرالله جنت میں بھی ہوگا

فرمایا:۔ ذکراللہ ایک عبادت ہے کہ جنت میں خدا کے دیدار کے بعد بھی منقطع نہ ہوگا۔ البذاوہ
الی الابد ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ غافل کو حیات نہیں ہے اور ذکر کوموت نہیں ہے۔ سورة اعلیٰ میں جو یہ
ہے کہ "لایموت فیھا و لا یعنی اس کا مطلب ہے کہ کافر نہمردہ ہوگا نہ زندہ کہ اعمال حیات
نہ ہوں گے موت کے بعد مقربین اعمال بھی کررہے ہیں اور عوام بریکارد ہیں گے۔

# مومن عورتو ل كود بدار خداوندي

فر مایا: \_مومنعورتوں کوعیدین کے دنوں میں دیدار خداوندی کی نعمت حاصل ہوا کرے گی ( جامع صغیرسیوطی ) کیکن اس ہےاوراوقات کی نفی نہیں ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ سی تخص کے پاس اشر فیاں ہوں اور وہ قدم قدم پرخرج کرتا ہو اور دوسرا مخص ذکراللہ کرتا ہوتو وہ بیافضل ہے۔

حدیث بیں ہے کہ سجان اللہ اور الحمد للہ کہنے سے کے انوار زبین ہے آسان تک بھر جاتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ تنہا اللہ اکبرہی زبین سے آسان تک بھر دیتا ہے۔ اور لااللہ الا اطلٰہ آسان کو چیر کرنگل جاتا ہے بیٹی اس کی سائی نہیں ہے۔ زبین و آسان ہیں۔ جب بندہ اللہ اللہ کہتا ہے تو خدالبیک لہیک کہتا ہے اور یہی تفسیر ہے "فاذ کو و نی اذکر کھے"

# کای گئے میرے زویک اذکر کم سے مراد (رحت سے یادکرنا "بید بے ضرورت تاویل ہے۔ سورة فاتحہ کی فضیلت

صدیت میں ہے کہ بندہ جب نماز میں 'الحمداللہ ربالعالمین' پڑھتا ہے و خدا کی طرف سے
ارشاد ہوتا ہے 'حمد نی عبدی' پھر الرحن الرحیم پڑھتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے آئی علی عبدی' پھر مالک
یوم الدین پڑھتا ہے تو ارشاد باری ہوتا ہے ' مجد نی عبدی' پھر ایا ک نعبد وایا ک نستعین پڑھتا ہے
تو ارشاد باری ہوتا ہے ' بندا بنی و بین عبدی والعبدی ماساً ل' پھر اہدتا الصراط قات یہ پڑھتا ہے تو ارشاد
ہوتا ہے کہ یہ بندہ کی خاص حاجتیں ہیں اور میں اینے بندہ کو جو کھودہ ما نگرا ہے دوں گا۔

بیتو حدیث ہے ہاور جمیں خارج ہے معلوم ہوا کدا گرخارج صلوۃ بھی پڑھے گاتب بھی یہی تھم ہے۔

روح کوخواہ کافر کی ہو یا مومن کی مجھی موت نہیں ہے لیکن اعمال حیات ذاکر کے لئے مخصوص ہیں اور غافل بمنز لدمردہ ہے اگر چہروح باتی ہے۔

غرض ذاکرین ہے ذکراللہ کسی وقت جدانہ ہوگا۔ قبر میں بھی محشر تک ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی رہے گااس لئے میں نے کہا کہ ذکراللہ ان کے حق میں دائی ہے اور ذاکر کوموت نہیں ہے جیسے غافل بظاہر زندہ ہوکر بھی مردہ ہے۔

### تشريحات ازمرتب

راقم الحروف عرض كرتاب كه حضرت شاه صاحب رحمة الله عليه كے ذكوره بالامحققانه كلمات طبيت كے بعد حضرت شنخ البندرجمة الله عليه ك شعر ندكور كے فق زاويد يورى روشى ميں آجاتے ہیں۔

لیعنی حصرت کا منشاہ ہے کہ جمار ہے اکا برشیوخ طریقت نے اپنے مسترشدین کا تزکیۃ نفوس فر ما کراوران کو یا دالہی کے راستہ پر چلا کران کے غافل ومردہ دلوں کوزندگی عطافر مائی (مردوں کوزندہ کیا) اور پھران کے دل ایسے زندہ ہوئے کدان کے لئے بھی بھی موت نہ ہو گی کیونکہ ذاکر کوموت نہیں ہے۔ (زندوں کومرنے نہ دیا) الم المراق المر

( كيونكه مين اس كوتير مصواد نياكي هر چيز سے بلندو برتر سجھتا مول) واقعی جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو و نیا جہان کی بڑی سے بڑی تعتیں اس کے مقابلہ میں آج در نیچ ہوجاتی ہیں۔ دل کی حجے قدرو قیت "عن سو اک اجله' ' کے درجہ میں پہنچ کر دریافت ہوتی ہے اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ دل جیسی بے بہااور کرانفلار تعت کوہم نے دنیا کی کیسی کیسی بوقدر چیزوں سے لگا کررائیگال کیا ہے۔ اس وفت یا د آیا که امام شافعی کوکسی د نیا دار نے موٹے حجمو نے معمولی لباس میں دیکھے کر حفیر نظروں سے دیکھاتھاتو حضرت امام ہمائم نے برجستہ بیددوشعرارشا دفر مائے تھے۔ على ثياب لو يباع جمعيها بفلس لكان الفلس منهن اكثرا و فیمن نفس لوبقاس بعضها سنجیج الوری کانت اجل و اکبرا یعنی سیجے ہے کہ میں بہت معمولی کیڑے سینے ہوئے ہول کدان سب کے مقابلہ میں شایدایک چیر بھی زیادہ ہولیکن ان کپڑوں کے اندرایک ایسا بیش قیمت دل مستورے کداگراس کے پھے حصہ کے مقابلہ پر بھی ساری دنیااور اس کی بیش قیمت چیزوں کورکھا جائے تو پچھ حصہ بھی ان ہے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے چھر بورے دل کی قیمت کا تواندازہ ہی دشوار ہے۔ کسی نے پیچ کہا ہے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتهٔ نرخ بالا کن که ارزانی ہنوز

ایک شعرخودحضرت شاہ صاحب لوراللہ مرقد ہ ہے اکثر مجالس میں سئا ہے جوالیے موقع پرسنا باکر تے تھے وہ بھی ذکر کرتا ہوں ۔

مكنيد اے بتال خراب ولم آخر این خانہ را خدائے ہست مماز

الصالحين بجر اشهد أن لا الله الا الله أور بجروه درود جوامام احد في عضرت أمام ابو

حنیفہ سے روایت کیا ہے۔علامہ ابن امیر الحائ نے فرمایا کہ میری نظرے وولوں جگہ "فی العالمین انک حمید مجید" گزرا ہے کیکن مشہور آخر میں ہی ہے۔

فرمایا: ۔ نبا تات سجدہ میں ہیں چو پائے رکوع میں ہیں اور آ ومی قیام میں ہیں۔ یہ تحقیق شیخ اکبر کی ہے۔ نماز میں بیتمام صور تمیں جمع ہوگئی ہیں۔

تکبیرتر بر کوحدیث میں ناک نماز کی کہا گیا ہے اور بعض اماموں کے نزدیک نچوژ نماز کا تعبیرتر بر کے خوف کے وقت صرف تکبیر کو قائم مقام صلوٰ ۃ کے قرار دیا ہے اور بعد کواعا دہ بھی نہیں کہتے۔

میرے نز دیک جب تک پہلی رکعت کی۔ تنجیبرتح یمہ کا نواب ٹل گیا اگر چہ فرق رہے گا مقدم وموخر میں اور بعض ابتدا میں کہتے ہیں اور بعض الجمد کے ختم تک ماننے ہیں۔

## كيفيات نماز كاذكر

ایک وعظ میں نماز کی کیفیت پر روشی ڈالتے ہوئے فر مایا کہ تکبیرتحریمہ کے وقت رفع

یدین کے ساتھ ہتھیلیاں قبلہ کی جانب کی جاتی ہیں اور بہ قیام ہاں کا۔امام طحاوی نے تصریح کی ہے کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف کرے پھر ہاتھ باندھنا کر یاندھنا ہے اور بیان کا قیام ہے۔ پھر بدن رکوع کرتا ہے تو ہاتھ ہیں رکوع کرتے ہیں جبکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ بدن تو رکوع کرتا ہے تو ہاتھ ہیں۔

پھرسجدہ میں بدن کے ساتھ ہاتھ بھی ساجد ہوتے ہیں۔ رفع یدین کی ضرورت ہیں سے۔ پھرسجدہ میں بدن کے ساتھ ہاتھ بھی ساجد ہوتے ہیں۔ رفع یدین کی ضرورت ہیں کا تھم چلا ہے۔ پھرتشہد کے اندر لا پرانگی اشحائے الا پر بشھا دے۔ کیونکہ نہ جھٹکایا تو لا ہی کا تھم چلا جائے گا۔ (کذافی کتب المحقیہ عن الحلو افی وغیرہ) شافعیہ کے نزد یک اشہد پراٹھائے۔ فرمایا: تحریمہ سے اشارہ ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ دے پہانچہ ساتھا ہو ۔ حدیث فاسد ہو جاتی ہے۔ پس شروع میں سبحاند کی الملہ مالخ ہے پھر استعاذہ ۔ حدیث ترذی میں ہے کہ ذکر واستعاذہ کی مثال ایس ہے کہ کوئی دشمن پیچھے ہوتو ذکر اللہ کرنے ہے گویا قلعہ بند ہوکر محفوظ ہو جائے۔ اور دشمن غائب و خاسر ہوکر لوث جائے۔ پھر بسم اللہ کہ وہ کلیدہ بند ہوکر محفوظ ہو جائے۔ اور دشمن غائب و خاسر ہوکر لوث جائے۔ پھر بسم اللہ کہ وہ کلیدہ بند ہوکر محفوظ ہو جائے۔ اور دشمن غائب و خاسر ہوکر لوث جائے۔ پھر بسم اللہ کہ وہ کلیدہ بند ہوکر محفوظ ہو جائے۔ اور دشمن غائب و خاسر ہوکر لوث جائے۔ پھر بسم اللہ کہ وہ کلیدہ بند ہوکر کوئی ہے کہ کار کار کی ۔ فاری کے شاعر نظامی نے کہا

رو بن مجن المرد و مرخ عليم الله الرحم الله الرحم الله الرحم الله الرحيم الدخرون الرام ( مخزن الرام )
اورخسروني كها مطلع انوار خدائ كريم بهم الله الرحم الرحم

(مطلعانوار)

مرنظامی زیاوہ نازک خیال ہیں ان کاشعر خسروے بڑھ گیا۔ جامی نے کہا ہست صلائے سرخوان کریم بہم اللہ الرحمٰن الرحیم شن دیں نی

(ن ن ن ) شیرازی نے کہا جم شہاب است بدیو رجیم بھم اللہ الرحمٰن الرحیم (پیجمائی)

پھر کہتا ہوں کہ نظامی کا کلام سب سے زیادہ او نچاہے۔ وہ حدیث میں ہے کہ ساری نماز میں شرکت ہے۔ایک تو آمین و فاتحہ میں کہامام نے فاتحہ پڑھی اور مقد ہوں نے آمین کی۔ دوسرے سمع اللہ لمن حمدہ اور دبنا لک الحمد میں ہے۔ بینی یاخد الیابی ہوکہ جیسا جارے امام نے مانگا ہے۔ یہ تقسیم کارہاور میہ بہترین طریقہ ہے اتحاد وشرکت کا۔

قومہ میرے نزدیک اس لئے ہے تاکہ پورا کھڑا ہوکر سجدہ کو جائے کہ سجدہ کا کمال
کھڑے ہوکر جانے میں ہاور خصائص کبری میں قوی حدیث ہے کہ خاصہ اس امت کا
ہے کہ امام مسمع اللہ نمن حمدہ کے اور مقتدی دبنا نک الحمد کے ۔ پس ای
کے اہتمام شان کے لئے قیام قرائت سے مستقل قیام میں اوا کیا گیا۔ آ مین پوشیدہ ہے
کیونکہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے کی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی صفت سے اوا ہو۔

بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وق کے وقت سب مخلوق بجدہ میں چلی جاتی ہے اور سناٹانکل جاتا ہے۔ پھر ہوش میں آ کر بجدہ سے اٹھ کر فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے سج اور حق کہا۔

خفیہ کی نماز بھی ملا اعلیٰ کے مشابہ ہے کہ جب قر اُت ہوتو سب خاموش رہیں اور دو سجدوں کے درمیان میں جیٹھنے کی دعا کیں قو می حدیثوں میں منقول نہیں ہیں۔

حدیث میں ہے کہ آ سانوں میں جارانگل کی جگہ بھی خالی ہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ بجدہ یا رکوع میں مصروف ندہو۔ان سب چیزوں کی طرف حدیث میں اشارہ موجود ہے مگرضرورت ہے قلب عارف کی فقہاء نے ظاہری احکام تو نکال لئے جیں لیکن ان کی طرف تیجہ ندگی۔

قلب عارف کی مناسبت سے حضرت شاہ صاحب قدی مرہ نے امام رازی کے آخری وقت ترب وفات کے اشعار لعمری قد طفت المعاهد کلها، وسرحت طرفی ہین تلک المعالم وغیرہ پڑھ کرسائے اور علامہ تفتاز الی کے اشعار بھی بابت تحصیل علوم وفنون اور سب کا حاصل فنون کا جنون ہونا پڑھے۔ پھر حضرت نے اپنے اشعار بھی سائے۔ جو یا در ہے اور جس طرح بھی وہ پیش کئے جاتے ہیں:۔

امن عهد ربع طالما کان ابکما اجبت بدمع حین حی و سلما فقدت به قلبی و صبری و حیلتی ولم الق الاریب دهر تصرما و من عبرات العين مالا اسيفه و من غلبات الوجد ماكان همهما و من نفتات الصدر مالا ابثه و من فجعات الدهر ما قد تهجما فاذكر ازمان الفراق و انشى علے كبدى من خشية ان تحتما (تكففت و معى او كففت عنانه و صاريجارى الدهر حتى تقدما فهل ثم داع او مجيب رجوته يجاملنى شيئاً دعا او ترحما ولله حمد الحامدين و حمده رضا نفسه من كان اكرم ارحما ولله حمد الحامدين و حمده رضا نفسه من كان اكرم ارحما مديث ش بكا ان شراطيط ب ( الحكام الرحمان الرحمان الرحمان الكرم الرحمان على الله على الله المراكب الرحمان الكرم الرحمان و فيرويض شابان و المراكب المراكب الرحمان الكرم الرحمان و المراكب المراكب

ردالخارين نقل ہے كەحفرت امام ابوحنيفة بعدتر اوركان كو پرزها كرتے تھے۔

صدیث میں ہے کہ خدا کوسب نے زیادہ مجبوب کلام ذکر اللہ ہے جس کواس نے اپنے فرشتوں کے لئے پند فرمایا کین اذکار قرآن مجید کے بعد انسل ہیں اس صدیت سے بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں میں جماعت نیں ہے ۔ طبرانی کی جوصدیث ہے کہ جب کوئی تکم اتر تا ہے خدا کا اور وی آتی ہے تو سنا ٹانکل جاتا ہے اور سارے فرشتے ہجدہ میں چلے جاتے ہیں کوئی اس کو جماعت کہ سکتا ہے گرمیر نے زو کی ایسانہیں ہے کیونکہ یہا کہ قتی وفوری امر ہے اور بس ۔ جماعت کہ سکتا ہے گرمیر نے زو کی ایسانہیں ہے کیونکہ یہا کہ قتی وفوری امر ہے اور بس ۔ البتہ فرشتوں نے ہور و کی ایسانہیں ہے کیونکہ یہا کہ تا ہے معلون کا معنے مفسر ین البتہ فرشتوں نے ہورو آ دم کے وقت جماعت ہی کی تھی۔ اجمعون کا معنے مفسر ین کہتے ہیں گرائی ہوئی سامی کی تھی۔ اسلام کے طفیل ہوئی گھتے ہیں گرائی میں ہا کہ بیک وقت کیکن یہ بھی حضرت آ دم علیہ السلام کے طفیل ہوئی گھرخاصہ بی آ وہ کا ہی رہا۔

فرشتوں میں صفیں ہیں الاول فالاول اور صف بندی ان بی ہے لی گئی ہے۔ امت محمدی میں بنی اسرائیل میں یہ نتی بلکہ وعظ کی طرح جمع ہوتے ہیں۔

صرف صف بندی کاحسن دیکھا جائے تو وہ بھی بیان نہیں ہوسکتا۔ فوجوں میں بھی بیشان پوری نہیں ہوسکتا۔ وارا ہم اعظم نے اس کو مقارنت ہے اوا کر کے اس کاحق اوا کر دیا ہے۔
"وانا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون" فرشتوں کا قول ہے وہ انشکر بین اور ہم رعایا ہیں وہ پر یڈیس و فیرہ بھی کرتے ہیں اور ہم پر پریڈنیس ہے اور بین خصف بندی کا وہیں ہے آیا ہے بھی ادا کیا ہے ابوداؤد کی حدیث نے۔

نماز میں تعدیل ارکان نہ کرنے پرجس قدر وعیدیں آئی جیں قیام کے بارے میں نہیں جیں بلکداس میں کمی وزیادتی ہوئی ہے جی کہ سفر میں حضور علیہ وسلم نے معوذ تین سبح کی نماز میں بڑھی ہے۔

صدیث صحاح میں ہے کہ حضرت عقبہ فی درخواست کی آؤ آپ نے ان کو معو ذخین تعلیم کی درخواست کی آؤ آپ نے ان کو معو ذخین تعلیم فرما کیں اور فرمایا کہ ''ان سے زیادہ بہتر استعاذہ نہیں ہے''۔ ''فلم یو لمی سلارت به'' یعنی حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں اتنی مخضرت به ' یعنی حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں اتنی مخضرت کے حضوں فرمایا اورای لئے شیح کی نماز میں معوذ تین ہی پڑھیں۔اس سے معلوم ہوا کہ ایسا آپ نے سفر کی وجہ سے نہیں کیا تھا۔

فرمایا تعدیل ارکان کے بارے ہیں تشدد کی وجہ بیہ کہ جلد بازی اور پھر تیلا پن اور وقار و تمکنت کا حال رکوع و تجدہ ہے معلوم ہوتا ہے قیام کے اندر نہیں معلوم ہوتا لیعن اگر قیام طویل بھی کیا کسی نے اور رکوع و تجدہ جلدی جلدی کیا تو وہ اچھانہیں ہے۔ بلکہ مرغ کی طرح شونگ مارنے جیسا بی معلوم ہوگا اور بی بنلائے گا کہ پچے وقعت بی نہیں ہے دریار خداو تدی شونگ مار نے جیسا بی معلوم ہوگا اور بی تنائے گا کہ پچے وقعت بی نہیں ہے دریار خداو تدی کی اور اگر قیام کم بھی کیا اور رکوع و تجدہ میں کی نہ کرے گا تو وہ وقار و سکون وطمانیت کے خلاف معلوم نہ ہوگا۔ جیسے کوئی کسی دنیا کے دریار میں جائے اور سکون و وقار کے ساتھ خواہ شین چارمنٹ بی کھڑ ارہے اور دوسراکوئی دو گھنٹہ بھی وہاں گز ارہے کمر بے چین رہ کر اور خلاف وقارح کات کے ساتھ۔ خلاف وقارح کات کے ساتھ۔

## ای کئے شریعت میں رکوع وجود کے اندر غطر بود کرنے پر بخت وعیدی آئی ہیں۔ فرمایا کہ ای مضمون کو ہیں نے کسی قدر کشف الستر میں بھی بیان کیا ہے۔ عمامہ نمازوں کیلئے

ایک وعظ میں فرمایا کے عمامہ تین ذراع (۱۱/۴ گزعرفی) عام استعال کے لئے کا دراع نمازوں کے لئے اور اافرراع کا جمعہ عیدین اور دفود کے لئے ماثور ہا کی وعلامہ جزری نے امام وی نے قل کے اور اافرراع کا جمعہ عیدین اور دفود کے لئے ماثور ہا کا کہ میں عرصہ تک اس کے ویخط سے بیرعبارت دیجمی ہا وراکھا کہ میں عرصہ تک اس حلاق میں دیا کہ بیر عرصہ تک اس حلاق میں دیا کہ بیر اس کے ویکھی است معلوم ہو۔

نماز وجے سے زیادہ جامع عبادت نہیں ہے

نماز وج سے زیادہ جائے کوئی عبادت نہیں ہے۔ پہلے انبیاء پہم السلام کی عبادات ہیں جس قدراجزاء تھے وہ سب امت جمدی کے لئے جق کردیئے کئے جی اور ہرنی پرنماز ہوئی ہے۔
صدیث ہیں ہے کہ میری بعث محان افعال و مکارم اخلاق کی پیمیل کے لئے ہوئی ہائی گئے میں سے کہ میری بعث محان افعال و مکارم اخلاق کی پیمیل کے لئے ہوئی ہائی گئے مضور آخر ہیں ہوئے جی سے پہلے مصد حصد تھاور آخر ہیں ہجتن ہوکر آئے اور بیاس سے اچھا ہے کہ پہلے کامل آئے اور بعد کو اجزاء آئیں ۔ اول کوفطر سے ذیادہ پسند کرتی ہے کی شاعر نے کہا ہے۔
اے ختم رسل مرتبہ ات معلوم شد دیر آبد و زراہ دور آبد و ایس سے مراحل و تمہیدیں طرح کرکے آئے ہیں بیشعراء لیجی آپ کا راستہ دور کا ہے کہ بہت سے مراحل و تمہیدیں طرح کرکے آئے ہیں بیشعراء جیں ۔ اس کے اساسات سے جم ہوتے ہیں ۔ کس نے جو کہا ہے کہ شعراء کی زبا نیس مفاق ہیں ۔
جیں ۔ ان کے احساسات سے کہاں کی با تیں اوقی بالحسیات (حس و مشاہدہ سے زیادہ لگا و رکھے غیب کی وہ ای لئے ہے کہاں کی با تیں اوقی بالحسیات (حس و مشاہدہ سے زیادہ لگا و رکھے والی ) ہوتی ہیں ۔ دوسر سے شاعر نے کہا

محمد عربی کابروئے ہر دوسرا است ہرآ نکہ فاک درش نیست فاک برسراو غرض عبادت کے متفرق جھے پہلی امنوں کے حق تعالی نے جمع کر کے است مجمدی کو دید ہے۔

1 ویکھا جائے کر تعد بل ارکان کی کس قدرا ہمیت ہے حنیہ کے یہاں گر متعصب کا لفوں نے اس مسئلہ جس بھی حنیہ کے خلاف کتا طوبار ہا ندھا ہے اور طرح طرح سے غلا ہاتی ان کی طرف منسوب کر کے ان کو بدنا م کرنے کی سعی کی ہے۔ والی انقدام بھی ۔ (مؤلف)

## حنفى نماز ميں انتاع سنت

فر مایا:۔ میں کہتا ہوں کہ حنفیوں کی نماز میں کوئی چیز خلاف سنت نہیں ہے۔ البتہ شوافع منابلہ اور مالکیوں کی نماز میں بعض بعض چیزیں ایسی و یکتا ہوں جو خلاف سنت ہیں باد جود یکہ وہ عیہ صلوق میں اورصفت صلوق میں ہیں۔ یہ بھی فر مایا کہ یہ مقالے کرنے ندا ہب کے آ دمیت سے ہاہر ہیں۔ گرمجوراً کہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ حدیث پر ہمارا ہی بخضہ ہے۔ خفی کو حدیث سے ہمجھ تعلق نہیں ہے جبکہ حنفیوں کو کوفہ میں ہزاروں صحابہ کا حدیثی فر ملا ہے اورسب سے ہڑے تعلق نہیں ہے جبکہ حنفیوں کو کوفہ میں ہزاروں صحابہ کا حدیثی فی میں استعواد کا کہ وہ بھی کوفہ میں آ گئے تھے۔

نماز میں تقسیم

فرمایا: نماز بیل تقسیم کی دو جگہ بیل فاتحدامام کی اور آ بین مقدی کی لیکن ادھر بعدیت مقصود ہے اور ادھر اختصاص ہے کہ امام بھی آ بین بیل شریک ہوجاتا ہے۔ گویا امام کو فاتحہ کے ساتھ اختصاص حاصل ہے تو مقتدی کے لئے بعدیت کا انتصاص ثابت ہے اسی طرح تقسیم صمع اللّه لمن حمدہ بیل بھی ہے کہ اس کوامام کے گا تو پھر مقتدی دہنالک الحمد کے گا اور جب تقسیم ہے تو اس کے لئے کم سے کم ورجہ یہ ہے کہ مقتدی بعد بیس کرے اور جب بعد بہت ادھر کی ہو بھی تو اس کے لئے کم سے کم ورجہ یہ ہے کہ مقتدی بعد بیس کرے اور جب بعد بہت ادھر کی ہو بھی تو اس کے لئے کم سے کم ورجہ یہ ہے کہ مقتدی بعد بیس کرے اور جب بعد بہت ادھر کی ہو بھی تو امام بھی شریک ہوسکتا ہے۔

فرمایا: - یہاں مالکوں کا مسئلہ بھی من او کہ امام صاحب رکوع سے اٹھے تو سمع اللہ لمن حمدہ کے اور ماتھ بی رفع لمن حمدہ کے اور ماتھ بی رفع

اے حضرت شاہ صاحب کے یہاں تر عصبیت کی نہ گروہ بندی وہ صرف تن کی تمایت کرتے تھے اورای کو افتیار کرتے تھے اورای کو افتیار کرتے تھے ۔ حضرت تھے کہ حضرت کی تھے ۔ حضرت تھا نو کی فریاتے تھے کہ حضرت ماہ مسائل مشکلہ میں اپنے اطمینان قبلی کے شاہ صاحب کی فطرت صرف حق کو قبول کرتی تھی اور خود حضرت تھا نو کی مسائل مشکلہ میں اپنے اطمینان قبلی کے لئے حضرت شاہ صاحب کی درایت وروایت سے فیصلے طلب کیا کرتے تھے۔

حضرت علامہ مفتی محد کفائت النہ مضارت شاہ صاحب کے علمی ہم کو کسی ہے زیادہ لدنی قرار دیتے ہے۔
حضرت علامہ شیرا حمد حثاثی نے فر مایا کہ ہم ساری عمر پڑھنے پڑھانے کے بعد بھی حضرت شاہ صاحب کے گرانعقر ر علمی فیعلوں کے تیاج تھے۔علامہ کوٹر گ ایسے ہم عالمی شخصیت نے حضرت شاہ صاحب کی تالیفات مطالعہ کرکے فر مایا تھا کہ اس درجہ کا جامع علوم وفنون پارٹی سوسالہ کے بعدامت محمدی کومیسر ہوا تھا۔لہذا راقم الحروف کی گزارش ہے کہ حضرت کے مندوجہ بالاسم کے فیعلوں کومعمولی اور بے قدر نہ خیال کیا جائے۔ (سے لف ) یدین بھی کرے۔ حالانکہ بیفلاف سنت ہے اور موافق سنت کے امام ابوطنیفہ کا فدہب ہے
کہ مقندی پورا کھڑا ہوجائے تو کھڑے ہوکر ربنالک المحمد کیے۔
اس کے بعد حضرت نے میرسیولی ہمدائی کے اشعار پڑھے جس کا پہلاشعر بیہ ہو زخسنت ہر کے بروم حدیثے ویگر آغاز و رخت گرجلوہ ساز دنما ندایں حکا جہا پھراپنے فاری اشعار بھی ای رویف و قافیہ کے پڑھ کرسنائے جن پروعظ ختم فرما دیا۔
دھمداللہ دھمۃ واسعۃ

# خروج بصنع المصلي

فر مایا:۔ تر مذی شریف میں حضرت علیٰ سے حدیث مروی ہے کہ نماز کی تنجی یا کی اور طہارت ہےاوراس کی تحریم تکبیر ہے اور تحلیل تشکیم ہے اور سنن وارتطنی وغیرہ میں بجائے تحريم كےاحرام كالفظ ہےاور بجائے خليل كےاحلال ہے جس ہےاشارہ ہوا كەنماز كوخاص مشابہت جج کے ساتھ ہے کہ جس طرح جج میں اپنے افتیار ہے احرام کے ذریعہ داخل ہوتے ہیں' نماز میں تکبیرتح یر کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اور جس طرح جج ے حلق (سرمنڈاکر)خارج ہوجاتے ہیں۔ای طرح نماز ہے سلام کے ذریعہ لکل جاتے ہیں۔ اس حدیث کی وجہ ہے امام شافعیؓ وغیرہ اس کے قائل ہوئے کہ لفظ سلام فرض ہے اور بغیر سلام کے نماز سے نکلے گا تو نماز باطل ہو جائے گی اور پھر سے پڑھنی پڑے گی حالا تکدراوی حدیث ندکور حضرت علی ہی کی دوسری حدیث امام شافعی کی کتاب الام ہیں اورشرے معانی الآ ٹارطحاوی ہیں اورسنن دارقطنی وجیبی ہیں بھی ہے کہ جب نمازی مقدارتشہد بیٹے بیچے اور پھروہ بے وضوہو جائے تو اس کی نماز پوری ہوگئی اور قاعد ہ بیہ ہے کہ جنب راوی خود ہی اپنی روایت کے ظاہر کی مخالفت کرے تو اس کی بات زیادہ قابل قبول ہو گی' پھر جبکہ راوی بھی حضرت علیؓ جبیبا عالی قدرا مام المحد ثین ہوتو ظاہر ہے کہ وہی اپنی روایت کر دہ حدیث کے معانی ومطالب سے زیادہ واقف ہے۔اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے بھی حدیث مروی ہے کہ جب نمازی آخرنما زے سرا ٹھائے اورتشہد بھی پڑھ لے۔ پھر بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز پوری ہوگئی۔ یہ لے بھی تر ندی طحاوی طیالی دار قطنی اور بہتی کی ہے۔ حدیث بھی تر ندی طحاوی طیالی دار قطنی اور بہتی کی ہے۔

حضرت نے مزید فرمایا کہ جیسے جے میں اپنے اختیارات سے داخل ہوتا ہے اور لکاتا ہے اور است مزید فرمایا کہ جیسے جے میں اپنے اختیارات سے داخل ہوتا ہے۔ پھر جے سے نکلنے اور شروع کرنے کے بعد جنایات نجے اور منافی صلوق افعال سے اجتناب کرتا ہے۔ پھر منافی صلوق فارغ ہونے کے وقت منافی جے فضل حلق کا ارتکاب کرتا ہے۔ ای طرح نماز سے بھی منافی صلوق کمی فعل کے ذریعہ خارج ہوسکتا ہے۔ چنانچہ فقہ میں حرمت صلوق اور حرمت جے بیدونوں تعبیریں آتی ہیں اور نماز میں آنے جانے چھرنے کے حرمت صلوق کے خلاف بتاتے ہیں الغرض شریعت سے بیا طلاع دی ہے کہ نماز وجے دونوں کا شروع و آخر کمی فعل کے ذریعے ہونا جا ہے۔

پھر یہ بھی ضرور ہے کہ نماز کے شروع کی ایک فاص صورت و بیئت رکھی ہے کہ تبہیر کے ساتھ رفع ید بین بھی مواور یہ تھم وضی ہے۔ تنگنی نہیں ہے اور آخر میں سلام کی بیئت بھی فاص مقرر کی ہے جس کوہم بھی واجب کا ورجہ ضرور دیتے ہیں اوراس کے خلاف ہیئت کو کروہ تحریکی بھی بھی کہ جس کوہم کے درجے میں قرار نہیں دے سکتے اس کی مفصل بحث ہماری کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

حضرت نے بیجی فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم وحضرت ابن مسعود بھی امام ابوحنیف کی طرح بہی سمجھے ہیں کہ جیسے نتم کافعل کر رہیں ہے۔ای طرح ابتداء بھی کر رہیں ہےاور جس طرح تحلیل کر رہیں ہے تحریم میں بھی تکرار نہ جا ہے۔

حضرت ابن مسعود سے بدا تر بھی مروی ہے "مقاح الصلوۃ الکیم "جبکت اور محالی سے بدالفاظ منقول نہیں ہیں۔

# صحابهاورر فع يدين

اصحاب حضرت علی واہن مسحود کے بارے میں جھے علم قاطع حاصل ہے کہ ان کے متعلق اللہ نماز وج کا باہم مشارہ ہونے کی تفصیل کے لئے فتح آبہم ص۱۰ ا/۱۱ ورسلک ایام ابوضیفہ کی ترج کے لئے العرف المئذ کی اور معارف السن م ۱۸۸ / ااور انوار المحود بھی قابل ملاحظہ ہے۔ جن سے معلوم ہوگا کہ ایام صاحب کا مسلک اس بارے میں بھی نمہایت تو گ ہے۔ ہمارے حضرت استاذ الاستاذ فی البند قربایا کرتے ہے کہ جس مسئلہ عبی ایام صاحب سب سے الگ اور اکیلے ہول و ہاں آپ کے فرہب کی قوت اور بھی ذیارہ ہو تی ہے تاہم یہ بھی واضح ہوک اس سستانہ میں حضرت عطاء بن الی رباح سعید بن السبب ابراہ بم خنی تراد و محمد بن جرم طبری وغیر ہم بھی ہیں۔ (سؤلف)

عدم رفع بدین مشہور تھا۔اورامام طحاویؓ نے جو کہا ہے کہ حضرت علیؓ ہے رفع یدین ثابت نہیں ہے۔وہ میرے نز دیک بالکل سیح ہے۔ پھر حضرت علیٰ کی حدیث مسلم اذ کار میں ہے جس میں رفع میدین نبیس ہے۔ دوسری وہ ہے جس میں رفع میدین ہے اوران دونوں کوایک سمجھ لیا گیا ہے حالانکہوہ دو مختلف ہیں اور اذ کاروالی میں نہیں ہے۔جبکہ دوسری میں ایک راوی ضعیف ہے۔ حضرت علقمہ واسود نے فاروق اعظم ہے ساتھ جج کئے ہیں اوراسود کہتے ہیں کہ میں وو سال فاروق اعظم کی خدمت میں رہا تو ان کور قع پیرین کرتے ہوئے نہ دیکھا' غرض حضرت عرشن علی وحضرت ابن مسعود کاتمل ہمی ترک رفع بدین ہی رہاہے۔ (اس مسئلہ کی ممل بحث و تحقیق رسالہ نیل الفرقدین اور بسط الیدین میں لائق مطالعہ ہے)

فتح الباري كي غلطي

فتح الباري ميں ہے كدركوع سے اشتے ہوئے رفع يدين كرے۔ حالا نكديہ بات امام شافعي و شریعت دونول کےخلاف ہے کیونکہ قومہ میں پیچھے کو ہنایا چیھے کئے ہوئے کی طرف لوٹنا ہے اور نیاتمل جب ہوکہ بجدہ کو جائے گا اور اس وقت رفع ہونا جا ہے بہی مقصدامام شافعیٰ کا بھی ہے اور میں جزم کرتا ہوں کہ فتح الباری میں غلط ہے امام احمدؒ کے شاگر دابوداؤ داور ابن اثرم دو بڑے میں۔دونوں اہام احمد سے روایت کرتے میں اخااست قائمار فع بدید لیجن رکوع کے بعد جب بورا كمر اموجائة وفع يدين كرے اورامام شافعي نے بھي ام من خود يمي لكھاہے۔ لہذا غیرمقلدین نے جس طرح پچاس سال ہے دفع یدین کیا ہے وہ تو یوں ہی گیا بیکار بی وہ سمجھے بی نہیں کہ کس وقت ہے اور کیوں ہے۔

پھرجس وفتت وعا کے بحد آمین ہوتی ہے جیسے دعا وقنوت میں کیا جاتا ہے۔ا ی مفرن جب سميج ہو چکے تب تخميد ہونی جائے۔لہذامقندی کاسمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے کل اور بے سود ہے اور تو م کا قومہ میں رفع پدین بھی خالی جائے گا اورا مام احد کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ امام تومديس ربنالك الحمد كم اورمقتدى ركوع سائعة بوئ ربنالك الحمد كم اورساته بى رقع بیرین بھی کرےاور قومہ خالی ہے۔

# مالكيه كاارسال يدين

مالکیہ کے یہاں ارسال یدین ہے۔ عقد یدین نہیں ہے۔ استفتاح بھی نہیں ہے بعد تحریمہ ہی المحد شریف ہے۔ بیصد بیٹ کے خلاف ہے تسمیداور تعوذ بھی نہیں ہے شرا شد جہرا۔
مولوی حبیب الرحمٰن صاحب (مہتم وار العلوم ویوبند) نے بچھ ہے وریافت کیا کہ مالکیہ کے ارسال یدین کی کیا اصل ہے؟ اور شیعہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کے پاس وو تین اثر ہیں جومصنف این ائی شیبہ بیس ہیں اور پھی نہیں ہے حالانکہ نماز جیسی چیز جوعلی رؤس المتا ہر والمتا ہراوا کی گئی ہے۔ اس میں ایسے شوالاذ آثار ہے کیا کام چلے گا؟ " مین : اس کام کی شریعت نے مرکز اجتماع صلوق میں رکھا ہے یعنی جیسے وعظ و بیان میں مجمع بھر جانے کے بعد وعظ و بیان کی روح اور مقصد بیان کرتے ہیں تا کہ سب آگے چیچے آئے والے اس میں شریک ہوجا کیں اس طرح آمین کا وقت فاتحہ کے بعد رکھا ہے۔ لیکن آئے والے اس میں شریک ہوجا کیں اس طرح آمین کا وقت فاتحہ کے بعد رکھا ہے۔ لیکن امام شافق کا فدہب ہے کہ امام ومقتدی و دلوں فاتحہ و تجمید کریں گے۔

میں کہتا ہوں کہام شافع نے جیسا امت میں نہیں ہے بیان کا قول ہے گرہم اپنی بساط کے مطابق
کام کرتے ہیں کہ حدیث کا منشابیہ ہے کہ قول غیر المغضوب الخسب ہے قول آمین کے لئے اور یہ
جواب ہے اس کا کہ جیسے سلام کا جواب ہوتا ہے۔ لہذا امام منفرو ہے فاتحہ کے ساتھ پھر آمین میں
ہمار انخصوص ہونا ضروری نہیں ہے اور جواب میں اگر امام بھی شریک ہوجا ہے تو حرج نہیں ہے۔
ہمار انخصوص ہونا ضروری نہیں ہے اور جواب میں اگر امام بھی شریک ہوجا ہے تو حرج نہیں ہے۔
ایک منظ شریعت کا اسی طرح سمع اللہ اس جمرہ کہنا سب ہے رہنا لک

### قرأت

میرے نزدیک جہری نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں ہواد عند الحقیہ امام کی قرات میں مقتدی کے لئے کافی ہے۔ پس قرات نویبال مجرا ہو چکی اور پھر قیام کے بغیرر کوع نہیں ملتا۔ لہذا قیام باقی رہا۔ اور جب قیام کر کے رکوع میں مل گیا تو رکوع بھی ال گیا۔ بیتو رکعت کے حق میں ہوا بھر مجموعہ صور نے کی گھر مجموعہ مصلوۃ میں ہے رکعت رکھی ہے کہ اگرا کی رکعت بھی ال گئی تو نماز مل گئی۔ اور مجمع مجرنے کی

### جُدة من ك جُدب مديث من ادرك ركعة فقد ادرك الصلوة " بنيه صلوق اورصفت

میں نے یہاں ہیں صلوۃ اور صفت صلوۃ میں بحث کی ہے۔ کیونکہ خارج میں توخمکن ہے کوئی جزوی چیزیں ہماری بھی تکلیں اس لئے اس میں الجھنا تصنول ہے اور یہ بھی اس لئے کہا کہ کوئی وعوے کرے کہ حدیث پر ہم ہی قابض ہیں تو تم بھی کہدسکو کہ ہم بھی احادیث پر عامل ہیں۔ورنہ پر تحقیقات سب بے سودہی ہیں بغیر عمل کے۔

صدیت طرانی ہے "المنحیو کشیو و قلیل فاعله" یعنی خرتو بہت ہے گراس کو کرف والے کم ہیں۔اور حدیث میں ہے کہ جب مصلی نماز کو کوڑا ہوتا ہے تواس پر خدا کی طرف ہے قیام کی حالت میں بر (نیکیوں) کی بارش کرتے ہیں جیسے دولہا پر رو پیدواشر فی کی بجمیر کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے گویا رحمت نے دبالیا جس سے پشت جھک گئی اور مجدہ میں سب سے زیادہ قرب خداسے ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہے کہ رکوع میں ازار عظمت خداوندی پر نظر ہوتی ہے۔ بجدہ میں رب کے قدموں پراور قیام میں رواء کم یا پر نظر ہوتی ہے اور منفر قات کھیانے کی جگہ بھی قیام ہی ہے چنا نچیشا فعید کے یہاں طاعون ہو یا جنگ ہو کفار اور منفر قات کھیانے کی جگہ بھی قیام ہی ہے چنا نچیشا فعید کے یہاں طاعون ہو یا جنگ ہو کفار سے تو قیام میں تنوت ہوتی ہے اور حنفیہ کے یہاں روح ہوتی ہے بیا کہ رکوع وہ جے جا سے میں ساری کا ردوائیاں ہوتی ہیں اور بھی میں دوح ہوتی ہے یہ بھی فرایا کہ رکوع وہ جہاں شرکت زیادہ ضروری ہے جیسے جلے میں دیکھا جاتا ہے کہ فلال وقت تک شریک جلہ ہوایا نہیں خواہ عدہ وقت میں نہ پہنچ۔

### تذكره آخرت

حضرت شاہ صاحبؓ نے ایک مجلس وعظ کے نتم پر تذکرہ آخرت کرتے ہوئے بیشعر پڑھاا ورفر مایا کہاس کامضمون بہت عالی ہے۔

شاہراہ عدم چہ ہموار است دیدہ بربستہ ہے تواں رفتن نابودی کی مڑک کتنی ہموار ہے کہ آئکھیں بند ہو کر بھی اس پر بے تکلف چلے جاتے ہیں

پھر دوسرے دوشعر بھی پڑھے۔

وروے جمال ووست بہینی ہر آئینہ چوں آئینہ بدست من ومن در آئینہ ول را اگر تو صاف کی جمچو آئینه اور در دل من است ومن اندر کف دیم

# تتحقيق سلموات اورعلاقه جبنم وجنات

فر مایا:۔ بورپ جومتشابہ لطیف غیرمتنا ہی ما نتا ہے۔ میرے نز دیک بھی درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ غیرمتنا ہی کوہم بغیر تسلسل علاّت کے باطل نہیں ماننے پھراسی جو بیں درجات ہوں گے جن کوسموٰ ات کہ سکتے ہیں۔

پھرفر مایا کہ:۔'' حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے ما تورہ کہ'' عرش کے بینج بھی پائی ہے اور وہ مسیرة خبر ماۃ عوام ہے'۔ (بینی اس کا فاصلہ بقدر پانچ سوسال کی مسافت ہے میں بھتا ہوں کہ عالم علوی ہی (عرش تک) بچاس ہزار سال مسیرة کا ہے۔ کیونکہ جنت کے ایک سوٹر اللہ علوی ہی (عرش تک) بچاس ہزار سال مسیرة کا ہے۔ کیونکہ جنت کے ایک سوٹر اللہ برار برس کی مسافت ہوئی (کمانی ابنجاری) اور دنیا کا تمام علاقہ اس کے علاوہ ہے۔ حضرت امام مالک کا واقعہ ہے کہ ارون ترشید رج کو جانے گے تو امام صاحب ہے کہا کہ بیس موطاً سنمنا چاہتا ہوں فرمایا بہت اچھا۔ مارون ترشید رج کو جانے گے تو امام صاحب نہ گئے بلاکر پوچھا کیوں نہیں آئے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں ویضا کیوں نہیں آئے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں ویضا کیوں نہیں آئے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں ویضا کیوں نہیں آئے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں ویضا کیوں نہیں آئے ہیں ہوا کہ نہیں مسافت مطے کرکے آئے معلوم بین ان کاختی ہے کہاں بلایا جائے نہ کہاں بلایا جائے'۔ اس ہم صلوم بین ان کاختی ہے کہاں کہ یہ چیز سلف میں مشہور تھی اور اس لئے میں اس کے لئے متوجہ دیتا ہوں اور بیان کرتا ہوں۔

### ذكراعمال

فرمایا:۔حدیث میں ہے کہ دنیا اور تمام معاصی زنا' سرقہ وغیرہ بھی دوزخ میں ڈال دیئے جا کیں ۔گا اور علامہ منذری کی کتاب'' الترغیب والتر ہیب' میں حضرت ابوالدرداء سے حدیث مردی ہے کہ حق تعالی محشر میں ندا فرما کیں گے۔'' جو مل خدا کے لئے کئے گئے ہیں ان سب کو

جنت میں لے جاؤاور جتنے ممل غیر خدا کے لئے کئے گئے ان سب کوجہنم میں لے جاؤ۔'' چنانچے ججر اسودُ مقام ابراہیم' کعبہ مکر مہاور مساجداور دوسری متبرک اشیاء سب جنت میں پہنچائی جائیں گی۔

#### علاقهُ آخرت

ایک روز اثنائے درس بخاری شریف میں فرمایا: بید شیخصٹا کہ علاقہ بی نہیں ہے آخرت
کا اور جنت ساتویں آسان سے اوپر ہے اور پچاس ہزار سال تک کی مسافت تک ہے۔
جنت کا سارا اوپر کا علاقہ بطور حجمت ہے اور اس سے بنچے کا سارا علاقہ جہنم کا ہے ہمیں تکم
ہے کہ اعمال صالحہ کر کے اس علاقہ سے باہر نکل جا نمیں ورشہ بدا عمالیوں کی وجہ ہے یہیں
بڑے دوجا کیں گے اور فرمایا کہ:۔

جنت میں عمارت تیار ہوتی ہے جب وہ کھمل ہوجاتی ہے تو موت آ جاتی ہے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ہے کہ قبر میں بھی تکیل ہوتی ہے۔ یونکہ لم باتی ہے قبر میں بھی۔ یہ بھی فرمایا کہ جنت کی حصت عرش رحمان ہے (جل ذکرہ) اور ہوسکتا ہے کہ عرش رحمان تمام درجات جنت کے لئے حصت ہو حالانکہ وہ اوپر نیچ بھی ہول کے جبیبا کہ حضرت شاہ رفیع اللہ بین صاحب قدس سرہ نے 'قیامت نام' میں وضاحت کی ہے اور لکھا ہے کہ

'' جنت کے سارے طبقوں کا بیرحال ہے کہ کوئی طبقہ کی آوٹ نہیں ہے' گھر کی چھتوں کی طرح کھلے ہیں بلکہ عرش الہی سمھوں کی حصت ہے اور بیرسب (طبقے) پائیس باغ' اور بلند باغ کی طرح ہیں ایک جنت دوسری جنت کی گود میں ہے''۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے مزید فرمایا کہ اس کی مثال شالا مار ہاغ لا ہور ہے۔ اور یوں تو عالم آخرت کی چیزیں ہیں۔ خدا ہی خوب جانتا ہے۔

# ذكرحضرت نانوتوي وججة الاسلام

''اور سننے حضرت پوشع علیہ السلام کے لئے آفاب کا ایک جا قائم رہنایا حضرت یسعیا کے لئے یاکسی اور کے لئے آفاب کا غروب ہونے کے بعد لوٹ آنا اگر چرمجز وعظیم الشان ہے گرانشقاق قمراس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ اول تو حکمائے انگلینڈ اور فیٹا غورسیوں کے مذاہب کے موافق ان دونوں مجزوں میں زمین کاسکون یاکسی قدراس کا الٹی ترکت کرنا ہابت ہوگا اور میں جانتا ہوں کہ حضرات یا دریان انگلتان بیاس وطن ای ندجب کوقبول فرما نمیں گے۔ بطلموسیوں کے ندجب کو یعنی حرکت افلاک وشس وقمر کوا کب کوشلیم نہ کریں گے اور اگر دریارہ افلاک مخالفت کا ہونا باعث عدم قبول ہوتو اس کا میہ جواب ہے کہ حکمائے انگلتان کے موافق آسانوں کے اثبات کی ضرورت نہیں گوان کے طور پرا نکار بھی ضروری نہیں۔ اگر تھام کوا کب کو آسان سے ورے ماشے اور آفاب کو مرکز عالم پر جو یہ تیجئے تو ان کا کہھ تقصان نہیں ندان کی رائے و فہ جب میں پھی خلل آسکا ہے۔''

### اسلام اورجد بدسائنس

حضرت کی مندرجہ بالاعبارت ہے یہ بات واضح ہے کہ جدید سائنس کے نظریات ہے اسلام کا نظرید دربارہ افلاک مخالف نہیں کیونکہ حکماء یونان اور بطلیموسیوں کے صطلح افلاک کا افراروا شاہت ہمارے لئے ضروری نہیں جس طرح سرے سے افلاک وسموات کے وجودہ ہی ہے افکار کرنا بھی ہمارے لئے ضروری نہیں بلکہ جس طرح حضرت شاہ صاحب نے اوپر کی عبارت میں ابنار بحان ظاہر کیا ہے اس کے لحاظ ہے تو جدید سائنس اور اسلام کے نظریوں عبارت میں ابنار بحان ظاہر کیا ہے اس کے لحاظ ہے تو جدید سائنس اور اسلام کے نظریوں میں کامل قطابق ہوتا ہے۔ دوسری بات حضرت نا نوتو کی قدس سرہ کی مندرجہ بالاعبارت سے میں کامل قطابق ہوئی کہ پورے نظام مشی کو بھی ہم آ سانوں سے ورے مان سکتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ اس نظام مشی کا پورا کہکشاں بلکہ دوسرے اور کتنے ہی کہکشاں بھی سب آ سانوں سے ورے ہوں اور جس طرح عالم علوی بچپاس ہزار سال مسافت کا ہے ایے ہی ہوسکتا ہے کہ ورے ہوں اور جس طرح عالم علوی بچپاس ہزار سال مسافت کا ہے ایے ہی ہوسکتا ہے کہ علم علی دوسرے افراد ہے کہ ایسانی طویل وعریش ہو

اوراس بات کوشاید پہلے زمانہ میں مستجد خیال کیا جا تا گراب جو پھی سائنس جدید نے قتم قسم کے نوا یجاد آلات اور ہوئی ہوئی دور بینوں کے ذریعے ریسری کی ہے اس سے تویہ بات قطعا واضح جو جاتی ہے کہ ہماری اس زمین کے گر دفشائے لاحمدود ہے۔ اربوں اور کھر بول میل تک بے شار ستاروں اور سیاروں کے لا تعداد کہکشاں سائے جوتے ہیں اور کہکشاں کیا ہے؟ صرف اپنے کہکشاں کو لیجے جس کا تعلق ہماری زمین سے ہے کہ اس کے اندر سورج جیسے تقریباً ایک کھر ب ثوابت ستارے ہیں چر صرف ایک ہمارے سورج کے گر دطواف میں جیسے تقریباً ایک کھر ب ثوابت ستارے ہیں چر صرف ایک ہمارے سورج کے گر دطواف کرنے والے چالیس سیارے اور ٹائوی سیارے جیس جن کے مجموعے کو ہم نظام شمی سے مورج کے گر دشخول طواف ہے اور اس نظام شمی کا پھیلا واس قدر ہے کہ اس کے بعید شورج کے گر دشخول طواف ہے اور اس نظام شمی کا پھیلا واس قدر ہے کہ اس کے بعید شرین سیارے پوٹو کا فاصلہ سورج سے بین ارب سرم شی کر دؤمیل ہے۔ قرآن مجید جس ہوری سے دنیا والوں کے دنوں کی گئتی کے حساب ایک ہزار سال کا ایک دن تم

اور دوسری آیت میں ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا تو اس کی وضاحت مفسرین نے کی ہے اور بیروجہ بھی ہوسکتی ہے کہ جس طرح ہمارا ایک دن ہماری زمین کے ایک ہارسوری کے گرد چکرلگانے سے بنآ ہے جوایک کہکشال کے ماتحت ایک نظام شمسی کے اعتبار سے ہوا چراگر ہمارے کہکشال کے تمام سورج جوتقریباً ایک کھر ب ہتلائے جاتے میں چونکہ وہ بھی ایک کھر ب بتلائے ور پورا ہیں چونکہ وہ بھی ایک دور پورا ہونے کہکشال کے گردا بی دھی رفتار سے گھوم رہے ہیں ان کا ایک دور پورا ہونے سے بی ایک کا اور ہوسکتا ہے کہ دہ بھی ایک ہزارسال ہو۔

اورای طرح فرض بیجے کہ بیسب کہکشاں ال کراپ بالائی کہکشاں کے گردبھی گھو متے ہوں اوران کا ایک چکر پورا ہونے سے جودن بنے گا وہ بقدر پچیاں ہزار سال ہوتو کیا استبعاد ہوں اور شایداس چکر کے پورا ہونے تک اس دنیا کے دن ختم ہوکر آخرت کا دن طلوع ہوجائے اور شایداس چکر کے پورا ہونے تک اس دنیا کے دن ختم ہوکر آخرت کا دن طلوع ہوجائے اور پھر مکن ہے کہ فران بالائی کہکشانوں کا طواف بھی کس ہے کہ فران بالائی کہکشانوں کا طواف بھی کسی اور بالا ہر بالا کہکشاں کے لئے ثابت ہوجائے اور اس کے مدار کے اعتبار سے

دن کی از انی میس مزیداضافی ہو۔ اور آخریس اس امر کا مشاہدہ بھی کیوں مستجدہ و کہ ایک وقت بیہ سب لا تعداد کہکشانوں کے نورانی ستارے اور سیارے حاسیے تمام متعلقات و تابعات کے اس اصلی نورا کمل و اعظم کے کرد طواف عبادت میں مشغول نظر آئیں گے (جس کے نوراعظم کے بیہ سب انوار پر تو اور ظل ہیں ) اور اللہ نور السمنوات والارض پرعلم البقین کے بعد عین البقین بھی حاصل ہوجائے کہ عالم علوی اور عالم شغلی کی تمام کا تنات کا اصل اور مبدأ توراللہ تعالی علی فرد کی تا ت کا اصل اور مبدأ توراللہ تعالی جل ذکرہ کا نوراعظم ہے اور پھر آخرت کا ون بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہی متعین ہوجائے جو اس طواف اعظم للرب الاعظم کے مداراعظم کے اعتبارے ہونا چاہے۔

یہاں اس مضمون ندکور کی تقریب سے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا ایک ملفوظ اور بھی ذکر کر دوں جو محتر م مولا تا جمیل الرحمٰن صاحب سیوماروی نائب مفتی دارالعلوم دیو بندنے سنایا کہا کیک مرتبہ انہوں نے حضرت سے دریافت کیا کہ فلسفہ قدیم اور جدید میں سے اسلام سے کونسا قریب ہے؟ تو فرمایا کہ:۔

### فلسفهُ قديم وجديد

فلسفہ قدیم ابعد عن الاسلام ہے اور فلسفہ کہ دید اقرب الی الاسلام ہے اور قرمایا کہ جن تعالیٰ کی مشیت الیں معلوم ہوتی ہے کہ جن عقلاء زمانہ (اہل یورپ) نے اسلامی چیز ول مجزات وروحانیات وغیرہ کا انکار کیا تھا ان ہی کے فلسفہ اور ریسر چ وتحقیقات سے وہ سب چیزیں و نیا والول کے لئے ثابت ومشاہدہ ہوجا کیں۔

چنانچدروح اور روحانیت کا اقر ار وہ کر چکے خوارق عادات بھی تسلیم ہو چکے جن سے معجزات اسلام کا استبعاد عقلی ختم ہوا۔

قرآن مجید میں ہے کہ اہل جنت واہل جہنم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے پہنچا تیں گے اور ہاتیں کریں گے حالانکہ ان کے درمیان بہت غیر معمولی فاصلہ ہوگا۔ تواب شیلی فون لاسکی تلغراف رید بواور ٹیلی ویژن کی ایجادات نے اس کو بھی قریب عقل ومشاہدہ کر دیا ہے اصوات واعمال کا ریکارڈ مستجد سمجھا جاتا تھا گرگراموفون کی ایجاد نے اس ہے بھی مانوس کردیا کہ جن تعالی نے زمین اور اس کے متعلقات میں بھی اخذ وریکارڈ کا مادہ ود بعت فرما

و یا تھا۔ جس کوہم بورپ کی ان ایجا دات سے پہلے عقل دمشاہدہ کی رو سے نہ بھھ کے تھے۔ • ای طرح چند مثالیں اور ارشا دفر مائیں۔

حضرت شاہ صاحب کے ندکورہ بالا ملفوظات مبارک سے جمیں آج کل کے ماحول ہیں اسلامیات کے بیجھے ہے کہ حضرت اسلامیات کے بیجھے بچھانے کے لئے بہت بڑی روشنی ملتی ہے اور غالبًا بہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے فلسفہ جدید کی طرف توجہ قر مائی خوداس کو پڑھا اور دومروں کو پڑھا یا اور مسمجھا یا اور عصر حاضر کی تغییر الجوام رلفطنطاوی کے مطالعہ کی طلبہ وعلماء کو تلقین کی تا کہ جدید میسر ہے کہا م کوشوں سے باخبررہ کرعلی وجہ البھیرت علمی دینی تبلی خدمات انجام دیں۔

### حضرت نا نوتويٌ

اس طرح حصرت جمة الاسلام مولانا نانوتوي قدس سره ك اقتباس جمة الاسلام يجمي آپ انداز وکر سکتے ہیں کہ ان کی نظر کتنی وسیع تھی اورا فلاک دسٹوات نیز ز بین وسورج کی گر دش كے سلسله میں ان كى بالغ نظرى نے ان كى موجود و مشكلات كاكتنا بہتر حل تجويز فرمايا تھا۔ یورپ و امریکہ میں جو اس زمانہ میں تیزی کے ساتھ اسلامی تغلیمات ونظریات کی قبولیت بردهتی جارہی ہےاور وہاں کےلوگ اسلام بھی قبول کررہے ہیں۔اس کی بھی بردی وجہ میں معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وین کواہر سب ادبیان موجودہ میں سے زیادہ سے زیادہ <sup>عقل</sup> ومشاہر سے قریب مجدرہے ہیں اور استبعاد عقلی کے عنوان سے جنتنی چیزیں بھی سامنے لائی گئی ا مناسب ہوگا کہ جدید سائنس کے محفظریات منی بطوراختصار یہاں ذکر کردیئے جا کیں جن ہے معلوم ہوگا کے دین متن متر و خیر و کے سلسلہ علی کیا کیا اکتثافات اس وقت تک ہو بچکے ہیں اوران ہے رہ می واضح ہوگا کہ اس وقت روی وامریکه والے جو ما ندتک تکنیے کی بڑی دوڑ وسوب کررہے ہیں اور کروڑ ول اربوں روپہ کیتی اوقات اور ب بہا جانیں اس میں کمپارے ہیں ان کی ساری کوششیں اور کا میا بیاں خدا کی اس لامحد ود کا تناہیہ کے لحاظ ہے جو عالم علوى اورعالم سفلى كى غير متنائق بيهنا ئيول بين بيملى موتى بين كوتى اوتى سے اوتى حيثيت بعن نبيس ر تعتيں۔ اوران کا فائدہ اس سے زیادہ میں ہوسکتا کہ دنیا کے غافل اور سادہ لوح عوام پر اپنی بردائی وعظمت کا سکہ جما کر ان کوم جوب و محکوم اور زم وست رکھنے کا ایک و ربید ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اخبارات میں جلی جلی سرخیوں ہے ان کوششوں كاذكرة تاربتاب اوركاكم ككالم ال خبرول ب ساوك جائے بين اور نتيجه فاكتبيل كى فريح كما تعاكد الو كارزيس را كوساختى كدبا آسال نيزير واختى اور قرض کرو کہ میانوگ اچی سائنسی مشنری کا پوراز ور لگا کر جا ند تک بھی جا کمیں تو جا ند بے جارہ کیا ہے؟ ہماری

و زمین کا ایک تانع سیارہ جوز میں ہے بھی بہت چھوٹا ہے اورز مین کی خدمت پر مامور ہے۔ (بقید حاشیر الکے صنی

تخيس وه سبختم ہوتی جار ہی ہیں۔

### تحقيقات سائنس جديد وبهيئت جديده

بہلے چند چیزیں بطورتعریفات بمجھ لیجئے تا کہ جدید تحقیقات بسہولت بمجھتے جا نمیں۔

#### ستاره وسياره

ستارے وہ ہیں جن میں خودا پئی روشنی ہوتی ہے اور وہ بہنست سیاروں کے ساکن متھور ہوتے ہیں اگر چہ وہ تمام ثوابت بھی مرکز کہکشاں کے گرد گھو متے رہتے ہیں اور سیارہ میں اپنی روشن نہیں ہوتی اور وہ کسی ستارہ کے گرد گھو متے ہیں۔

### كهكشال

علم فلکیات جدید میں اس سے مراد تو ابت ستاروں کا ایک عدسہ کی شکل کا نظام ہوتا ہے جوز مین کے مرکز سے دورواقع ہے بیہ ہمارا کہکشال ہے جس کا ایک جزو ہمارا نظام شمسی ہے اور اس کی موٹائی یا بلندی ۳۷ ہزار نوری سال ہے ۔ لینن ۳۲ ہزار کھر ب میل اور چوڑ ائی تین لا کھنوری سال ہے۔

ہمارے اس کہکشاں مذکور کے علاوہ اور بھی کہکشاں ہیں جن میں سے بعض تک نو ایجاد طاقتور دور بینوں کے ذریعہ رسمائی ہورہی ہے۔ مشلاً کہکشاں سیدیم اینڈ رومیدہ جوہم سے آٹھ لاکھ پچاس ہزار نوری سال ہے اور اس کا قطر ۴۵ ہزار نوری سال ہے اور یورپ کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسے بہت سے کہکشاں ٹل کرایک بالائی کہکشاں ہناتے ہیں اور اس طرح کے لا تعداد بالائی کہکشاں خلاکی لا متمانی وسعقوں میں بھرے ہوئے ہیں۔

آسان پرچوڑ اساراستنظر آتا ہے بیاس عدسکا کنارہ ہے جو جہال لا تعداد ستارے جمع ہیں۔

(بقد حاشیہ صفی سالقد) آ کے بڑھ منا ہوگا اور ان ستاروں اور کہکشا توں تک بھی رسائی کی فکر ہوگی اور ہوئی جا ہے جن کے جم اور دوری و بلندی کے تصور ہے بھی یقین ہے کہ خود ان فلاسفروں کے بنا میتی ول بھی کا نپ جاتے ہوں گے۔ان تک چنینا بلکدان تک وینچنے کی باتیں کرنا بھی دور کی بات ہے اور فرض کروکہ و بال تک بھی کسی وقت رسائی ہو کئی تو پھر شاید کوئی پکارا شے کہ "ستاروں ہے آ گے جہال اور بھی ہیں" اور اس طرع ہیدنے تیجہ ریسری کی بھوک بھی ختم نے ہوسکے گی۔

### تورىسال

روشیٰ کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے اس رفتار سے روشیٰ ایک سال (سام) دن میں جوفاصلہ طے کرتی ہےاسے نوری سال کہتے ہیں۔ (LIGHTYEAR) فظام شمسی

یہ ہمارے کہکشال کے اندرواقع ہے اوراس کا نہایت حقیر جزوہ ہے کیونکہ ہمارے مورج
کے متعلق کل چالیس سیارے اور ثانوی سیارے ہیں جن کی وجہت ' نظام مشی' بولا جاتا ہے
کیونکہ سورج اپنے نظام مشی کے تمام سیاروں اور ثانوی سیاروں (چاند وغیرہ) کی حرکات و
سکنات پر چھایا ہوا ہے اور ہمارے کہکشال کے اندر ہمارے سورج کی طرح تقریباً ایک کھرب
تواہت وسیارے اور بھی ہیں (اس سے اندازہ لگائے کہ ایک کھرب ستاروں سے متعلق بھی
کتنے سیارے اور ثانوی سیارے اور ہوں گے ) اس کے بعدد وسرے اکتشافات ملاحظہ کیجئے۔

#### ز مین

یہ سورج کا ایک سیارہ ہے اور نظام مشی کا ایک نہا ہے۔حقیر جزواس کا قطر خط استواپر ۱۳ میل ہے۔ اس کا قطر خط استواپر ۹۳۷ میل ہے۔ اس کامحور ۱/۲-۳۳ درجہ جھکا ہوا ہے۔ اس کامحور ۱/۲-۳۳ درجہ جھکا ہوا ہے۔ اس کامحور ا/۲-۳۳ درجہ جھکا ہوا ہے۔ اس کے دن رات ہوا کرتے اور موتی تغیرات بھی ایسے نہ ہوتے۔ ورنہ ہمیشہ ۱' ۱۲ گھنٹہ کے دن رات ہوا کرتے اور موتی تغیرات بھی ایسے نہ ہوتے۔

سورج ہے اس کا فاصلہ تقریبا ہو کروڑ ۲۹ لا کھیل ہے اپنے مدار پر ۱۵ امیل فی سیکٹر کی رفتار ہے گھوئتی ہے سورج کی طرح سے بیجی سکڑ رہی ہے جس کا نتیجہ بیہ وگا کہ مرکز تک سکڑ کررہ جائے گی بیاسی طرح بے جان کہلائے گی جس طرح اس وقت چا ند ہے۔ زمین سکڑ کررہ جائے گی بیاسی طرح ہوا ہم کو ملتا ہے (زمین کی تین حرکتیں ہیں (!) رات ون میں ایخور برایک ہزارمیل فی گھنٹہ گروسورج (۲) سالانہ گروسورج دوری حرکت فی گھنٹہ ای سے تحور پر ایک ہزارمیل فی گھنٹہ گروسورج (۲) سالانہ گروسورج دوری حرکت فی گھنٹہ انوار (۳) اپنے نظام شمسی کے ساتھ فضالا متناہی میں بھساب فی گھنٹہ چل رہی ہے۔ تفصیل انوار الباری میں کی گئی ہے۔

## جإ ند

زمین کا تابع ہے زمین سے اوسط فاصلہ دولا کھ چالیس ہزار میل ہے۔ چاند کا جسم زمین سے ۵/ اسے۔ زمین کی رفتارون ہدن گھٹ رہی ہے۔ ایک زمانداییا آئے گا کہ کئی کئی سو کھنٹے میں زمین اینے محور پرایک چکرلگائے گی۔ یعنی کئی سو کھنٹے کا دن ہوگا اور چاند بھی کا فی مدت میں ایک چکرلگائے گی۔ یعنی کئی سو کھنٹے کا دن ہوگا اور چاند بھی کا فی مدت میں ایک چکرلگائے گا۔

سوررج

بیدنظام مشی کامرکز ہے اس کا قطر ۱۹ الا کھ ۲۷ ہزار میل ہے۔ علاوہ حرکت محوری کے اس کی حرکت دوری بھی ہے (جومرکز کہکشال کے گرد ہوگی) خود اپنے محور پر ۲۷ میں دورہ کر لیتا ہے۔ زبین ہے تیرہ الا کھ گنا بڑا ہے اوراس میں ذاتی حرارت موجود ہے ایک چیز کا وزن اگر زبین پر ایک پونڈ ہوتو سورج کے قریب اس کا وزن اگر زبین پر ایک پونڈ ہوتو سورج کے قریب اس کا وزن ۲۵ پونڈ ہوگا سورج سے حرارت برابرلکل رہی ہے اس کا قطریا جسم سکڑر ہا ہے۔ ۲۵ سال میں ایک میل کے قریب یا ایک صدی میں چارمیل اس کا جسم یا قطر سکڑ جا تا ہے۔

سورج ہیں اس قدرروشی ہے کہ جس قدر ۱۳۳۵موم بتیاں ایک مرابع فٹ ہیں جلانے سے حاصل ہو۔ سورج کی روشنی کی رفزار ایک سیکٹٹر ہیں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل ہے۔ اس لئے اس کی روشنی بعد طلوع ۸منٹ میں زمین تک پہنچتی ہے اور غروب کے بعد ۸منٹ تک وکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد چند دیگرا ہم معلومات ملاحظہ ہوں۔

(۱) ستاروں میں آ فرآب سب ہے چھوٹا ستارہ ہے اور سب سے نز دیک بھی۔

(۲) ہم ہے زویک ترین سیارہ سیرلیں (SiRius) یا کوکب سنگ ہم ہے آٹھ توری سال ہیں ہیں ہی ہے۔
سال بعید ہے۔ یعنی ۴۸۰ کھر ب کیل دور ہے اوراس کی روثنی ہم تک چارسال میں ہینچی ہے۔
(۳) بعض ستارے ایسے ہیں کہ جن کی روثنی وہ ہزار برس میں زمین تک پہنچی ہے۔ یعنی جو روثنی ہمیں اس وقت بعض ستاروں کی نظر آرہی ہے وہ دو ہزار برس پہلے وہاں سے دوانہ ہوئی۔
اور سنے: - بعض ستاروں کی روثنی زمین تک کئی کروڑ برس میں آتی ہے اور ایک ستارہ مال میں دریا فت ہوا ہے جس کا فاصلہ زمین سے آٹھ صوم ہاسنگ میل ہے ای سے ستاروں

کی دورمی کا اندازہ ہوگا اوران تمام جیرت انگیز تحقیقات وریسرچ کواپنے ذہن میں رکھئے اور آ کے بڑھئے اور ملاحظہ بیجئے کہ ان جدید فلاسفروں کے دل ود ماغ پر دوسرے اثر ات کیا پڑ رہے ہیں ایف آرمولٹن کہتے ہیں کہ:۔

"کا ئنات کا تجم یا لامحدود بہت انسان کے لئے اتنی زیادہ اہم نہیں بلکہ جس چیز سے انسان سششدررہ جاتا ہے وہ کا ئنات کی کھمل باضابطگی ہے کہ کوئی گڑ برنہیں'کوئی چیز خلاف تو قع نہیں ہے''۔

دیکھا آپ نے کہ دنیااور دنیاوا لے کہاں پہنچ رہے ہیں اور آپ کا اپنامقام کہاں ہے؟ فان کنت الاتدری فتلک مصیبة وان کنت تدری فالمصیبة اعظم اس فتم کا اعتراف بھی اگر صافع عالم اور خدائے برتر جل ذکرہ کا اعتراف نیس ہے تو اور کیا ہے؟ کچ کہا تھا اکبر مرحوم نے

نئی میں اور پرانی روشی میں فرق اتنا ہے۔ انہیں ساحل نہیں ملتا انہیں کشتی نہیں کمتی اساب اور لیجنی جن کے پاس خدا کی آیات و مظاہر میں خور وفکر کرنے کے لئے آلات واسباب اور ول و د ماغ کا سکون مہیا ہیں۔ ان کوتو ساحل مراد اور منزل مقصود کا پہتے نہیں اور جواس سے واقف ہیں۔ ان کے پاس وہ آلات واسباب وغیرہ نہیں ہیں کہ ان کے ذریعہ وہ ایمان و یعنین کی دولت میں اضافہ کریں۔

ملفوظ میارک فدکوره بالا بابت تخفیق سموات نقش میں پڑھ کر جناب محتر م مولا تا عبدالماجد صاحب دریا بادی دام میرہم نے "صدق جدید" میں اپنے خاص تاثر است کا اظہار فرما یا جو کہ درج فریل ہے۔

# ايك غيرخفي حقيقت

علامدانورشاہ صاحب کاشمیری کا جو درجہ ہزرگان ریے بنداور فنسلا۔ عظمر میں ہوا ہے مختاج بیان نہیں آپ کے ملفوظات دیو بندہی کے ایک ماہنامہ میں قسط رار نظر ارسے ہیں اس کا ایک تاز واقتباس:۔

"میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ فلسفہ قدیم وجدیدیں اسلام سے کونسا قریب

ب: تاعلی وجدالبصيرت علمي وين وتبليغي خد مات كريں.

بات ہے صاف اور کھلی ہوئی کین صدیوں کے تعصب اور مذاق قدیم کی پاسداری نے برد ہے بھی اس پرا سے تہ بہتہ ڈال دیئے کہ اس حقیقت تک رسائی کے لئے ضرورت انورشاءٌ اس جیسے علامہ وقت کی بصیرت ربانی کی بڑی۔ کاش ان کے اس قشم کے ملفوظات کی اشاعت اس وقت ہوگی ہوتی تواس سے بے زبانوں کے بھی زبان ہو جاتی اور اس سے متا خرنسل میں کم سے کم مولانا مناظر احسن گیلائی جیسے فاضل یگا نہ تو اس کے سہارے بہت متا خرنسل میں کم سے کم مولانا مناظر احسن گیلائی جیسے فاضل یگا نہ تو اس کے سہارے بہت متا خرنسل میں کم سے کم مولانا مناظر احسن گیلائی جیسے فاضل یگا نہ تو اس کے سہارے بہت کے کہا کہ دورا کے بہت کہ کہا کہ دورا کے اس کے اس کے سہارے بہت کہا کہ کے کہا کہ دورا کے اس کے سہارے بہت کہ کہا کہ دورا کے دورا کی جاتب کے کہا کہ دورا کے دورا کی کے سہارے بہت کہا کہ کہا کہ دورا کے دورا کی جاتب کی کہا کہ دورا کی اس کے کہا کہ دورا کی کے کہا کہ دورا کی دورا کی کہا کہ دورا کی دورا کیا کہ دورا کی کہا کہ دورا کی کہا کہ دورا کی کہا کہ دورا کی دورا کی کہا کہ دورا کی کہا کہ دورا کی کہا کہ دورا کی کہا کہ کہا کہ دورا کی کہا کہ دورا کہا کہ کہا کہ دورا کی کہا کہ دورا کہ دورا کہ کہا کہ دورا کی کہا کہ دورا کی کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہ کہا کہ دورا کیا کہا کہ دورا کہ دورا کہ دورا کہا کہ دورا کیا کہ دورا کہا کہ کہ دورا کہا کہ دورا کیا کہا کہ دورا کیا کہ کہ دورا کیا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کیا کہ کہا کہ دورا کہ دورا کیا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہا کہ دورا کیا کہ دورا کہا کہ دورا کیا کہ دورا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہا کہا کہ دورا کہا کہا کہ دورا کہا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہا کہا کہ دورا کہا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہا کہ دورا کہ دورا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہ دورا کہ دورا کہا کہ دورا کہ دورا کہ دورا کہا کہ دورا کہا کہ دورا کہ

آئ کل اخبارات ورسائل ہیں ہے بحث بھی چلی ہوئی ہے کہ فضائی سیاروں ہیں جاندار مخلوق ہے یا نہیں اور اسلامی لٹریچر ہے اس بارے میں کیا روشی ملتی ہے۔ اگر چہ اسلامی تغلیمات کا بنیادی نقط ' فلاح آ خرت' ہے۔ و نیوی زندگی کی ہادی ترقیات یا موجودات عالم کے حقائق ہے بخت اس کا موضوع نہیں۔ اسلام کسی ترقی یا تحقیق کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں۔ تاہم اس سلسلہ میں جواشارات مضرین قرآن مجید نے اخذ کے ہیں۔ ان کو مخدوم وحترم جناب عبدالما جدصاحب در بایادی عمریف میں بے اسے مخصوص دل نشین طرز سے جمع کر دیا ہے۔ اس کے مناسب نظر آیا کہ اس موقع پراس کو بھی بطور حاشیہ یہاں لے لیا جائے۔

### ذی حیات مخلوق سیارو**ں میں**

مورة الثوري بإرة ٢٥٨ ش ايك آيت آئى ہے جوئع ترجمد حسب ذيل ہے: -ومن اياته خلق السموات و الارض و مابث فيهما من دابة و هو على جمعهم اذايشاء قدير (آيت ٢٩)

اور الله کی نشانیوں میں ہے ہیدا کرنا آ سانوں اور زمین کا اور ان جانداروں کا جو
اس نے دونوں جگہ پھیلار کھے ہیں اور وہ ان کے جمع کر لینے پر جب وہ چا ہے قادر ہے۔
اللہ کے کلام کا حرف حرف برحق لیکن جانور آ سانوں پر کہاں جانو روں کا تعلق ہیں ای
ن سے ہے۔ آ سان پر تو انسان بھی نہیں چہ جائیکہ گھوڑے اور اونٹ شیر اور ہاتھی مونہ ہو

جانوروں کے وجود کا تعلق آسان وزمین کے مجموعہ ہے نہ کہ دونوں جگہوں سے فردا فردا مجموعہ کے بند کہ دونوں جگہوں سے فردا فردا مجموعہ کے ایک جزیر بھی جس چیز کا تحقق ہوگا اس کا اطلاق مجموعہ پر بھی درست ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ عام ہے اورخود قرآن مجید ہی میں اس کی نظیر ملتی ہے۔ مثلاً سورة الرحمٰن میں البحوین (آب شیریں اور آب شور کے دو ذخیروں) کا ذکر کرے ارشادہ واہے کہ۔

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان دونول سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں۔

حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں صرف سمندر (آب شور) میں پائی جاتی ہیں نہ کہ در باؤں (آب شیریں) میں ۔ تو قرآن نے ان کے وجود کا اطلاق دونوں تتم کے پانیوں کے مجموعہ پر کر دیا۔ بس وہی صورت یہاں بھی ہے کہ جانور صرف پائے تو اسی زمین پر جاتے ہیں اور قرآن نے اس کا اثبات آسان وزمین کے مجموعہ کے ساتھ کیا ہے۔

الدواب تكون في الارض وحدها لكن يجوزان ينسب الشي الى جميع المذكوروان كان ملتبساً ببعضه (كثاف)

جانورتو اسکیے زمین پر بی پائے جانے ہیں لیکن یہ بالکل جائز ہے کہ ایک ہے ایک مجموعہ کی طرف منسوب کردی جائے حالانکہ اس کاتعلق اس کے صرف ایک جزوت ہے۔ مجموعہ کی طرف منسوب کردی جائے حالانکہ اس کاتعلق اس کے صرف ایک جزوت ہے۔ کشاف کی اسی عبارت کو مدارک میں نقل کردیا عمیا ہے اور قاضی بیضاوی نے بھی اسی مفہوم کو یوں ادا کیا ہے۔

ممایدب علی الارض و ما یکون فی احدالشیئین یصدق انه فیهما فی الجملة جو چیزین زین پرچانی مون اور پخود و چیز ون پس سے ایک پس پایاجائے درست ہے کہ وہ ان کے مجموعہ کے کہ دیاجائے۔

اور بھی اہل تغییراس طرف کئے ہیں کین جب تک کوئی خاص قرینداس کا مقتضی ندہو۔
ظاہر ہے کہ یہ نک معنی کیوں لئے جا کیں اور وہی وسیج معنی ظاہرالفاظ سے قریب ترکیوں نہ
سمجھے جا کیں کہ دابعہ (جاندار محلوق کا) وجود زمین میں بھی ہواور آسانوں میں بھی! قدیم
مفسرین کوتو یہ دشواری بے شک لاحق تھی کہ اس زمانہ میں جبکہ مبذب و نیا کے علوم وفنون پر

حکومت بوتان کی حیمائی ہوئی تھی۔ بہتصور بھی کون لاسکتا تھا کہ آ سانوں پر بھی جگتی پھرتی مخلوق ای دنیا کی طرح موجود ہے؟ اس ونت علم کی دوئی دروشن خیالی کاعین اقتضا یہی تھا کہ کلام الہی کوایسے محال دموے کو ہرممکن تاویل ہے بیچایا جائے اور دنقل' کی وہی تعبیر کی جائے جومعاصر''عقل'' کےمطابق و ماتحت ہو۔لیکن آج بیبیویںصدی عیسوی کےنصف آخر میں جب اجرام فلکی میں جاندار مخلوق کے وجود کاعقیدہ عقل حاضر پر بارنہیں رہاہے اور بجائے محال اورمستبعد ہونے کے اس کا امکان روز بروز قریب تر وروش ہوتا جار ہاہے کیا وجہ ہوسکتی ہے کہ قرآن کواس کے ظاہر پر ندلیا جائے؟ قرآن مجید کا عجاز سدا بہار ہے۔ ہر دورایک نی دلیل اور نی شہادت اس کے کلام برحق ہونے کی پیش کرتار ہتا ہے۔ کتنا بے دھڑک اس نے بیدعویٰ اجرام فلکی میں جاندار آبادی کے موجود ہونے کا کردیا۔اس وثنت جبکہ روئے زمین کے بڑے بڑے عاقلوں ٔ فاصلوں سائنسدانوں ہیں ہے کوئی بھی اس کے ماننے کے لئے تیار نہ تھا۔ کیکن قرآن مجید کے علاوہ کہ مسلمان کا تو ایمان ہی اس کے حرف حرف کے منزل من اللہ ہونے پر ہے اوراس کا بڑے ہے بڑا کمال اور بڑے ہے بڑا اعجاز بھی اب موس کے ا بمان میں اضافہ بیں کرسکتالیکن قربان جائے قرآن مجید کے ان مخلص خادموں کے جوہم بن آپ کے سے وعویٰ بشری علم وقہم رکھنے والے تنے۔ای خدمت قرآن مجید کی برکت ے ان کا ذہن کیسارسا ہو گیا اور کیسی کیسی ہے کی یا تیس ان کے قلم ہے بھی نکل گئی ہیں۔ زمحشری یا نبچویں صدی اور چھٹی صدی ہجری کے شروع کے آ دمی ہیں اور اپنے اعتزال

ولايبعدان يخلق في السموات حيواناً يمشى فيهامشي الاناسي على الدر الشاف)

کے لئے بدنام بھی۔ ویکھتے کیا کہدگتے ہیں۔

اس میں کوئی بعد نبیس کہ اللہ نے آسانوں میں بھی ایسے جانور پیدا کر دیئے ہوں جو وہاں ای طرح چلتے پھرتے ہوں جیسے زمین پرانسان چلتے ہیں۔

اور بیہ چلنے بھرنے کی قیداس لئے کہ خود دابہ کے معنی بھی چلنے بھرنے والے کے ہیں۔ زخشر می کی عبارت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آ کے سنئے۔ سبحان الذي خلق مانعلم ومالانعلم من اصناف الخلق

پاک ہے وہ ذات جس نے الی مخلوق پیدا کرر کھی ہے جسے ہم جانتے ہیں اور الی بھی جسے ہم نہیں جانتے۔

سبحان الله و بحمہ ہ زمحشری معتزلی ہیں۔ کہیں صوفی ہوتے تو بے تامل ان کے لئے کہا جا
سکتا تھا کہ فوق العادة کشف کو بنی کے مالک تصاور نگاہ دور بین ملائکہ کی کی رکھتے تھے۔
اور پھر یہ نکتہ ری زمحشری تک محدود وخصوص نہ رہی کبیر و مدارک جس پایہ کی تغییریں ہیں۔
کسی صاحب علم پرخنی نہیں دونوں نے کشاف کی عبارت کہنا جا ہے کہ لفظ بہ لفظ آتک کردی ہے۔
لایب عدمایقال انه تعالیٰ خلق فی السموات انواعا من الحیوانات یہ مشون

مشي الاناسي على الارض

اس میں کوئی بعد نہیں کہ کہا جائے کہ اللہ نے آسانوں میں بھی بعض متم کے جانور پیدا کر رکھے ہیں جوایسے ہی چلتے پھرتے ہیں جیسے انسان زمین پر۔

اوراس ہے ملتی جلتی عبارتیں مفسرا بن حیان کی بحرالحیط اور شخ الاسلام ابوسعود کی تغییر ہیں ملتی ہیں اور تنی نمیشا پوری کی تغییر غرائب القرآن نے بوں دادنکتہ سنجی دی ہے۔

ويجوزان يكون في السموات انواع اخرمن الخلائق يدبون كمايدب الحيوان في الارض

مکن ہے کہ آ مانوں میں بھی کوئی الی گلوق ہوجوائ طرح چلتی ہوجھے جیوان زمین پر چلتے ہیں۔ اور جمارے علامہ آلوی بغدادی تو اس انیسویں صدی عیسوی کے وسط کے آدمی تھے۔ جوعصری تحقیقات اور پور پی انکشافات سے ٹی الجملہ آشنا ہو چکے تھے۔ ان کے ہاں اگر تصریح اس حد تک بھی ہے تو اس میں بچھ ذیادہ جیرت کی بھی بات نہیں۔

لایبعدان یکون فی کل سماء حیوانات و مخلوقات علے قدرشتی و احوال مختلفة لانعلمها (روح العائی)

اس میں کچھ بھی بعد نہیں کہ ہر ہر آسان پر حیوان اور مخلوقات بھانت بھانت کے اور مختلف شم کے موجود ہوں جو ہما رے دائر ،علم سے باہر ہیں۔ حافظ مما دالدین ابن کثیر دمشقی آٹھویں صدی ہجری کے مشہورترین مفسر گزرے ہیں۔ ذراد کھھے گا کہ کس صفائی قلب کے ساتھ گویا چودھویں صدی ہجری کو پڑھ لیا تھالیکن اس کے قبل خود دابدہ کی تشریح الل نفت کی زبان ہے س لیجئے۔

كل ماش على الارض دابة (تاج العروف لسان العرب)

ز مین پر ہر چلنے والا دابد ہے۔

اور پھر آیات قرآنی کا حوالہ دے کر قول نقل کیا ہے:۔

والمعنى كل نفس دابة (تان سان) مرادبيه كربرنس پردابكااطلاق بوتاهد

قبل من دابة من الانس والبحن و كل ما يعقل و قبل انما ادادالعموم (تاج اسان)

کها گیا ہے كدابہ برانس وجن وصاحب عقل تلوق ہادركها گیا ہے كداس ہے كموم بی تقصود ہے۔

دابه كاس وسعت مفہوم ك مرنظر مضمون كشروع ميں آيت قرآنى ميں دابه كا
ترجمہ جانور ہے تين ہوان 'كامرادف ہے۔ بلكہ جاندار ہے كيا گيا جواس ہے كہيں
زياده مفہوم ركھتا ہے۔

داہد کی ای وسعت وعموم کو پیش نظر رکھنے کے بعداب منسروشق کی اس شرح وتفسیر کا لطف اٹھا ہیئے۔

وهذا يشمل الملائكة والانس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف اشكالهم و انهم و طباعهم و اجناسه وانواعهم وقدفرقهم في اقطار السموات والارض (الن كثير)

نفظ داہد شامل ہے فرشتوں اور انسانوں اور جنات اور سارے حیوانات کو ہا وجودان کے شکل رنگ طبیعت جنس ونوع کے سارے اختلاف کے اور اللہ نے انہیں پھیلا رکھا ہے اطراف زمین وآسان میں۔

اورسب سے بڑھ کر کمال دکھایا ہے تا بعی مجاہد بن جبیر نے جودوسری بھی نہیں۔ بلکہ پہلی صدی ہجری میں گزرے ہیں جب کسی ذہن میں تصور بھی سیاروں میں آ بادی کانہیں ہوا تھا۔ وہ آیت قرآنی کی بناپراس وقت بھی آسانوں میں آبادی کے قائل ہوگئے تھے۔ وظاہر الأیة وجود ذکک فی السمون و فی الارض وبد قال مجاهد (روح) آیت کے ظاہر الفاظ ہے لگا ہے کہ دابہ کا وجود آسانوں میں بھی ہے اور زمین پر بھی اور یہی قول مجاہد کا ہے۔

آخریں اتنا اور ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید ہنے لفظ سلوات جہاں جہاں استعال کیا ہے۔ اس کے اس عموم میں کیا ہے جولفت عرب میں موجود ہے۔ لیعنی ہر بلند شے۔ ہروہ شے جوز مین سے او پر کی طرف معلوم ہوتی ہے اور جس کے تحت میں باول ضبا ہے اور سارے اجرام فلکی آجاتے ہیں۔ یونانی فلسفہ کے اصطلاحی فلک اور فلک الافلاک کا مرادف وہ ہر گزنہیں اور سیارے آج جتنے یائے جاتے ہیں بہر حال احاطہ عاوات ہی کے اثدر پائے جاتے ہیں۔ ایک مرت کی کیا معنی سارے ہی سیاروں میں اگر آبادی کا وجود محقق ہو جائے تو مومن کو اپنے ایمان کی طرف سے مطلق خطرہ نہیں۔ اس کا ایمان صرف قرآن موجوبائے تو مومن کو اپنے ایمان کی طرف سے مطلق خطرہ نہیں۔ اس کا ایمان صرف قرآن موس مجید پر ہے اور اس کی این شرحوں پر جولفت عرب اور ارشا دات رسول معصوم کے مطابق ہوں شدکہ دان تعبیرات پر جو یونان یا یورپ کہیں کے بھی فلنے ہیں ڈھال کرچش کی جائیں۔

#### تائيدى اشارات

(۱) حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ الله علید آیت مبارکہ کل فی فلک یسبحون کا ترجمہ فرماتے ہیں:۔

ہر کوئی ایک ایک گھیرے میں پھرتے ہیں پھر فائدہ کہ ہرستارہ ایک ایک گھیرار کھتا ہے

ای راہ پر تیرتا ہے۔معلوم ہواستارے آپ جلتے ہیں بنہیں کہ آسان۔ میں گڑھے ہوئے ہیں اور آسان چلنا ہے ہیں تو پیر ناندفر ماتے۔(موضح القرآن)

(۲) فی فلک عن ابن عباس الفلک السماء والجمهور علی ان الفلک موج مکفوف تحت السماء تجری فیه الشمس والقمر والنجوم یسبحون یسیرون ای یدورون (۱۱۰/۱۰/۱۱)

حضرت ابن عبال فرماتے تھے کہ فلک ساء ہے اور جمہور کی رائے بیہے کہ آسان کے بینے موج مکفوف (مدور گھری ہوئی فضا) فلک ہے اور اسی بیں سورج 'چاند' ستارے چکرلگا رہے ہیں (مدارک روح المعانی وغیرہ)

اکثر مفسرین نے فلک کے بارے میں موج مکفوف تحت السماء بی کا نظرید لکھا ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ علماء سلف ہی میں بدرائے طے شدہ حقیقت کے درجہ میں تھی کہ شس وقمرو سیارات و نجوم سب اپنے اپنے مدار (افلاک یا موج مکفوف) میں چکرلگار ہے ہیں اوراس مون مکفوف کا علاقہ یا اس کے طبقات کی چوڑ ائی اور وسعت غیر معمولی ہے کہ لاکھوں نجوم و سیارے اس میں سائے ہوئے ہیں اور بیسب آسانوں کے بنچے ہیں۔

(۲) فلک گول چیز کو کہتے ہیں چونکہ ٹمس وقمر کی حرکت مند میر ہے اس لئے مدار کوفلک فرما و یا۔ خواہ وہ آسان ہو فضا بین السمائین یا فضا بین الارض والسما ہو یا شخن ساء ہو۔ کوئی نص اس بین قطعی نہیں اورسلف سے تفسیر میں مختلف ہیں ( کما فی الدرالمنثور) اس لئے اس کوہہم ہی رکھنا اقرب الی الاحتیاط ہے۔

اور اگر بیقول ثابت ہو جائے کہ شمس کی حرکت کسی مدار پر نبیں تو خواہ اس کی حرکت وضعیہ ہوجو محود پر ہے ایک کر و متو ہمہ پیدا کرتی ہے فلک اس کو بھی عام ہوجائے گا اور اگر اس کی حرکت ہی حام ہوجائے گا اور اگر اس کی حرکت بھی کی حرکت بھی کی حرکت بھی کی حرکت بھی کی کر دہوتی ہوجیسا کہ صاحب روح المعانی نے سور و رحمٰن میں آیت المشمس و القمر بعصبان کی تفسیر میں بعض فلا سفہ چدید کا تو ل نقل کیا ہے تو فلک ہمتنی مداری بے تکلف رہے گا۔ واللہ اعلم۔

اورحركت وضعيه بهى دال على القدرة ب كهات بزيجهم مين تضرف باوريمي مقصود

مقام ہے۔ پس مقصود بالا فادہ میددلالت ہوجائے گی۔ (بیان القرآن) علاقہ جہنم

(۱) روح المعانی جلد ۲۵ و البحر المسجود كتحت اور تفير ابن جرير وغيره ميس ورخ هي حدث مي دوزخ كامقام ورخ هي كه حضرت على في أيف يهودي سے سوال كيا كرتم بارى تورات مي دوزخ كامقام كبال ہے؟ اس نے كہا بحر آپ نے آپ نے آپ سے فرمایا ميں اس كوسچا مجمتا ہوں اور پھر آپ نے آپ سے والبحر المسجود اور واذا البحاد سجرت تلاوت فرمائی۔

(۲) بخاری شریف باب النفیر ش و البحو المسجود کے تحت درن ہے کہ مجود کے عنی آگے بھڑ کا یا ہوا۔ اور حضرت حسن نے فر مایا کہ مندروں کو بھڑ کا کران کا پانی خشک کر دیا جائے گا کہ ایک قطرہ بھی ان میں ندر ہے گا اورائ طرح و اذاالبحار سجوت کے تحت بھی ہے۔

کرایک قطرہ بھی ان میں ندر ہے گا اورائ طرح و اذاالبحار سجوت کے تحت بھی ہے۔

(۳) مختفر تذکرہ القرطبی للشعر انی میں۔ باب حاجاء ان جھنم فی الارض و ان البحو طبقها میں ہے۔

(۱) حضرت عبدالله بن عرض فوعاً روایت کرتے بیں کہ سمندروں کے بیچے نار (جہنم) ہے۔ (۲) حضرت عبدالله بن عباس آتیت و افداالبحار سمجوت کا مطلب بیان فرماتے تھے۔'' جب سمندروں کو بھڑ کا کرنارجہنم بنایا جائے گا''۔

(٣) حفرت عبدالله بن عرضمندروں كوطبقات جبنم ميں ہے ثار كرتے تھے۔

وہ پہر کی شدید گرمی کے وقت سے مؤخر کی جائے گیوتکہ دوڑ نے کے سال میں دوسائس

دو پہر کی شدید گرمی کے وقت سے مؤخر کی جائے گیوتکہ دوڑ نے کے سال میں دوسائس

ا مولان مفتی جیل الرحمٰن صاحب سیو ہاردی نے معزت شاہ صاحب بی کے بیالفاظ بھی نقل فر ہائے کہ فرہا یا ہم سب اس جہنم کے علاقہ میں جی اور یہاں کی سب چیزیں جہنم بنے کے لئے مستعدہ تیار جیں۔ یہ بھی فرہا یا کہ دور یہاں آتی ہے جھے اس کی حقیق ہوگئ ہے دوسروں کی دائے جیش کرکے جھے مرحوب نہ کیا جائے۔

ملے اس حدیث کی ممل دیدل شرح حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دام ظلیم کے قلم سے نقش و یو بند ماہ جولائی اگست و تمبر 40 و جی شائع ہو چیل ہے۔

جس طرح زبین کااوپر کا حصد سروے اوراندرآ گ کامخزن ہے ای طرح سائنس دال کہتے ہیں کہ سورج کی سطح پر (جواندرونی حصول کے مقابلہ بیں برف کی مانند سردے ) صرف بارہ بزار درجہ کی حرارت ہے۔ جبکہ لو ہااور سخت ہے بخت دھات بھی پانچ اور چو بزار درجہ حرارت ہے بگھٹل جاتی ہے (بقیہ جاشیہ اسکلے صفی پر ) ہوتے ہیں۔ایک موسم سر مامیں دوسراموسم گر مامیں اور جو پہھتم تخت سر دی محسوں کرتے ہو
وہ بھی جہنم کے سانس سے ہاور جو پہھتے تنظری ہوتی ہے وہ بھی ای کے سانس سے ہے۔
سائنس جدید کی بھی تحقیق یہ ہے کہ کرہ ہوا کے اوپر (جوزمین ہے ۲۰ کلومیٹر تنک ہے)
سائنس جدید کی بھی تحقیق یہ ہے کہ کرہ ہوا کے اوپر (جوزمین ہوجائے تو ایک
سنت برودہ ہے جس کو کرہ زمبر بر کہہ سکتے ہیں اس میں اگرانسان کا سر داخل ہوجائے تو ایک
سیکنڈ سے بہت کم میں برف بن جائے اور زمین کے اندر حرارت ہے ہی آگر نمین کے اندر
موجائے تو ایک
موٹائی ہے۔ جس کی نسبت پوری زمین سے وہ کی موٹائی ہے۔ جس کی نسبت پوری زمین سے وہ کی
ہے جوانڈ سے کے تھیکے کو انڈ سے ہوتی ہے۔ لہذا زمبر بریہ مارے اوپر ہے اور سعیر نیچ
ہے اور دونوں کا تعلق مطابق حدیث ذرکور جہنم سے ہے۔

نیز جدید تخفیق بینی ہے کہ زمین سورج کا ہی ایک اکٹرا ہے جواس سے الگ ہوکرایک مدت تک سخت گرم رہا پھراو پر کا حصر سرد ہوکر قابل سکونت ہوا کیونکہ سورج کوآ گ کا دہکتا ہوا کرہ مانے ہیں۔

مین دریافت ہوا ہے کہ زمین کے تمام حصے زلزلوں کی زدمیں ہیں اور سالا نہیں ہزار اور روزانہ ایک سوزلزلوں کا اوسط مانا گیا ہے اور چونکہ اکثر زلز لے ملکے ہوتے ہیں یا سمندروں میں ہوتے ہیں ایس ایے ہمیں محسون نہیں ہوتے۔

اور وجد زلزلول کی کثرت کی میہ ہے کہ ہم زمین کے کر و نار پر رہتے ہیں جواندر کی آگ کی وجہ سے ہمیشہ مضطرب اور بے قرار رہتا ہے۔

اور ہمارے اور اس آگ کے درمیان زمین کا چھلکا حائل ہے جو ہر وفت حرکت و اضطراب کے لئے آ مادہ ومستعد ہے چونکہ نیچ کی آگ کی وجہ سے اس میں سکڑنے اور نشیب وفراز کی کیفیت ہروفت پیدا ہوتی رہتی ہے۔

اس انكشاف كے بعد صديث ان البحر نار يا ان تحت البحرنارا يا ان

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) پھراس کی کل حرارت جوز بین کو پہنچی ہے وہ اس حرارت کے مقابلہ بیں جواس کی اندر کی اصلی حرارت سے کئی ار بول حصہ کم ہے کو یاز بین بارجہنم کا تجویا حصہ ہاور سورج برا اوراس طرح ند معلوم کننے اور ناری کر تے اس و نیا کے جہنے حصہ بیس مستور ہیں اور ان کا ظہور ومظاہرہ یوج قبلی المسو آفر تک موفر ہے کہ اس وقت بیسب جہنم کی قزائمی بن کرو نیا کے حالین کفر وشرک و معاصی کو گھیر لیس کی اور کوئی مددگار قوت وطاقت اس عذاب محیط سے نجات ولانے والی ندہ کارتوت و طاقت اس عذاب محیط سے نجات ولانے والی ندہ کی۔ اللہم اعذفامنه بعجاہ حبیب میدالموسلین صل و سلم علیه کما تحب و توضی

البحرمن جهنم احاط بهم سرادقها كى بخوفي وضاحت بوجاتي ہے۔

می بھی تحقیق کیا گیا ہے کہ اندر جوآگ ہے وہ او پری زمین کی آگ سے دسیوں گنا زیادہ قوی وشد ید ہے اس سے صدیث کی تقدیق ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:۔
ہماری آگ جہنم کی آگ سے ستر درجہ گرمی میں کم ہے بیدروایت حضرت ابو ہر برہ ہ سلم شریف میں ہے۔

#### علاقه جنت

فرمایا: ساتوی آسان سے عرش تک جنت کا علاقہ ہے اور ینچ سب دور ن کا علاقہ ہے لیکن بعض چیزیں جنت کی عاریت آئی ہوئی ہیں۔ جیسے صدیث ہیں ہے ما بین منبری و بیتی دو صد النے یعنی وہ حصہ جنت ہے آیا ہوا ہے اور وہیں چلا جائے گا۔
و بیتی دو صد النے یعنی وہ حصہ جنت ہے آیا ہوا ہے اور وہیں چلا جائے گا۔
صدیث بخاری میں ہے کہ خدا ہے جنت الفردوس ما تکو کیونکہ فردوس کی حجست عرش ہے۔
اور عند مسدرة المنتهی آیا ہے اور وہ بروئے صدیث ساتوی آسان پر ہے۔

لا تفتح لهم ابواب السماء كي تفير

فرمایا:۔(۱) آیت کریمہ لاتفتح لہم ابواب السماء کے تحت تفیر خازن اور بغوی اعظم النفاسیر وغیرہ میں ہے کہ کفار کے اعمال واوعیہ ان کی زندگی میں اور موت کے بعدان کی ارواح آ سانوں پڑئیں جا تیں اور نہ جنت میں داخل ہوں گی اوران کی ارواح کو بحین کی طرف واپس کر دیا جاتا ہے اور ارواح مونین کے لئے آ سانوں کے درواز ہے کھول دیئے جاتے واپس کر دیا جاتا ہے اور ارواح مونین کے لئے آ سانوں کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں۔ یتفیر حضرت ابن عباس ہے معلوم ہوا کہ جنت کا علاقہ آ سانوں کے او پر ہے۔

مضمون مروی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت کا علاقہ آ سانوں کے او پر ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن اسلام ہے ماثور ہے کفر مایا 'جنت آ سان میں ہے اور دوز خ زمین میں' کے اسلام ہے آ سانوں میں ہے اور وزخ زمین میں انبیاء بلیم السلام ہے آ سانوں میں معراح میں انبیاء بلیم السلام ہے آ سانوں میں ہے۔

السلام ہے آ سانوں میں ملاقات کی' اس ہے معلوم ہوا کہ جنت کا علاقہ آ سانوں میں ہے۔

السلام ہے آ سانوں میں ملاقات کی' اس ہے معلوم ہوا کہ جنت کا علاقہ آ سانوں میں ہے۔

'' قیامت کے دن ساری زمین دوزخ ہوگی اور اس کے علاوہ جنت کا علاقہ ہے اور اولیا واللّٰدعرش کے سابیمیں ہوں گئے'۔

(۵) روح المعانی میں آیہ کریم والسقف المعرفوع کے تحت حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ سقف مرفوع ہوتا ہے۔ قول نقل کیا ہے کہ سقف مرفوع ہے مرادعرش البی ہے وہ جنت کی جہت ہے۔ (۲) قرآن مجید میں متعدد جگہ فی جنت عالمیة آیا ہے اس سے بھی بہی مفہوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کا مقام وکل عالم علوی ہے۔

روح کی گرفتاری اور صورت ر ہائی

پورپ ہیں علم الا رواح ایک مستقل فن کی صورت ہیں مدون ہوگیا ہے اور اس پر بہت

زیادہ کتا ہیں کھی جا چکی ہیں۔ عربی ہیں بھی علامہ فرید وجدی اور علامہ طبطا وی وغیرہ کی

کتا ہیں قابل مطالعہ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ و پورپ کے بڑے بڑے عقلا ،

عکما ء وفلا سفہ کو یقین کے درجہ ہیں ہے بات محقق ہوگئی ہے کہ ارواح سے ان کا اتصال شک و

مغالطہ سے پاک ہے۔ اور جو پچے معلومات ان کے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہیں۔ یا آئندہ

ہوں گی وہ محے ودرست ہی ہیں۔ ان معلومات ہیں سے رہجی ہے کہ:۔

ارواح زین سے منتقل ہوکر حسب استعداد فطری عالم بیعالم اوپر چڑھتی ہیں جتی کے حسب
سے اوپر کے عوالم ساوید تک بھی جاتی ہیں یہ بھی تعلاقہ جنت کی طرف اشارہ ہے۔
حضرت شاہ صاحب نے فر مایا تھا کہ جنت کا علاقہ آ سانوں سے اوپر ہے جس کو عالم
علوی سے موسوم کرتے ہیں اور نیچ کا سارا علاقہ جہنم کا ہے اور ہمیں تھم الہی ہے کہ اعمال
صالحہ کر کے اس علاقہ سے نگل جا کیں۔

### حضرت مجدد کے ارشادات

اس آخری جمله کی مناسبت ہے حضرت مجد وصاحب قدس سرہ کے دومکتوب دیکھے جن کا خلاصہ درج ذیل ہے:۔

(۱) حصد دوم دفتر اول مكتوبات كے مكتوب شصت و چہارم ميں ہے۔

د نیا کے لذت والم کی دونشمیں ہیں۔جسمانی اور روحانی مجن چیزوں ہے جسم کولذت حاصل ہوتی ہے روح کوان ہے تکلیف پہنچی ہے اور جن چیزوں ہے جسم کو نکلیف واؤیت پہنچی ہے روح کوان سے لذت ملتی ہے گویاروح وجسم ایک دوسرے کی نقیض وضد ہیں۔

روح کی پرواز وغیرہ

اورروح عالم بالا ہے جسم میں اتر کرجسم وجسمانی علائق میں گرفتار ہوگئی ہے بلکہ بیجہ عایت قرب دا تصال جسمانی خواص حاصل کرچکی ہے اس لئے وہ جسم کے ساتھ ساتھ اس کی طرح لذت والم سے متاثر ہونے لگتی ہے لیکن یہ بات عوام کالانعام میں ہوتی ہے۔ آفسوس ہزارافسوس ہے اگرروح علوی جسم سفلی کی اس کر فتاری ہے خلاصی حاصل کر کے اسینے وطن اصلی کی طرف رجوع نہ کرسکے۔ در حقیقت بیروح کی بھاری ہے کہ اپنی تکلیف کولذت اور لذت کوالم سمجھنے لگی ہے۔جس طرح کی صفراوی بیاری میں مبتلا آ دمی شیریں چیزوں کو تلخ سبھیے لگتا ہے۔ لہذاعقلاء کو چاہئے کہ اپنی روح کواس بیاری سے نجات دلانے کی پوری فکر کریں تا کہ د نیا کے طاہری آلام ومصائب ورتکالیف شرعیہ کو بطنیب خاطر برداشت کریں۔ ا گراچی طرح سوچاسمجما جائے تو بیہ بات بے شبہ واضح ہے کہ دنیا کے آلام ومصائب اگر د نیا میں نہ ہوتے تو د نیا ایک جو کے برابر بھی قیمت نہ رکھتی کو یا تکنی حوادث دوا کی گئی کی طرح مفيدونا فع ہے كه اس سے ازاله مرض موتا ہے۔ المدنيا مسجن المعرِّ من لهذا يهال راحتوں ٔلذتوں اورعیش وعشرت کی تلاش جستجوعقل و دانش کے خلاف ہے۔ (۲) حصد دوم دفتر اول کے مکتوب نو دونہم ۔ بنام ملاحسن صاحب تشمیری میں فر مایا۔ روح انسانی کے لئے تر قیات وعروج کی را ہیں اس جسم مادی کے تعلق سے پیشتر مسدود تحییں وہ فرشنوں کی طرح ایک حال ومقام پر قائم تھیں کیکن حق تعالیٰ نے اس جو ہرنفیس کی

سرشت میں عروج وتر تی کی استعداد ود بعت فر مائی تھی اور اس کی وجہ ہے اس کوفرشتوں میر

فضيلت عطافر ماني تقى يمكراس كاظهورنز ول جسماني يرموقوف كرديا تفايه

اور چونکہ روح وجسم ایک دوسرے کی نقیض ومتضاد تھے ایک جو ہرنو رانی ووسرا پیکرظلمانی اس لئے ان کا اجتماع پھر ہاہم وابستگی دشوارتھی۔

اس کی تد پیرتی تعالی نے اپ بے پایاں کرم اور فضل و حکمت سے بیدی کہ دوح کونس کے ساتھ تعلق غایت محبت و عشق کا عطا کیا جس سے ان دونوں کا باہم ربط قائم ہوگیا اور دنیا کی زندگی کیجائی بسر کرنے کا سامان ہوا آ بیکر بمہ نقد خلفنا الانسان فی احسن تقویم ثم ددنی اسفل سافلین میں ای امری طرف اشارہ ہے اور یہ تنزل روح اور گرفاری عشق حقیقت مدح و تعریف بطریق ندمت ہے کہ ای کے باعث اس کو بام عروج پر پہنچنا ہے۔ غرض روح نے اس تعلق عشق و محبت کی وجہ سے ایٹ آ ب کو پوری طرح سپر دفش کو کھی کہ اس کی تابعداری افتایار کرلی ۔ اور اپنی ملکوتی حقیقت کو بھلا کہ ہم رنگ نفس امارہ بن گئی کے اس کی تابعداری افتایار کرلی ۔ اور اپنی ملکوتی حقیقت کو بھلا کہ ہم رنگ نفس امارہ بن گئی کے وکھی دوح کی سرشت میں اس کے کمال لطافت کے باعث سے بھی ہے کہ جس کی طرف بھی اس کا میلان ہوتا ہے اس کی عراد حکام کی تعیل کرنے گئی ہے۔

پس جب اس کی وارنگی خود فراموثی کی حد تک پینجی تو اس کالازمی اثر ہوا کہ حضرت حق تعالیٰ ہے جوسابق تعلق ونسبت آگاہی میسرتھی وہ بھی فراموش ہوگئی اور غفلت نے ظلمت کے مجابات حائل کر دیئے۔

ای لئے تن تعالیٰ نے اپنے کمال فضل وکرم و بندہ نوازی سے انبیاء کی ہم السلام کو بھیجااوران کے ذریعہ سے اپنی طرف بلایا اور بختی سے احکام دیئے کہ دوح اپنی معشو قد نفس امارہ کی تمام خواہشات کو محکواد سے (اور نفس کو مجبود کر سے کہ وہ احکام البی کی فرما نبرداری کر کے نفس مطمئند بن جائے )
پس جوروح (عالم علوی کی طرف ) واپسی کا سامان کر ہے گی وہ فا مزالمرام ہوگی اور جو اینا سرخیال بلتہ نہیں کر ہے گی اور زینی کرانی کا منا میں کھوئی ہوئی رہے گی وہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہوئی ۔۔
کا شکار ہوئی ۔۔

اے روح علوی اور اس جسم منگی میں باوجود اس تفاوت زمین و آسان کے وورابط ہے جو آئن کو مقناطیس کے ماتھ ہوتا ہے ہوتا اس کے واثبت بدشواری اور بجبوری جاتی ہوتا ہے ہوتا ہے بہی سبب ہے کہ آنے کے واثبت بے اکان آجاتی ہے اور جانے کے واثبت بدشواری اور بجبوری جاتی ہے اور جانے کے اُس جانے تو بھر وہ بالصرورا بی جگہ پر آجائے۔ ( قبر تماس ۱۰۰)

## جزاءوسزاءعين اعمال ہے

فرمایا: آخرت بین اعمال کاثمرہ جو مطے گاہ بی عمل ہوں گے۔ ان کی ایک صورت ہے عالم دنیا کی اور دومری عالم آخرت کی شمل ایک بی ہے لیکن مکان کے اعتبار سے فرق ہے کہ وہی عمل وہاں جزاء کی صورت بین ہوگا اور اس کی دلیل آیت قرآ نی و و جدو ا ما عملوا حاضو ا ہے جس کے ایک معنی ہے تھے جی کئے جی کہ لوگوں کوان کے اعمال کا بدلہ ملے گالیکن میں کہتا ہوں کہ بعید اپنے کئے ہوئے اعمال ہی کو آخرت میں موجود یا کیں گے اور یہ شہوم دوسری آیات وا حادیث سے بھی مؤید ہوتا ہے۔

اور فرمایا کدای ہے منفق ہوکر تقدیر بھی نکلی ہے۔ یعنی جبر وقد رکا مسئلہ بھی ای سے طل ہو جاتا ہے کہ جزاء جب عین عمل تھیری تواجھے مل کا ثمر واچھاا ور برے کا برا ہونا ہی جا ہے۔ وانہ خلاف تخم نے ہرجہ بووز جبر وقد ر آنچہ کہ کشتۂ ور و حطہ ز حطہ جوز جو

میہ بھی داضح ہو کہ افعال عباد لطور شی واحد ذووجہین ہیں نہ کہ ٹھی واحد ذوجز کمین کہ خلق و کسب دوچیزیں الگ الگ ہوں اور ان کا فرق کر کے دکھلا یا جائے۔

پھر فرمایا کہ امام غزالی کی تحقیق ہیہ کہ ایک مخزن ہے آگ کیا جس کو تمام عالم میں پھیلا کر دوزخ بنا دیا جائے گا۔

اورموجودہ سائنس کا نظریہ ہیہ کہ پانی وہوا میں بھی بجل ہے اگر چضعیف ہے اور زمین میں بھی بجل ہے۔ گویا ہے سب چیزیں تاریخے کے لئے مستعد ہیں۔

پھراس كے ساتھ ميرى رائے بيہ كہ ہمارے ان اعمال بيس بھى نار بنے كى صلاحيت و استعداد موجود ہے۔ لہذا بيا عمال بديمى ناربن جائيں گے۔ ووجدوا ماعملوا حاضواً ولايظلم ربك احداً. (كهف)

اس کے بعد فرمایا کہ قبر میں تمام اعمال مصور ہوکر آئیں گے۔ چنانچے ابوداؤد دمنداحمہ وغیرہ کی صدیث میں ہے۔ چنانچے ابوداؤد دمنداحمہ وغیرہ کی صدیث میں ہے کہ قبر میں ایک شخص حسین وجمیل شکل والا بہترین یا کیزہ لباس میں مردہ کے پاس آئے گا اور وعمل میں موردت جیبت ناک شکل میں آئے گا اور وعمل بدہوگا۔

نیز سی این حبان میں حدیث ہے کہ قبر میں وحشت کے دفت قر آن مجید سر کی طرف سے زکو قاپیروں کی طرف سے نماز داہنی جانب سے اور روز ہائیں طرف سے حفاظت کریں گے اور مونس ہوں گے۔

اورتر فدی شریف میں ہے کہ نماز بر ہان ہے اس سے میرا قبن گیا کہ دائی طرف اس
لئے ہے کہ بر ہان بھی دستاویز ہے جو داہنے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے اور روز ہ بطور ڈھال ہے
کہ باکیں ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید سرکی طرف سے اس لئے کہ بادشاہ کا کلام
ہے۔ ای لئے حدیث میں ہے کہ جو مخص اپنے بچہ کو قرآن مجید پڑھائے گا اس مخص کو
قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔

اور چونکہ چل پھر کر مال کمایا تھا۔ (جس سے زکو ۃ دی) اس لئے صدقہ ہیروں کی طرف ہے حفاظت کرے گا۔

ایک حدیث بیں ہے کہ قرآن جمت کرے گا خدا کے سامنے یعنی بخشوانے کے لئے گر بیجب ہے کہ اطاعت کی ہوگی اور قرآن کے مطابق عمل کئے ہوں گے ورنہ وہ بیجھے بیچھے ہو گانینی مدعا علیہ بنائے گا۔ و القرآن حجة لک او علیک

میز تیب ای لئے ہے کہ اللہ اکبراعلان کی چیز ہے چنانچے نعرہ تجمیر جہاد وغیرہ میں ہے اورعلم جہاد بھی داہنے ہاتھ میں ہوتا ہے لہذ اوائی جانب مناسب ہے۔

سبخان الله تنبیج ہے نقائص وعیوب سے اور صفت سلی ہے۔ لہذا ڈھال کی جگہ (بائیں طرف) مناسب ہے۔ الحمد لللہ بیآ خرمیں اور ہر کام سے بیچے ہوا کرتا ہے جیسے کھانے کے بعد اور تراز وہیں بھی آخر میں ہوگا۔ لہذا بیچے ہونا مناسب ہے۔

اور الالله الا الله چونکه بادی وراجمان اس کا سامنے بی ہونا مناسب ہے۔ بیکی فرمایا کہ جس قدر نیکیاں جی وہ محشر میں سواریاں ہوجا کیں گی اور بدیاں بوجھے ہوجا کیں

#### کے۔اس کئے قرآن مجید میں اوزار کالفظ ہے بعنی ہو جھے کیونکہ نیکیوں پر بہ مشکل اپنے آپ کوچڑ ھایا تھااور بدیوں پرلذت کی وجہ ہے بطوع ورغبت سوار ہوتا تھا۔

راقع الحروف جامع لمفوظات عرض كرتا ہے كه شايد حضرت شاه صاحب قدس سره كا مشدل اس كے لئے حديث ذيل بروجوم محتصو تلذ كو ة القوطبي للشعر انبي س٣٩ ش ہے۔

حضرت مربی قیس مے مردی ہے کہ انہوں نے فرہایا ہمیں بیرود بٹ کہتی ہے کہ موسی جب روز قیامت میں اپنی قبرے اضحاقواس کا نیک ممل بہترین فرشبوے معطرت میں استقبال کرے کا دور کہا۔ کیا تم بھے بہانے ہو۔ وہ کہا تھا استفال کرے کا دور کہا۔ کیا تم بھے بہانے ہو۔ وہ جواب دے گا در حدیث نی خوب بتایا ہے۔ وہ جواب دے گا در حقیقت تم تی دنیا میں ایسے ایجھے تھے اور میں تمہارا وہ کی مل صالح کو بوں جو دنیا میں تمہارے او پر بار بواکر تا تھا۔ لہذا آج تم جھے برسوار ہوکر میدان حشر میں چلو کے۔

کی ہے آ یہ الاوت فرما گی۔ یوم ندھشو المعتقین الی الوحمن و فلدا ( ترجمہ جس ون ہم اکھا کریں کے پر ہیزگارول کورحمان بن کر چی ہوں ہے۔)
کریں کے پر ہیزگارول کورحمان کے پاس مہمان بلائے ہوئے ( مریم ) بینی معزز مہمان بن کر چی ہول ہے۔)
کافر کے ماسنے سی کا کمل بدترین عمل جس بخت ترین بد ہو لئے ہوئے آئے گا اور سوال کرے گا کہ کیاتم بھے پہچانے ہو؟
وہ کیے گائیں البت اثنا مجھ رہا ہول کہ خدائے تہاری شکل وشاکل بدترین بنائی ہے۔ وہ جواب دے گا کہ در
حقیقت تم بی و نیاجی ایسے متعاور علی تہارا وہ براعمل ہوں۔ جس کوتم نے اپنی مرقوب سواری بنایا تھالبد ا آج
میں تم کوالی سواری بنا کر میدان حشر میں لے چاوں گا۔

گاريا بت الاوت قرمانى: وهم يحملون اوزادهم على ظهودهم الاساء مايزدون (العام) اوروواغائي كايخ بوجوانى يغيرن پرخردار بوجاؤكه برابوجه به حسكوه العائي كيد

موردً كهف شي قربايات و قل اللحق من ويكم قمن شآء فليؤمن و من شآء فليكفر الآاعتدانا للظالمين ناراً احاط بهم سرادقها

آپ کمیدو یکنے کی بات ہے تہا ارے دب کی طرف سے جو کوئی جا ہے اور جو کوئی جا ہے نہ مانے ہم نے ہوائی کا ایک ہوں گی تیار کر رکھی ہے گناوگا روں کے واسطے آگ کہ کھیر رہی ہیں ان کواس کی تنا تیس (لیمنی و وہی آگ کی ہوں گی) محدث داری نے روایت کی ہے کہ مور والم تنزیل انسجہ والے پڑھے والے کی طرف سے تبریس مجادلہ کر سے گلی میں اس کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گی (تذکر قالموٹی والقع رحضرت قاضی ثنا واللہ صاحب ) محدث ابو قیم نے صلید ہیں روایت کی ہے کہ جب مسلمان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال اس کو تھیر لیے ہیں اور عذاب کے فرشتوں کورو کتے ہیں۔

مسیمین میں حدیث ہے کہ جس وقت کوئی مرتا ہے تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ گھر کے لوگ مال اور انٹال ان میں ہے پہلی دو چیزیں واپس آجاتی ہیں اور شل اس کے پاس باتی روجا تاہے۔

این الی الدیّانے روایت کی ہے کہ جو خص قرآن جید پڑھتا ہے اس کی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتہ اس کی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتہ اس کے پاس قبل روایت کی ہے کہ جو خص قرآن جید آتا ہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس قبل روح کے لئے آتے ہیں تو قرآن مجید آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے لئے جو الا دو۔ مسکن ہے کہ آپ نے جھے کواس کے لئے جھوالا دو۔ مسکن ہے کہ آپ نے جھے کواس کے لئے جھوالا دو۔ محدث اصفہ الی راوی ہیں کہ قبر ہیں مردہ کے لئے کوئی چیز کھ سے استعقار سے زیادہ محبوب و پہند بید آئیں ہے۔ اس کے طرح ہے اس کے اس کے سے دو اور دیٹ الی جی جن سے معزمت شاہ صاحب (بقید ماشید الکے صفی ہر)

حيات انبياء عليهم السلام

ورس بخاری شریف میں باب نفظۃ نساء النبی صلے اللہ علیہ وسلم بعد و قات پر فر مایا کہ انبیاء علیہ ماری شریف میں احیاء ہیں اس لئے لامحالہ از واج مطہرات کو نفقہ خدا کے مال بعنی ہیت المال سے جاری رہا اور جا ہوتو یوں بجھ کہ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرلیا تو ان کا نفقہ بھی خدا کے مال ہے متعلق ہوگیا۔

پھر بيآ ية قرآنى"ولاتحسبن المذين قتلوافى سبيل الله امواتا"كے من ميں حيات انبياء يتيم السلام اور حيات مجتن افعال حيات به ورندارواح سب بى مومنوں كى بول يا كفار كى زندہ بيں۔البت كفار كى ارواح معطل بيں۔البت كفار كى ارواح معطل بيں۔افعال حيات ان ميں تيس يا عال جائے۔

ای کے قرآن مجیداور صدیث شریف میں جہاں بھی حیات کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ کوئی فعل بھی افعال حیات سے ضرور ذکر کر دیا گیا ہے۔ مثلاً "بل احیاء عند ربھم (بقیہ ماشیہ منی ساقیہ افعال حیات سے ضرور ذکر کر دیا گیا ہے۔ مثلاً "بل احیاء عند ربھم (بقیہ ماشیہ منی سنی افعال حیات ہی بھی بھی سنی کے مالم مجازات ای عالم شہادت میں سنورے۔

ہ ہم جو سے سن سر سے سے حضرت الاستاذ العلام کشمیری قد س مرہ کی اس مشہور عربی نظم میں ہے تین شعر چیش اس مقام کی مناسبت سے حضرت الاستاذ العلام کشمیری قد س مرہ کی اس مشہور عربی نظم میں ہے تین شعر چیش کرتا ہوں جس میں حضرت نے مسئلہ نقذ سر ومسئلہ مجازات کوحل قربایا ہے اوران کا ترجمہ اپنے مخدوم ومحترم علامہ مولانا محمد بدرعالم صاحب مرحوم کانقل کرتا ہوں جو آپ نے اپنی کراں قدرعلمی وحد پٹی تالیف' ترجمان السند' ا جلد سوم میں کیا ہے۔

(ترجمہ) دیکھوا گرخراب ورعت کا حم ہوتو کیا اس ہے دیبائی درخت طبعاً پیدائیں ہوتا۔ پھر بہاں کون موال دجواب کرتا ہے کہائ حم سے خراب درخت ہی کیوں پیدا ہوا؟

ولیس جُزاہ ذاک عین فعالنا آولکن منتراحال سوف ہزول ترجمہ(اگرغورکروتوجسکوتم بڑا بچھ بیٹھے ہوئی بڑا نہیں وی دنیا بیس کے ہوئے تمہارے اجتھے برے اعمال میں جودوز خ اور جنت میں عذاب واتواب کی شکل میں نظر آئیں گے) جو تیاب یہاں ہماری آئکھوں براس تقیقت کے دیکھنے سے مانع ہور ہاہے۔ قیامت میں دواٹھ کررے گااس وقت

جو تخاب یہاں ہماری آسمحموں پراس مقیقت کے دیکھنے سے مالع ہور ہاہے۔ قیامت میں ووائد کررہے گا اس وقت یہ بات صاف صاف نظر آ جائے گی اور ہیں کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہوجائے گا کہ خدا کسی پر تلم کیس کرتا اور دنیا میں ناوا قف لوگ ہی خدا کی تقدیر کوظلم وغیر و سے تعبیر کیا کرتے تھے۔والنداعلم وعلمہ اتم واقعم۔ یو ذقون " میں ان کا مرزوق ہونا ذکر فرمایا جو زندوں کا فعل ہے لینی اگر چہ دوسرے بھی زندہ ہیں گر ان لوگوں کورزق بھی دیا جاتا ہے بیزندوں کی طرح کھاتے ہیتے ہیں اور اس لئے ان کوزندہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔

حدیث میں ہے کہ شہداء سبز پرندوں کے جوف میں ہو کر داخل جنت ہوں گے۔لیکن حدیث موطا کے الفاظ ہے منہوم ہوتا ہے کہ وہ سبز پرندوں سے مشابہ ہوں گے۔نہ بید کہ سبز پرندے۔ان کے لئے بطور ظرف ہوں گے۔

نیز موطا ما لک ہاب الشہید میں ہے بھی حدیث ہے کہ مومن کی نسمہ ایک پرندہ ہوتی ہے کہ جنت کے باغوں میں کھاتی ہیں پھرتی ہے۔

اس معلوم ہوا کہ سواء شہداء کے عام مومنوں کا حال بھی ایسا ہوگا۔ یہ واضح ہوکہ بیان کے مثالی ابدان ہوں گے صرف ارواح نہیں اور شایدان کے جنتی ارزاق حشرے پہلے ہی ان کوعطافر ما دیے گئے اور ہاتی لوگوں کے لئے اپنے جنتی ارزاق ہے متنتے ہونا یوم قیامت تک مؤخر کردیا گیا۔

پھر فر مایا کہ حدیث میں اکل وشرب کو نسمہ کی طرف منسوب کیا ہے نہ کہ بدن یا جسد کی طرف اس لئے کہ وہ مدفون ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نسمہ جسد اور ارواح کے علاوہ چیز ہے کے وکھکہ دوح کی طرف اس لئے کہ وہ مدفون ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نسمہ جسد اور ارواح کے علاوہ چیز ہے کے وکھکہ دوح کی طرف اس لئے کہ وہ مدفون ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نسمہ جسد اور ارواح کے ملاوہ چیز ہوتی ۔

کو تکہ دوح کی طرف بھی بغیر اتصال جسد مادی یا مثالی کے اکل وشرب کی نسبت نہیں ہوتی۔ الحاصل یہ بات واضح ہوگئی کہ آ بیت نہ کورہ بالا کی غرض وغایت صرف ان کی زندگی بیان کر تانہیں ہے۔ بلکدا فعال حیات کے ساتھ تعلق بتلانا ہے ۔ لہذا بر ذقون فرمایا اور حدیث شرمایا۔

میں یعلق کی المجنة فرمایا۔

پیرانبیا علیم السلام کے احوال میں نماز کا ذکر قرمادیا کہ وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز
پڑھتے ہیں ' اورشرح الصدور فی حوال الموتی والقبور' میں ہے کہ انبیاء جج بھی کرتے ہیں اور
انبیاء کے تذکرہ میں نماز وجج کا ذکر آیا اور تلاوت قر آن مجید کا دوسروں کے لئے۔
پس ان سب اقسام افعال کے ذکر ہے ہی یتلانا ہے کہ انبیاء شہداء اور موشین کی زندگی
سال سب اقسام افعال کے ذکر ہے ہی یتلانا ہے کہ انبیاء شہداء اور موشین کی زندگی

اے بعض اولیاء کے حالات بی نظرے گزرا کہ ووا پی زندگی بی تمنا اور دعا کیں کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد قبور بیل ہی ان کونماز پڑھنے کی تو فیل طبح چنا نچان کی دعا کی قبول ہو کی اوران کوقبر بیل نماز پڑھتے ہوئے ویکھا گیا میٹا یدای گئے ہوا کہ عام حالات بیل غیرا نہیا ہ کے لئے نماز جج وغیر ونہیں ہے۔

موت ظاہری کے بعد بھی افعال حیات کی وجہ ہے دوسرے انسانوں کی زندگی ہے ممتاز ہوگی۔
آیت قرآنی و اسئل من ارسلنا قبلک من رسلنا (زخرف) کے ضمن ہیں فرمایا
کماس سے حیات انبیاء کیم السلام پراستدلال کیا گیا ہے۔
چنانچ مشہور ومتند تفاسیر ہیں اس کا ذکر ہے۔

فرمایا کہ یکی تصریح ہے حافظ ابن الجانب احیاء فی قبور ہم بصلون "صحیح ہے حافظ ابن جمر نے بھی تصریح کے حافظ ابن جمر نے بھی تھرت کی ہے کہ بیدوایت حضرت انس ہے بھی ہے اور سیح ہے۔
پھر فر مایا کہ بیمسئلداد بیان ساویہ کا ہے کہ ارواح سب باتی رہتی ہیں کا فرومسلم کی اور قبر میں تعطیل تھیں باطل ہے۔ قبر شمرہ ہے حیات دنیا کا پس جو یہاں ذکر اللہ میں مشغول رہا ہوگا وہ وہاں بھی رہے گا۔

روح جوبدن مثالی ہے وہ تو خود ہی نماز پڑھ سکتی ہے پھراحیاء الخے سے کیا مراد ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ شریعت عرف عام پرچلتی ہے لہذاروح مع جسد مبارک مراد ہے۔

نیز حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے '' خاتم النہین '' میں فرہایا کہ آئے ضرت سلی اللہ علیہ ہے کہ کہ رسالت ہمیشہ کے لئے جاری ہے جبکہ مورث خود موجود ہے کوئی نبوت کا وارث نہیں ہوسکتا۔

مردست حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے فدکورہ بالا ارشادات کی تائید میں چند ارشادات درج کے جاتے ہیں۔

(۱) بخاری شریف میں حضرت صدیق اکبرکا قول "لاید یفک الله الموتنین ابداً منقول ہے اور حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس قول ہے منکرین حیات نے استدلال کیا ہے۔ پھر مثبتین حیات کو اللہ سنت کالقب دے کران کی طرف ہے جوایات تحریر کئے ہیں اور اس قول الی بکررضی اللہ عند کی شرح فر ما کر ٹابت کیا ہے کہ انبیاء کوارواح کے اعادہ کے بعد پھر ہے اذاقہ موت ہے دوجار ہوتا نہیں ہے۔ (فتح البادی ابواب مناقب الی بکر وابواب ابنائن کا لہذا حضرت صدیق اکبر بھی مثبتین حیات ہیں ہے ہیں۔

(۲) علائے شافعیہ میں سے صاحب تلخیص کا قول ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وَسلم نے جو مال چھوڑا وہ حضور کی ملکیت پرای طرح باقی رہا جس طرح حالت حیات دنیا میں تھا اور وہ ملک ورنڈ کی طرف نیقل نہیں ہوا جبکہ اموات کا ہوتا ہے (مدارج النوق)

(۳) امام الحرمین شافعیؒ نے بھی قول ندکور ہی کی تائید کی ہے اور فر مایا کہ بیتحقیق حضرت صدیق اکبرؒ کے اس عمل کے موافق ہے جو آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال میں اختیار فر مایا۔

(٣) حافظ عینی نے عمدة القاری میں حیات انبیاء کیبیم السلام کودائمی قرار دیا ہے۔

(۵) حافظ بہلی رحمہ اللہ نے مستقل رسالہ' حیات انبیاء کیہم السلام' میں تالیف کیا جو مشہور ومتیداول ہے۔

(٢)علامة سيوطي في في من خصائص كبرى "مين اور" حيات الانبياؤمين حيات كااثبات فرمايا م

(٤) قاضى عياض نے "شفاء "ميں حيات ثابت فرمائي۔

(٨)علامتقى الدين سيكن في "فر شفاء السقام "مين اثبات حيات كيا-

(۹) علامہ ملاعلی قاریؒ نے ''شرح الشفاء'' جلد دوم میں حیات انبیاء کیبیم السلام کومعتقدو معتدفر مایا۔اور بیمع الرسائل میں بھی ثابت کیا ہے۔

(۱۰) علامہ شوکانی نے ''تخفۃ الذاکرین'' شرح حصن حصین'' میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ثابت کی ہے۔

(۱۱) حفترت علامة قرطبی نے اپنے شیخ احمد بن عمرو سے نقل کیا ہے کہ یہ بات قطعی ویقی ہے کہ انبیا علیہم السلام کی موت صرف بیہ کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں کہ ہم ان کونہیں دیکھے سکتے اگر چہوہ زندہ موجود ہیں۔ جیسے ملائکہ کو باوجود زندہ موجود ہونے کے ہم نہیں دیکھے کئے (کتاب الروح لا بن القیم)

(۱۲) حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلویؒ نے ''مدارج النبوۃ'' جلد دوم میں فرمایا کہ ''حیات انبیاء کیہم السلام''متفق علیہ ہے۔علمائے امت میں سے کسی نے اس سے اختلاف

نہیں کیا۔اور حیات انبیاء حیات حسی دنیاوی ہے پھراحادیث وآ ثار ہے اس پر کافی وشافی دلائل بیان فرمائے اور دوسری تصانیف میں بھی اس مسئلہ کومشرح ویدلل فرمایا۔

(۱۳) حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ''فیوض الحربین' میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بحسد عضری و کیھنے کا ذکر فر مایا اور اس سے انبیاء کیبم السلام کی حیات قبور اور نماز پڑھنے وغیرہ کا اثبات فرمایا۔

(۱۳) حضرت بيه و قت قاضى ثناء الله صاحب مفسر و محدث پائى بي نے آيه و لاان تنكحوا ازواجه ابدا ك تخت حضور صلى الله عليه و كات قبركا ذكر فرمايا اور آيه و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امو ات ك تخت يس حيات انبياء يا بهم السلام كا اثبات فرمايا۔

(10) حضرت مجة الاسلام مولا نامحمر قاسم صاحب نانوتوى قدس سره في مسكله حيات انبياء عليهم السلام پراپني متعدد تصانيف ميں بحث فر مائى ہے۔ مثلاً مكتوب پنجم فيوض قاسميه مكتوب 10 فيوض قاسميه مكتوب 10 فيوض قاسميه محتوب اربعين جلد دوم تخذير الناس اور لطائف قاسميه ميں۔

لیکن سب سے زیادہ کھل الل مشرح اور مبسوط بحث ''آب حیات' بیل ہے جواپ موضوع اور تحقیقات عالیہ کے اعتبار سے بنظیر کتاب ہے۔ جس کے مضابین کی توثیق و تصویب حضرت شیخ المشائخ حاجی اعداد القد صاحب نور الغد مرقدہ نے فرمائی اور حضرت قطب العالم مولا نارشید احمد صاحب کنگوہی قدس سرہ نے فرمایا کہ اس مضمون حیات کو بھی مولوی محمد قاسم صاحب سلم الغد تعالیٰ نے اپنے رسالہ'' آب حیات' بیس' بمالا مزید علیہ' ثابت کیا ہے۔ راقم الحروف نے حضرت نا نوتوی قدس سرہ کے مضابین آب حیات کی تا نید بیس متقد مین و متاخرین کارشادات جمع کے بیس جو کسی دوسری فرصت بیس چیش کئے جانمیں گئے۔ متاخرین کارشادات جمع کئے بیس جو کسی دوسری فرصت بیس چیش کئے جانمیں گئے۔ (۱۲) حضرت گنگوہ گئے نے بیس جو کسی دوسری فرصت بیس چیش کئے جانمیں گئے۔ (۱۲) حضرت گنگوہ گئے نے بیس جو کسی دوسری فرصت بیس چیش مالسلام کو تابت کیا ہے۔ (۱۲) حضرت مولا نا خلیل احمد صاحب نے بذل المجو و اور عقا کہ علاء دیو بند بیس حیات و نیاوی فی القبو ر ثابت کی ۔ اور اس کی توثیق علماء دیو بند بیس حیات قبرشریف اور دنیاوی فی القبو ر ثابت کی ۔ اور اس کی توثیق علماء دیو بند وجر بین سے کرائی۔ و نیاوی فی القبو ر ثابت کی ۔ اور اس کی توثیق علماء دیو بند وجر بین سے کرائی۔ و نیاوی فی القبو ر ثابت کی ۔ اور اس کی توثیق علماء دیو بند وجر بین حیات قبرشریف اور

مشاغل شلاً اعمال امت كاملاحظ فرمانا بنماز پڑھنا سلام مننا سلام كاجواب دينا ثابت فرمائے۔

(19) حضرت مولانا سين احمد صاحب مدنی قدس سرو نے مکتوب ۱۳ جلد اول ميں فرمايا كه

''آپ كى حيات نه صرف روحانی ہے جو كہ سب عام مونين كى ہے بلكہ جسمانی بھى ہے

اوراز قبيل حيات دينوى بلكہ بہت ى وجوہ ہے اس سے قوى ترہے'۔

(۱۰) حضرت علامہ شبيراحم صاحب عثانی رحمۃ الشعليہ نے فی الملیم ص ۲/۸۲ میں فرمایا كہ:۔

"آ مخضرت صلى اللہ عليہ وسلم جيسا كہ سب مانتے ہيں زندہ ہيں' اور آپ اپنی قبر مبارک میں اذان واقامت كے ساتھ و نماز ہڑھتے ہيں'۔

# ساع موتى وبقيه مسئله حيات انبياء يبهم السلام

فرمایا کرقرآن مجید کی آیت"انک لا تسمع الموتی اور و ما انت بمسمع من فی القبور شن نفی وجود ساع تبیس ہے بلکنی انقاع ہے۔ جیسا کہ علامہ سیوطی نے ایپ منظومہ میں فرمایا:۔ "وآیة الهی معنا ہا ساع بدی" النے اور میں نے اس طرح اوا کیا ہے: "وآیة الهی فی نفی انتقاعیم (ای اجابتیم)

حضرت قاضى ثناء الله صاحب في في من الموتى والقبور "مي امام احمد وغيره س

ای طرح بیصدیث بھی تابت ہے کہ میت کو ڈنن کرنے والوں کے جوٹوں کی آ واز سانی و تی ہے جب وہ لوٹح میں اور حضور صلے القدعلیہ وسلم نے خبر دی کہ جدر کے شہیدوں نے آپ کا کلام و خطاب ستانیز مردوں پر بعیشتہ خطاب سلام عرض کرنا مشروع ہوا۔ جس طرح سننے والے حاضر کے لئے ہے اور حضور نے خبر دی کہ جواہیے موس بھائی پر سلام میش کرنا ہے وہ اس کا جواب و بتاہے۔ (الروح ص ۴۵)

علا سرائن قیم نے اپنی کتاب 'الروح' میں ایک مستقل باب اس امر پہلی قائم کیا کہ ارواح اموات آپس میں ایک دوسرے سے بنی بنی ہیں۔ جمع ہوتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں بلکہ وہ ارواح احیاء ہے بھی بنی جس اور باتیں کرتی ہیں البت ان لوگوں کی ارواح بات کرنے ہے قاصر رائتی ہیں جن کوکوئی وصیت کرنی چاہیے تھی لیکن وہ بغیر وصیت کرتی ہوں اور اس کے شواجہ و واقعات ذکر کے ہیں اور الی بنی تحقیق علاسے بطی نے 'شرح الصدور' میں کی ہے اور امام سیوطی نے رسالہ حیا قالانهیا ، ہیں ابوائین ہے ایک حدیث مرفوع بھی نقل کی ہے کہ جو وصیت نہ کرے گا اس کو ووسیت نہ کرے گا

صدیث انس نفل کی ہے کہ زندوں کے اعمال مردہ اقربا پر پیش ہوتے ہیں۔ اگر اجتھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یا انتدان کو ہدایت کراور ہدایت کے بغیران کوموت نددے۔

حضرت گنگونگ کے '' فقاوی رشید رہے' میں ہے کہ ساع موتی کے مسئلہ میں اختلاف عام مونیون کے بارے میں ہے درند ساع انبیاء میں کوئی اختلاف نبیس ہے۔ اس لئے فقہاء نے قبر مبارک پر سلام عرض کرتے وفت شفاعت کا سوال کرنے کولکھا ہے۔

سائے کے علاوہ مردول کے کلام سننے کے بھی سیجے واقعات ملتے ہیں۔ تریزی شریف ہیں ہے کہ ایک سحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا اور تھوڑی دیر بعداس جگہ اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آ واز آئی۔ وہ سحابی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ سنایا تو آپ نے تضویب فرمائی۔ ای طرح زید بن خارجہ سحابی کی وفات کا واقعہ ہے جو حضرت مثان کے دور خلافت میں چیش آیا کہ انتقال سے کافی دیر کے بعد کفن منہ سے بٹایا اور ہاتیں کیس (تہذیب عمرة الاخبارا کفار الملحدین)

چونکہ اس سے پہلے ملفوظ مبارک میں حیات انبیا علیم السلام کا ذکر مبارک ہو چکا ہے اس لئے حیات خاتم الانبیا و صلے اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند چیزیں مزید تشریح وتو ضیح اور تائید کے لئے چیش کرتا ہوں امید ہے کہ علما ءاور ارباب ذوق وشوق مخطوظ ہوں گے۔

(۱) جس طرح ابھی عام مومنوں پر 'عرض اعمال' کا ذکر ہوا سرور کا کنات (روحی فداہ)
صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب جس بھی ان کی امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ علامہ
سیوطی ؓ نے رسالہ ' حیات الاخیاء' میں نقل کیا کہ استاذ اکبر منصور عبدالقاہر بن طاہر البغد ادی
شیخ الشافعیہ نے قرمایا:۔ ہمارے حققین مشکلمین کا یہ فیصلہ ہے کہ حضرت نبی کر بم صلی اللہ علیہ
وسلم بعدوفات کے زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کے نیک اعمال پر مطلع ہوکر خوش ہوتے ہیں
اور برے اعمال سے محزون ہوتے ہیں۔ پھر ' روروح' کے معانی بیان فرماتے ہوئے ایک
جواب یہ بھی دیا کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے مشاغل مبارکہ اعمال امت
کا ملاحظ 'برائیوں سے ان کے لئے استعفار مصائب کے زوال کی دعاوغیرہ سے توجہ ہٹا کر

للوكات تشميري- كافي-8

سلام پڑھے والے کی طرف توجہ فرمانا ہے۔ کیونکہ سلام افضل اعمال اور اجل قربات ہے۔
جامع صغیر جی صدیت ہے کہ جمد کے دوز انبیا علیم السلام اور والدین پراعمال پیش ہوتے
ہیں اور ایک صدیت ہیں ہے کہ خاتم الانبیا علیم السلام پرآپ کی امت کے اعمال روز انہ جن و شام فیش ہوتے ہیں۔ مند بردار میں سند جید کے ساتھ صفرت ابن مسعود ہے مرفوعاً روایت
ہام فیش ہوتے ہیں۔ مند بردار میں سند جید کے ساتھ صفرت ابن مسعود ہے کہ براہ راست
ہے کہ: ۔ صفوصلی اللہ علیہ و سنم نے فرمایا میری زندگی تبہارے لئے بہت بہتر ہے کہ براہ راست
تبہاری باتیں جھتک اور میری باتیں تم تک پہنچتی رہتی ہیں اور میری وفات بھی تمہارے واسط
ہمتر ہی ہوگی کہ تبہارے اعمال مجھ پر چیش ہوتے رہیں گے تو تبہاری نیکیوں پر جس خدا کاشکرا وا
ہمتر ہی ہوگی کہ تبہارے اعمال مجھ پر چیش ہوتے رہیں گے تو تبہاری نیکیوں پر جس خدا کاشکرا وا
محضرت اقدس شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے عرض اعمال کی بیصد بٹ' عقید ق الاسلام مند کر فرما کر ایک و دوسری حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو حافظ نے فرخ البادی باب

حافظ آر ماتے ہیں کہ:۔

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے جوار شاوفر مایا که "اقلو أعلی" بجیے پڑھ کر سناؤ۔ بدتو روایت بھی بن مسیم عن الاعمش علی ہے۔ اس کے علاوہ ووسری روایت بھی ہے جو محمد بن فضالة الظفری سے ابن الی حاتم اور طبر انی وغیرہ نے نقل کی ہے کہ انہوں نے فر مایا:۔

عن نے اپنے والدے سنا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم قبیلہ نی ظفر میں حضرت ابن مسعود اور چندو وسرے صحابہ کوساتھ لے کرتشریف لائے اور قر اُت قر آن کے لئے ایک قاری کو تھم فر مایا اس نے پڑھا اور جب وہ اس آیت پر بہنچا فکیف اذا جننا من کل احمة ہشھیلہ و جننا بک علی ہو لاء شھیلہ اُ تو اس پر حضور سلی الله علیہ وسلم بہت روے اور فر مایا:۔

جن لوگوں میں میں موجود ہوں ان پر تو میں شہادت و سے سکتا ہوں لیکن جن توگوں کو و یکھا بھی نہیں ان پر کس طرح شہادت و سے سکول گا؟

حضرت ابن مبارک نے زہد میں سعید بن المسیب کے طریقے ہے ایک روایت تکالی ہے کہ کوئی دن ایسانیوں گزرتا جس میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم پرآپ کی امت مج وشام

چیں نہ ہوتی ہولہذا آپ ان کوان کے خاص نشانات وائمال سے پہچائے ہیں اور ای لئے آپ ان پرشہادت دیں گے۔

اس کے بعد حافظ فرماتے ہیں کہ اس مرسل سے حدیث ابن فضالہ کا اشکال رفع ہوجاتا ہے۔ ابن بطال نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کے وقت اس لئے روئے کہ آ ب کے سامنے اس وقت روز قیامت کی ہولنا کیاں اور وہ غیر معمولی صور تحال متمثل ہوگئ تھی جس کی وجہ ہے آپ کو اپنی امت کے اعمال کی تقید بیق کرنی پڑے گی اور سب لوگوں کے واسطے شفاعت کرنی ہوگی اور بیابیا امر ہے کہ اس کے لئے آپ کا دیر تک سب لوگوں کے واسطے شفاعت کرنی ہوگی اور بیابیا امر ہے کہ اس کے لئے آپ کا دیر تک گریہ بکا مناسب تھا۔ حافظ اس تو جیہ کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریہ اپنی امت پر دھمت وشفقت کے باعث تھا کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ آپ ان پر اس کے اعمال کی شہادت دیں گے اور ان کے اعمال وہ بھی ہوں گے جو نافر پائی کی وجہ سے ان کو ستی تھا کہ آپ کی اور سے ان کو ستی تھا کہ آپ کی ایک کی دیت کو اللہ ان کو ستی تھا کہ آپ کی اور ان کے اعمال کی شہادت دیں گے اور ان کے اعمال وہ بھی ہوں گے جو نافر پائی کی وجہ سے ان کو ستی تھا کہ آپ کی ایک کی دیت کو اللہ انکا کی میں ان کو ستی تھا کہ آپ کی امال کو ستی تھا کہ آپ کی کی دیت کو اللہ انہ کی کو تھا کہ آپ کی ان کو ستی تا تھا کہ کی اور ان کو ستی تھا کہ کو تا فر پائی کی وجہ سے ان کو ستی تھی عذا ہے تھی ہوں گے جو نافر پائی کی وجہ سے ان کو ستی تھا کہ کیا گور ان کے اعمال کی شہادت دیں گے اور ان کے اعمال وہ بھی ہوں گے جو نافر پائی کی وجہ سے ان کو ستی تا تھا کہ کو تا فر پائی کی سیاستان کو ستی تا تھا کہ کیا گور ان کو ستی کے دو نافر پائی کی کی سیاستان کو سیاستان کو سیاستان کی کو سیاستان کو سیاستان کی کو سیاستان کو سیاستان کی کو سیاستان کو سیاستان کو سیاستان کر کرنے کے کو سیاستان کی کو سیاستان کی کو سیاستان کو سیاستان کی کو سیاستان کو سیاستان کے دو سیاستان کی کو سیاستان کی کور سیاستان کی کو سیاستان کی کور س

(۳) نبی کریم صلے اللہ علیہ دسلم کی جناب میں درود وسلام کا پیش ہونا اور قریب والوں سے خود سنتا اور جواب دینا اس کے بارے میں بہ کھڑت احادیث صححہ وار د ہوئی ہیں جن سے مسئلہ حیات پر دوشن پڑتی ہے۔

(۳) اورآیت "و اسئل من ارسلنا قبلک من رسلنا" کوبور بورے بورے مفسروں نے واقعہ اسراء برخمول کیا ہے اورا نبیا علیجم السلام کی حیات پراستدلال کیا ہے۔
(۳) عدم توریث مال ہے بھی حیات انور پراستدلال ہوا ہے چنانچ دھزت امام الحرمین وغیرہ کے اقوال پیش ہو چکے ہیں اور حضرت گنگونگ نے مدایۃ الشیعہ بیس اپرفرمایا:۔
اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک (فدک وغیرہ جائیداد) حضور کی ملک نے تھا بلکہ وہ ملک بیت المال تھا۔ کیم میراث کا سوال بیدانہیں ہوتا۔

۲۔ اگرنشلیم کرلیا جائے کہ ملک تھی تب بھی آیت میں تھم میراث دوسروں کے لئے ہے حضور کے لئے نہیں کیونکہ دوسرے احکام نہ کورہ آیات مثلاً جارے زائد تکاح وغیرہ کا عدم جواز وغیرہ بھی دوسروں کے لئے ہیں تو اب ترک تقتیم نہ ہونا اس لئے ہے کہ آپ اپنی قبر شريف بين زنده بين ـ "ونبي الله حي يوزق"

اس مضمون حیات کو بھی مولوی محمر قاسم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالہ آب حیات میں بمالا مزید علیہ ٹابت کیا ہے۔

۳۔ تیسرے اگر تنہم کرلیں کرآیات فدکورہ کے احکام عام ہیں آپ کے لئے مجمی تو نحن معاشر الانبیاء حدیث مشہورہ۔ اس سے ان کی تخصیص کریں ہے۔

(۵) حضور صلی الله علیه و سلم کی از واج مطبرات بن نکاح حرام بونا بھی حیات پروال ہے۔ حضرت قاضی شاء الله صاحب تفای کے مسلم کی از واج مطبری ص ۲۰۸ میں آ بت و ها کان لکم ان تو ذو او سول الله و لا ان تنکحوا از واجه من بعدہ ابله (احزاب) کے من میں فریاتے ہیں:۔

"اور میکی درست ہے کہ بیتھم اس لئے ہوا کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور ای وجہ سے تصور کا ترکہ مورث نبیس ہوا اور نسآ ب کی از واج مطہرات ہوہ ہوئیں "۔

(۲) سرور کا تنات صلے اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات پراحکام ہوگی عدت وغیرہ بھی طاری نبیس ہوئے جیسا کہ او پر حضرت قاضی صاحب اور دوسرے اکا برنے تصریح کی ہے لماری نبیس ہوئے جیسا کہ او پر حضرت قاضی صاحب اور دوسرے اکا برنے تصریح کی ہے لم ذابیا مرجمی ولیل حیات ہے۔

(ع) از دائ مطہرات کا نفقہ اور خدام کے مصارف حضرت صدیق نے آپ کے مال یا بیت المال سے اداکے جس کی وجہ سے امام الحربین وغیرہ نے تصریح کی کے حضور کا سب ترکہ آپ کی حیات کی وجہ سے بدستور سابق رہا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنداس کو ای طرح صرف بھی حیات کی وجہ ہے کہ مارے ترزی بھی ہوتا تھا۔ علامہ بھی نے اس موقع پرفر مایا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی حیات مہار کہ کا ٹرات احکام و نیوی بھی جی اور اس سے انبیاء کی معلوم ہوا کہ آپ کی حیات مہار کہ کا ٹرات احکام و نیوی بھی جی اور اس سے انبیاء کی معلوم ہوا کہ آپ کی حیات سے متاز ہوجاتی ہے۔ (شفاء المقام ص ۱۳۲۱) مارے کہ میت و انبیم میتون سے استعمال کیا گیا ہے کہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی موت دوسروں کی موت سے متاز ہے جس طرح آپ کی تو م دوسروں کی تو م سے متاز میں مال نکہ اللہ علیہ وہ وہ سروں کی تو م سے متاز ہوجاتی ہی حالا الکہ المنوم اخ المعوت سے جن مراح توم کی اثر ات آپ پروہ نہیں ہے جود وسروں شہیں ہوتی اور اس کے آپ نے نر مایا کہ میری آپسیس سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ یعنی خفلت شہیں ہوتی اور اس وجہ سے نوم انبیاء کو ناتف وضوئیس قرار دیا گیا اس طرح موت کے اثر ات بھی

انبیاء کیم السلام پروہ نبیں ہوتے جودومروں پرہوتے ہیں۔اس بحث کوحضرت ججۃ الاسلام مولاتا محدقاسم صاحب نورالله مرقد ، نے بہت ہی تفصیل سے بیان فرمایا ہے جوعلاء کے لئے مجیب و غریب علمی تخذہ ہے۔اوراس سے علوم نبوت کے کمالات کا آگیے مونہ سامنے آجا تاہے۔

سلامت اجسادا نہیا علیہم السلام ہے بھی جواحادیث کثیرہ ہے تابت ہے حیات قاصد
انہیاء پر برااستدلال کیا گیاہے کیونکہ سلامت اجساد کی خصوصیت عام وقاص مونین بلکہ شہداء
کے لئے بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰ داانہیاء کی موت ندصرف مونین کی موت ہے متازہ ہوئی اوراس طرح موت کے درجات تین ہوں گے۔ واللہ اعلم موت شہداء ہے بھی متاز ہوئی اوراس طرح موت کے درجات تین ہوں گے۔ واللہ اعلم ایسی ایسی کوئی ہے کہ حضرت نا نوتوئی اس کے قائل ہیں کہ سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع نہیں ہوئی ہے کہ حضرت نا نوتوئی اس کے قائل ہیں کہ سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع نہیں ہوئی ہے فلا ہے وہ اس کو مانے ہیں گرآ ہے کی موت کومزیل حیات نہیں مانے۔ ہم یہاں حضرت کی تحقیق کا ظلامہ لکھتے ہیں۔

ا۔ (آب حیات میں ص ۵۵ تک حضرت نے ضرورت و دوام حیات روحانی حبیب ربانی صلے اللہ علیہ وسلم ثابت کی ہے۔

۱-(پھرفر مایا: ۔ کہ موت وحیات ش اگر چہ تقابل عدم وطکہ بھی ہوسکتا ہے گرفت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقابل تضاد ہے کیونکہ قرآن مجید ش ہے خطق المعوت و المعیاة اور آخرت ش ذکے ہونا موت کا بصورت (مینڈ ھا) کہش حدیث ہے ثابت ہے۔

ان دونول ہے موت کا وجودی ہے ہونا داشتے ہوتا ہے۔

۳-علاقہ روح وجسد نبوی علاقہ تعلی و فاعلی ہے اور بیعلاقہ نا قابل انقطاع ہوتا ہے لہذا ما بین روح اطہر سرور عالم اور جسد مبارک جناب رسالت مآ ب سلی اللہ علیہ وسلم کسی حائل و حاجب کی مداخلت کی تنجائی نبیس ہے۔ لہذا آپ کی موت بمعنی انقطاع علاقہ حیات متعور نبیس۔
مداخلت کی تنجائی نبیس ہے۔ لہذا آپ کی موت بمعنی انقطاع علاقہ حیات متعور نبیس بجراس کے متعور نبیس کر اس کے متعور نبیس کر جسمانی حبیب ربانی چوکسی طرح قابل اٹکار نبیس بجراس کے متعور نبیس کہ حیات جسمانی حبیب ربانی پردہ موت کے بیچ مستور ہوجائے۔

## فرق حيات نبوي وحيات مؤمنين

۵۔ "حیات نبوی" اور "حیات موسین" میں فرق ہے کہ دانی الذکر بوجہ عرضیت قابل

زوال ہے اور اول بوجہ ذاتیت نا قابل زوال۔ ای لئے وقت موت حیات نبوی زائل نہ ہوگی ہال مستورہ وجائے گی۔ حضرت نے اس اس مستورہ وجائے گی۔ حضرت نے ان امور ڈرکور و بالاکواولہ وامثلہ ہے واضح قر مایا۔ (ص۱۲۳/۱۲)

۲۔ حیات روح مبارک کاتعلق خود آپ کے بدن اطهر کے ساتھ تعلق دفاعلی ہے اور المبرکے ساتھ تعلق دفاعلی ہے اور وہ توت ابدان مونین کے ساتھ تعلق انفعالی و مفعلی ہے اور بناء حیات توت عملیہ پر ہے اور وہ توت آپ کے اندر دوسروں کے اندر عرضی ہے س ۱۲۵۔

عد علاقة روح وجد نبوى محمكن الانقطاع ضرورب محرمشيمت البي يم معلوم بوتى بهدة مسلم المائل يكي معلوم بوتى بهدة من بعدة مسلم البدأ بهدا المراحة من بعدة مسلم البدأ (١٥٥ حرمت تكاح الى الابد فرما في كي بـــــ

۸۔ حیات انبیاء علیهم السلام اور حیات شهداء میں فرق باعتبار حرمت نکاح از واج
 سلامت اجساد وعدم میراث وغیرہ ہے۔ ص ۱۲۸

9۔ جس کی نوم کے وقت استثار حیات ہوگا اس کی موت کے وقت بھی استثار ہی ہوگا کیونکہ لوم موت کی بہن ہے۔فرق ہوگا تو شدت وضعف استثار کا ہوگا۔

ا حضور ملی الله علیه و ملم کی وی خواب اور وی بیداری بی بیجرفرق نه بونا بھی ای طرح مشیر ہے کہ آپ کی نوم دومروں کی نوم ہے متازشی اورای طرح موت بھی الگ ہوگی صلح الله حضرت الله علیہ دیا تہ میں اللہ علیہ سلے الله علیہ و مشرح تختیق فرمائی ہے اور ارواح مونین کا تعلق روح اطهر سرور کا نکات علیہ و ملم سے روحانی ابوت و بنوت اور جزئیت کا اثبات فرمایا ہے و ای در حقیقت ملے الله علیہ و ملم سے روحانی ابوت و بنوت اور جزئیت کا اثبات فرمایا ہے و ای در حقیقت مسلے الله علیہ و ملم سے روحانی ابوت و بنوت اور جزئیت کا اثبات فرمایا ہے و ای در حقیقت دیا تا ہات فرمایا ہے و ای در حقیقت در آب حیات ، ہے۔

9-اس مضمون کی تائیدسلف سے بھی ملتی ہے۔مثلاً سیدنا الشیخ عبدالعزیز دہاغ کی "ابریز" وغیروسے۔

## ايك اشكال اور جواب

يهال ايك مختصر ضرورى اشاره يميمي كروينا مناسب ب كه علامة تني الدين بكي رحمة التدعليه

نے جب صاحب بخیص اور امام الحرمین کی سی تحقیق نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کا مال بعبہ حیات بدستور آپ کی ملک میں رہا اور دوسری طرف موت کو بھی مانیا ضرور کی ہے بعبہ نصوص قرآنی واصادیث قواشکال بیش آیا کہ موت تعلیم کر لینے پر توانقال ملک وغیرہ احکام ثابت ہوں گے۔
واصادیث قواشکال بیش آیا کہ موت تعلیم کر لینے پر توانقال ملک وغیرہ احکام ثابت ہوں گے۔
تو علامہ موصوف نے اس اشکال کو اس طرح روفع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی موت غیر مستر ہے اور انتقال ملک وغیرہ کے احکام مشروط ہیں موت مستر کے ساتھ ۔ (ندموت آئی کے ساتھ)
اس طرح '' مدارج العبد ت' بیں حضرت شیخ المشاکخ مولا نا عبد الحق محدث و بلوی قدس سرہ نے فی قرکیا کہ علامہ نووی نے امام الحرمین پر اعتراض کیا کہ یہ بجیب بات ہے کہ امام الحرمین پر اعتراض کیا کہ یہ بجیب بات ہے کہ امام الحرمین یہ بھی قرماتے ہیں کہ حضور ہوفت سے وقت آئی ہو یاں چھوڑیں اور حضور ہوفت موت کی نسبت بھی موت عشرہ مبشرہ سے راضی تھے۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موت کی نسبت بھی موت عشرہ مبشرہ سے راضی تھے۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موت کی نسبت بھی موت عشرہ مبشرہ سے راضی شیف ہے۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موت کی نسبت بھی موت عشرہ مبشرہ سے ہیں ثابت کرتے ہیں یہ کیسے ہوسکتا ہے؟

تواس کا جواب علامہ ذرکشی نے دیا ہے کہ یہاں کوئی تعجب کا موقع نہیں کیونکہ حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم پرموت طاری ہوئی پھراللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ کو یا وہ موت آنی تھی۔ زمانی نہھی واللہ تعالیٰ اعلم۔

ظاہر ہے کہ حضرت اقدی نانوتوئ نے جس طرح اس پوری بحث کولکھا ہے اس کے اعتبار ہے کوئی اشکال ہی اس متم کانہیں رہ جاتا۔ اور مسئلہ آئینہ کی طرح صاف وشفاف ہوکر سامنے آجاتا ہے۔ رضی اللہ عنہم وارضا ہم۔

حق بیہ ہے کہ وقت واحد شم موت وحیات کے اجتماع کو حضرت نے الی خولی ہے بہ دلائل عقلی نعلی تابت کیا ہے کہ دوسروں ہے اس کاعشر عشیر بھی تدہوسکا۔

ال سلسله من جن دخوار گرارداد بول کوانهون نے مطے کیا مشکلات مسائل حل کے کتنے ہی سر بست دازوں کا اکشاف کیا اور کتنی ہی ویجیدہ تھیوں کو سلحمایا بیمرف آپ ہی کاحل وحصہ تھا۔

۱۰ ۔ آخر میں مولانا خلیل احمر صاحب مہاجر مدنی قدس سروک عبارت بابت حیات سرور کا سات صلحالات علیہ وسلم درج کرتا ہوں جونہا ہے واضح وصاف ہادراس کی تقد این وتضویب معزات اکا برعانا کے دیو بند حضرت شیخ البند مولانا محود حسن صاحب حضرت مولانا احمد حسن

صاحب امروہ وگ حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب خضرت مولانا تھانوی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب حضرت مولانا محد کفایت الله صاحب وغیرہ اور دوسرے اکا برحضرات علماء کرام حرمین شریفین وعلائے مصروشام نے کتھی جولیع ہوکر بار بارشائع بھی ہوچک ہے۔ موال بیتھا کہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں کوئی خاص حیات حاصل ہے یا عام مسلما توں کی طرح برزخی ہے؟

چواب: "بہارے بزدیک اور ہارے مشائے کے بزدیک حضرت صلے اللہ علیہ وسلم
اپنی قبر مبارک بیں زیرہ بیں اور آپ کی حیات دنیا کی ہے۔ بلامکلف ہونے کے اور یہ
حیات مخصوص ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے ساتھ
برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدموں کو ۔ چنا نچہ علامہ سیوطئ نے اپنے
برائی انباء الاذکیا و بحوا اقالانبیاء "میں بقصرت کا کھا ہے کہ: ۔علامہ تقی الدین بکی نے فرمایا۔
انبیاء و شہداء کی قبر میں حیات الی ہے جیسی دنیا میں تھی۔ اور موی علیہ السلام کا اپنی قبر
میں نمازی میں اس کی دلیل ہے کونکہ نماز زیرہ جسم کو جا ہتی ہے۔

پی آسے ابت ہوا کہ حفرت کی حیات د ندوی ہے ایک معنی کر برزخی بھی ہے کہ عالم برزخ میں حاصل ہےاور ہمارے شیخ مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرو کا اس بحث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے نہایت دین اوراج ہوتے طرز کا بے شل جوشائع ہوچکا ہے اس کا نام آ ہے۔

#### مسئله حيات مين وجهتر دو

نوٹ: مسئلہ حیات میں ایک وجہ تر دو آذبذب کی ہیں ہے کہ خصائص نبوت اور خصائص نی اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کا باب چیش نظر نہیں ہوتا۔ شرح المواہب کے باب الخصائص ہیں ہے کہ حضور معلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدی ہی تھوڑ ہے تھوڑ ہے لوگوں نے وافل ہو کر بغیر جماعت کے نماز اداکی بیخصوصیت بھی آپ کی موت کو دومروں کی موت سے متاز کرتی ہے۔ شاک ترفدی ہیں ہے کہ لوگوں نے حضرت صدیق اکبڑ سے موال کیا کہ کیا ہم آپ کی نماز جنازہ پڑھیں؟ فرمایا ہاں! پوچھا کس طرح؟ فرمایا کچھ لوگ وافل ہوں۔ بغیر امام کے نماز چنازہ پڑھیں اور دعاکریں اور ای طرح بھر دوہر نے بیت بہتو بت کریں۔ طبقات ابن سعد ص ۱/2 میں ہے کہ صفرت علی مواجبہ شریفہ میں کھڑے ہوکر وعائمیں مائے تے ہوکر امامت نہ کرے مائے تے ہوکر امامت نہ کرے مائے رہے اور آپ نے فرمایا کہ کوئی آگے ہوکر امامت نہ کرے کیونکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حالت حیات وموت میں تمہارے امام جیں چنانچہ تھوڑے تھوڑے آ دی وافل ہوکر اغیرامام کے تمازا واکرتے رہے۔ واللہ اعلم۔

امام اعظم اورامام بخاري

 کون ہے جو حرم نبی پر دست درازی کرتا ہے؟ (مراوا ہے بھانے ابن زہر تھے) یہ ن کر
اشر بختی چھوڈ کر ہے گئے۔ پھرکوئی آیا اور اونٹ کے توار ماری جس ہے تماری گرنے گئی اور حضرت
علی نے دیکھا تو فور او ہاں بہنے کر حضرت عائشہ ضی اللہ علیہ و کلم من کر جنگ ہے واپس ہونے
اسی طرح حضرت طلحہ وزبیر صدیث نبی اکر مسلی اللہ علیہ و کلم من کر جنگ ہے واپس ہونے
گئے تو مروان نے چیجے ہے جا کر حضرت طلحہ کو تیر مارکر ذخی کر دیا کیونکہ اس کا مقصد بی ہے تھا کہ
حضرت علی ہے جنگ جاری رہے۔ اس میں حکومت کی طبع اور فتنہ پر دازی کا مادہ غیر معمولی تھا۔
وزیر زبیری نے مستقل کتاب کھی ہے جس میں امام بخاری پر اعتر اضات کے اور کہا کہ
امام مجمد سے روایا ہے جیس لیں اور پھر معمولی رواق دکھلائے جو بخاری میں آئے اور کہی نے ان
کی تو ٹین نبیل کی ۔ یہ کتاب طبع نبیں ہوئی۔
کی تو ٹین نبیل کی ۔ یہ کتاب طبع نبیں ہوئی۔

فرمایا:۔ابن افی اولیس اور تعیم بن جماد کو بخاری میں کیوں لائے؟ شایدان کے نزدیک کذاب ندہوں۔ پھر واقعہ کاعلم خدا کو ہے ہم تو اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کداب بنتی جرحیں بھی سامنے آئیں گی امام ابو صنیفہ کے متعلق خواہ امام بخاری ہی ہے آئیں وہ کسی ورجہ میں بھی قابل قبول نہیں ہوں گی کیونکہ خالفین بران کی جرحیں سے جنہیں ہوتیں کمالا تعلی۔

تعیم کی جگہ بخاری میں اصول میں روایات موجود میں اور پھر تعلیق ہی کا ذیوں سے لیما کب درست ہوسکتا ہے؟

فرمایا: یہم بن صفوان اواخرع بدتا بعین جس پیدا ہوا تھا۔ صفات البید کا مشکرتھا امام صاحب ہے اس کا مناظرہ ہوا اور امام صاحب نے آخر جس اس سے فرمایا کہ اے کا فر جبرے پاس سے چلاجا! مسامرہ جس بیرواقعہ موجود ہے جس نے اس کو'' اکفار الملحد میں 'جس مجمد کی نامیں مجمد بی کے کافر کہدو ہے۔

مجمد کرکیا ہے کہ امام محد ہے جس جمد کی خالفت منقول ہے جوسب کو معلوم ہے مگر باوجود اس کے بھی امام محد ہے جس کے کافر کہدو ہے۔

اس طرح امام محد ہے جس جمر کی خالفت منقول ہے جوسب کو معلوم ہے مگر باوجود اس کے بھی امام بخاری نے امام محمد کو خالق افعال کے مسئلہ جس کے بعد یا ہے۔

فران مری زنل میں منام محد کو خالق افعال کے مسئلہ جس کی کہددیا ہے۔

فران مری زنل میں منام کی کو مات کی اس میں ہے۔ اور خلاط المدین میں اور اس کی کے دورائی افعال کے مسئلہ جس کی کے دورائی افعال کے مسئلہ جس کی کا دورائی افعال کے مسئلہ جس کی کا دورائی افعال کے مسئلہ جس کی کا دورائی کو دورائی کو دورائی کا دورائی کی دورائی کا دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کا دورائی کی دورائی کیا کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو دورائی کا دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کا دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو دورائی کی د

فر مایا:۔ میری نظر میں بخاری کرواۃ کی ایک سوے زیادہ غلطیاں ہیں۔اور ایک راوی کی کی جگہ ہاہم متعارض و متخالف روایات کرتا ہے۔ایسا بھی بہت ہے جس کو میں درس میں اپنے موقع پر بتلادیا کرتا ہوں اوراس پر بھی متنبہ کرتا ہوں کہ کہاں نئی چیز آئی اوراس کا کیا فا کدہ ہے؟ الحمد لللہ میر امطالعہ ونظر بہت ہے شارعین حدیث ہے زیادہ ہے اور حافظ ابن حجر سے تتبع طرق واسانید میں تو کم کیکن معنیٰ میں زیادہ ہی کلام کرسکتا ہوں۔

پس جن پر کلام کرنے کی ضرورت ہے ان سے زیادہ جاتا ہوں۔معنی حدیث ان کا موضوع بی نہیں ہے اس لئے ہرجگدان سے بڑھ جاؤل گا۔

حافظ نے بھی حوالوں وغیرہ میں بہت ی غلطیاں کی جیں ان کوبعض اوقات قیو دحدیث محفوظ ندر ہیں اور میں نے ان ہی قیو دسے جوابدہی کی ہے۔

حقائق ومعارف کوسوائے شیخ اکبر کے سب سے زیادہ واضح کرسکتا ہوں اور وہ نصوص سے ثابت نہیں کرتے ۔ میں نصوص سے منواسکتا ہوں۔

فرمایا:۔امام بخاری اپنی سی میں تو کف لسان کرتے ہیں لیکن باہر خوب تیز لسانی کرتے ہیں بیکیا چیز ہے؟ دیکھوجز والقرأة خلف الامام اور جز ورفع البیدین۔

ای موقع پرص ۹۱ بخاری میں قرمایا کہ یہاں امام بخاری سے دوغلطیاں ہوئی ہیں آیک تو یہ کہ روایت عبداللہ کی ہے جوسحانی ہیں نہ مالک کی کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوا تھا دوسری ہید کہ بجینہ عبداللہ کی ماں ہیں نہ مالک کی ۔ انبڈ امالک بن بجینہ کہنا بھی غلط ہے۔

قر مایا: \_ کتاب انجیل میں امام بخاری نے حنفیہ کے خلاف بہت زور لگایا ہے اورایک اعتراض کو باربار و جرایا ہے ۔ حالانکہ خود ہمارے یہاں بھی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں فر مایا کہ ذکو قا و صدقات واجبہ کو ساقط کرنے کے لئے حیلہ کرنا کی صورت ہے جائز خیس ۔ انہذا جولوگ حیلہ کے مسائل تکھیں ان کو امام ابو یوسف کی بیر عبارت بھی ضرور نقل کرنی چاہئے تاکہ معلوم ہوجائے کہ وفع حقق یا اثبات باطل کے لئے حیلہ جائز نہیں ۔ البتدا ثبات حق یا دفع باطل کے لئے حیلہ جائز نہیں ۔ البتدا ثبات حق یا دفع باطل کے لئے درست ہے یا مثلاً کوئی فخص اس طرح جتلا ہوجائے کہ واجبات سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہواوران کی وجہ سے قریب ہلاکت ہوا ور مجبوراً نا داری کی وجہ سے اپنی گردن ان واجبات خداوندی ہے چھڑا تا چاہے تو اس کے لئے ہمارے یہاں حیلہ کی مخبائش ہے اور انہی صورتوں کا جواز سب کے یہاں ملے گا اور امام محمد سے بھی بینی وغیرہ مخبائش ہے اور انہی صورتوں کا جواز سب کے یہاں ملے گا اور امام محمد سے بھی بینی وغیرہ

نے ابطال جن کے لئے حیلہ کوممنوع ہی لکھا ہے۔ جس سے حیلہ پراعتر اض نہیں ہوسکتا۔
ووسرے یہ کہ جواز حیلہ اور نفاذ حیلہ دو چیزیں الگ الگ ہیں اور ہم دونوں میں فرق
کرتے ہیں امام بخاری نے چونکہ دونوں میں فرق نہیں سمجھا۔ اعتر اض کر دیا۔ حالانکہ بیہ
ہات ابتدائی کتابوں میں ہوتی ہے کہ کی فعل کا عدم جواز اور ہے اور نفاذ اور شے۔

فقه میں تو سقوط زکو ۃ ہی کا ذکر ہوگا ہاتی اس کا بیغل دیائے ہمارے نزدیک بھی جا ئز نہیں ہے۔ پھر کیااعتراض رہا؟

ای طرح امام بخاری نے اعتراض کر دیا کہ بعض الناس تجیل زکو ہ کے بھی قائل ہیں حالانکہ اس بات کا تعلق بھی نقد سے ہا ورشارح وقابیہ نے تفصیل کی ہے کہ ذرمہ مشغول ہو حق سے لونش وجوب ہے اور فارغ کرنا ہوذ مہ کوتو وجوب اواء ہے تو ہمارے یہاں سبب وجوب ہوجانے کی وجہ سے زکو ہ کی اوائیگی کا جواز ہے نہ کہ وجوب سے بھی قبل کہ تجیل کا اعتراض درست ہو۔

امام بخاری نے قال ہے کدان کوفقہ فی سے معرفت حاصل ہے۔ پس کہتا ہوں کدان کی کتاب سے تو ایسامعلوم ہوتا ہے کدان کوفقہ فی سے بی سائی معرفت ہے۔ صفت نفس نہیں بنی ہے اور بہت کم چیزیں جی بین۔ ہمارے یہاں اکراہ کی صورت بیہے کہ اپنی ذات یا قر جی رشتہ دار پر واردات گزرتی ہو۔ مثلاً قتل نفس قطع عضو ضرب مبرح وغیرہ کی دھم کی اور بخاری بیہ بھے کہ دوسرے پر گزرے تب بھی بیہ مرہ ہے حالانکہ کوئی ذی فہم بھی اس کواس حالت بس محرہ نہ کے گا۔ بیہ بات اور ہے کہ دین وشریعت کی روسے دوسرے کی جان و مال کو بھی بچان ضروری ہے۔ یوم المعهاجوین الاولین بخاری ص ۱۲۴ اپارہ ۲۹۹ باب کو بھی بچان ضروری ہے۔ یوم المعهاجوین الاولین بخاری ص ۱۲۳ اپارہ ۲۹۹ باب کیا تعلق تھا؟ بخاری کا بھی بے مال ہے کہ 'زور والا مارے اور روٹے نہ وے'' پھر مشرا کر کیا تھاتی تھا؟ بخاری کا بھی بے حال ہے کہ 'زور والا مارے اور روٹے نہ وے'' پھر مشرا کر کیا تھاتی تھا؟ بخاری کا بھی بے حال ہے کہ 'زور والا مارے اور روٹے نہ دوے'' پھر مشرا کر کیا تھاتی تھا؟ بخاری کا بھی بے حال ہے کہ 'زور والا مارے اور روٹے نہ دوے'' پھر مشرا کر کرایا۔ ''اب چونکہ وقت کم رو گیا ہے اس کے اوب چھوٹ گیا''۔

ایک روز درس بی میں فرمایا کہ جافظ کی زیاد تیوں پر ہمیشہ کلام کرنے کی عادت رہی لیکن امام بخاری کا ادب مانع رہا۔ اس لئے ہم نے استے دن تک حنفیہ کی نمک حرامی کی۔ اب چونکہ آخروقت ہاس لئے بچھ کہددیتا ہوں اور اب مبرو صبط یوں بھی ضعف ہیری کی وجہ سے کمزور ہوگیا ہے مگر اس سے یہ ہرگز ہرگز مت بھمتا کہ بخاری کی احادیث بھی چندراویوں کے ضعف دغیرہ کی وجہ سے گرگئیں۔اس لئے کہ ان کے متابعات دومری کتب حدیث میں عمد دراویوں سے موجود ہیں۔اس لئے کہ ان کے متابعات دومری کتب حدیث میں عمد دراویوں سے موجود ہیں۔اس لئے بیان کی وجہ سے قوی ہوگئیں۔

بجھے یاد پڑتا ہے کہ اس روز درس بخاری شریف بیس حضرت بخدوم ومحتر م مولا نامفتی سید محد مہدی حسن صاحب مدخلد مفتی را ندر پر وسورت بھی موجود بتھے جو آج کل صدر مفتی وارالعلوم دیو بند ہیں۔

''وبوز و تی سیح'' ص ۱۰۳۰ پاره ۲۸ بخاری پر فر مایا که امام بخاری کو جو بهم سے قضائے قاضی کے ظاہراً و باطنا تا فذہونے کے مسئلہ میں اختلاف ہاں گئے اعتراض کو بہر پھیرکر بار بار لا رہے ہیں۔ اور مقصود دل شخندا کرتا۔ اور مخالفت کاحق ادا کرتا ہے۔ حالا تکہ یہاں بھی وہی فقد خفی ہے پوری طرح واقف نہ ہونے کی وجہ کار فرما ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ یوں تی مطلق نہیں ہے بلکہ اس کے قیو دوشر وط جی ووسرے وہ عقو دو فسوخ جس ہے۔ املاک مرسلہ جی نہیں ۔ اور اس کی جی انشاء تھم کی صلاحیت موجود ہوتا شرط ہے وغیرہ۔ مسکلہ یوں تا شرط ہے وغیرہ۔ بہتر ہے۔ بہتر ہے۔

حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے یہ بھی فرمایا کہ ام احمد کے ابتلاء سے بل تک انکہ حنفیہ پردہ وقد ح نہ تھی اس فقنہ کے بعد سے میہ چیزیں پیدا ہوئیں اور میہ بھی فرمایا کہ جو خالص محدث یا فقہ سے کم مناسبت والے تنے انہوں نے اس بیس زیاوہ حصد لیا ہے لیکن جو محدث فقیہ بھی تنے وہ تا طرب سے حضرات نے وفاع بھی کیا ہے بلکہ منا قب انکہ پرکتا ہیں تعین ا

ا ما المحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نوراللہ مرقدہ سے جو بکھاہام بخاری کے بارے شی حضرت اہام اعظم قدس مرہ کے سلمہ شی مختلف اوقات میں سنا تفااور تھی بند کیا تھاوہ یہاں ایک جگہ کرنے کی سی کی ہے اور خیال ہے ہے کہ پکھا جزاء اور بھی جو اس وقت ملفوظات کی تر تیب کے وقت جگلت میں ندل سکے ستاہم میں جو تا ہوں کہ کائی حصر آ سم اے اور بیا بلور متن ہے جس کی شرح بہت طویل ہے اس کو خدا نے تو فیل بخش تو تا طرین شرح بہت طویل ہے اس کو خدا نے تو فیل بخش تو تا طرین شرح بہت طویل ہے اس کو خدا نے تو فیل بخش تو تا طرین شرح بیناری (الوارالہاری) کے مقدمہ میں ملاحظ کریں ہے ۔ ان شاہ اللہ تقائی تا ہم اس کی پکھ ضروری وضاحت حصد دوم میں ہوگی اور وہاں دومرے محد ثین کے طریقی کیا ہمی بیان ہوگا۔
منہ بد بالامضمون پڑھ کرمولا تا حبدالما جدصاحب دریا با دی نے جو تبعرہ (بقیہ حاشیہ الکے صفحہ پر)

#### ائمه حفيهاورمحدثين

حافظ ابن تجرعسقلانی کاستفل شیوہ ہے کہ وہ حنفیہ کے عیوب نکالتے ہیں اور مناقب چھیاتے ہیں اور شوافع کے ساتھ معاملہ برتکس کرتے ہیں ایک جگہ حافظ نے ابن عبداللہ کی طرف افقیار رفع بدین کی نسبت کی ہے حالاتکہ وہ قول ابن عبدالحکم کا ہے جیسا کہ اس کی تفصیل ہیں نے رفع یدین ایک رسالہ میں کی ہے اس طرح اور جگہ بھی حافظ نے نقل میں فلطی کی ہے بیر جال حدیث کی غلطیاں ہیں۔

صديثين اورمسائل تحقيقي سناكر كهدوية تقدكه بيسب امام ابوحنيفه سے جين-اس

(اقد ماشیہ منی القد) "مدتی جدید" موری الومبر ۱۰ میں کیا دری کیا جاتا ہے۔ تبحرہ: (از مدتی الومبر ۲۰ میں) القد ماشیہ منی آرمدی الومبر ۲۰ میں) القلید جا در الفتی آریب میں علامہ انور شاہ صاحب تشمیری دیو بندی جس پاید کے فاضل جلیل کر رہے جس کی برخی دیس ۔ ان کے ملفوظات درس ان کے شاگر وخصوصی مولا ناسید احد رضا صاحب بجنوری کے قلم سے دیو بند کے مابنا مرفق جس شائع ہوئے ہیں۔ اس کے ایک ثان و نمبرے جت جبتہ۔

ا تتائے درس بخاری فرمایا کہ حماد استاد ہیں امام اعظم کے حماد اور ایرا ہیم گنبی کے اقوال کوتو امام بخاری ذکر کرتے ہیں( تابید کیا چیز ہے)

اوراک رنگ کی عبارتنی اور ( بھی متعدد ہیں بیسب آخر کیا ہے؟ علامہ تشمیری امام بخاری کے منکریا مخالف ہیں؟ یاان کی کتاب کا شاریح ترین ومنتد کتابوں ہی تہیں کرتے؟ یہ پاکھٹیں علامدان کے پوری طرح معتقد ہیں ان کی اوران کی کتاب کی منظمت کے ہرطرح قائل ہیں۔

کیکن علم کاخل اور سپائی کاخل ان کی ذات ہے بھی بڑھ کراپنے اوپر بھٹے ہیں۔اس لئے جہاں کیس اپنی بھیرت کے مطابق آئیں ان کی علی تحقیق میں کوئی خامی یا کوئی کو تاعی نظر آئی اس کا اظہار بھی برملا اور بے تکلف ان کی ذات کے ساتھ ہردشتہ احر ام کوچھوڑے بغیر کردیتے ہیں۔

اورخودامام بخاری کا بھی بھی طرز عمل اپنے معاصرین اور ہزرگوں کے ساتھ تھا جیسا کہ ایک حد تک اوپر کے حوالوں ہے جا حوالوں ہے بھی فانہر ہور ہاہے۔

سی مسلک صحیح وصائب ہے گل ہمی ہمی سی تھا اور آج ہمی ہمی سی ہے۔ بیٹقلید جامد کہ جو پھی ہم ہے جیشتر کے بزرگ فرما گئے ہیں مجی چھر کی لکیر ہے۔ ہر حال ہیں اس پر ایمان رکھنا واجب نہ متعضائے عقل ہے نہ مطلوب شرایعت۔ بڑے سے بڑا فاصل وحقق ہمی مہر حال ایک غیر معصوم بشر ہی ہوتا ہے'۔ طریقندگی وجہ سے لوگ بہت مانوس ہوئے۔ قرمایا کہ بخاری ومسلم میں تو غزوؤ خندق ہیں صرف ایک نماز عصر کے فوت ہوئے کا ذکر ہے۔ گرامام طحاوی نے معانی الآ خار ہیں امام شافعی سے روایت کیا کہ ظہر عصر ومغرب تین نمازیں فوت ہوئی تھیں اوراس کی سندقوی ہے شافعی سے روایت کیا کہ ظہر نے رجال میں حنفیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ جی کہ امام طحاوی کے عیوب بھی نکا لے جی حالا نکہ امام طحاوی جب تک مصر میں رہے کوئی محدث نہیں سے وال سے حدیث کی اجازت نہ لیتا ہوا وروہ حدیث کے مسلم امام جیں۔ امام طحاوی کا سووال حصد رکھنے والوں کی بھی حافظ نے تعریف کی ہے۔

حافظ عینی حافظ این مجرے مریس بڑے تھے اور بعد تک زندہ رہے ہیں۔ حافظ نے حافظ عینی سے ایک حدیث مسلم کی اور دوحدیثیں منداحد کی تی ہیں لینی اجازت حاصل کی ہے۔
ایک وقعہ فر مایا:۔ حافظ کی عاوت ہے کہ جہاں رجال پر بحث کرتے ہیں کہیں حنفیہ کی منقبت نکلتی ہوتو وہاں سے کتر اجاتے ہیں۔ دسیوں جمیوں جگہ پر یہی و یکھا ایک روز فر مایا کہ ہمارے یہاں حافظ زیلتی سب سے زیادہ منتقظ ہیں۔ حی کہ حافظ این جمرسے بھی زیادہ ہیں۔ حی کہ مارے یہاں حافظ زیلتی سب سے زیادہ منتقظ ہیں۔ حی کہ حافظ این جمرسے بھی زیادہ ہیں مرکا جوں کی خلطیوں ہے وہ بھی مجبور ہیں۔

ایک دفعہ دوسرے محدثین کے تذکرہ میں فرمایا کہ ابوداؤ دامام صاحب کی دل بھر کر تعظیم کرتے ہیں۔ امام بخاری خالف ہیں۔ امام ترفری معتدل ہیں۔ ان کے یہاں نتی خیر ہے تعظیم۔
امام نسانی بھی حنفیہ کے خلات ہیں۔ امام سلم کا حال معلوم نہیں ہوا۔ ان کے شافعی ہونے کی بھی نقل موجود نہیں ہے۔ صرف ان کے آیک دسالہ سے استنباط کیا گیا ہے کہ شافعی ہیں۔
کی بھی نقل موجود نہیں ہے۔ صرف ان کے آیک دسالہ سے استنباط کیا گیا ہے کہ شافعی ہیں۔
ابولیم صاحب حلیہ بھی امام ابو حقیقہ کے مخالف نہیں ہیں۔ اور آیک دوایت بھی امام صاحب کا مسند بھی مرتب کیا ہے۔ خطیب بغدادی ائمہ صاحب کا مسند بھی مرتب کیا ہے۔ خطیب بغدادی ائمہ حنفیہ کے مخالف ہیں۔

راتم الحروف مندرجہ بالاتصریحات کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ المام صاحب تمام انکہ متبوعین میں علم وفضل کے اعتبارے مقدم اور انصل میں جیسا کہ کتب تاریخ ومنا قب سے تابت ہے کہ امام مالک سے عمر میں بڑے تھے۔ امام

صاحب نے متعدد صحابہ کودیکھا گراہام ہا لگ کو ہا وجود مدینہ طیبہ بیس ولا وت وسکونٹ کے بیہ شرف حاصل نہیں۔ جب امام صاحب مدینہ طیبہ حاضر ہوتے بتنے امام مالک ان سے علمی فراکرات کرتے تھے۔ متعدد و دفعہ پوری پوری رات ای بیس گر رجاتی تھی اور امام مالک ان کے علم وضل کے بے حدمعتر ف و مداح بیں۔ امام مالک نے امام صاحب سے روایت بھی کی بیں اور اس بی افراس کے علامہ ابن حجر کی وغیرہ نے ان کوامام صاحب کے تلاندہ میں شار کیا ہے اور اس بیس تو دشک نہیں کہ غیر معمولی استفادہ کیا ہے۔

امام شافعی امام محرد کے شاگر و بتھے اور امام صاحب کے بارے میں فرماتے تھے کہ بیسب لوگ فقہ میں امام صاحب کے خوشہ چیں ہیں۔امام احمد امام ابو بوسف کے شاگر داور امام محمر سے مستنفید ہیں۔

پھرامام بخاری امام مسلم امام ترندی وغیرہ سب امام صاحب کے شاگر دوں کے شاگر د ہیں۔امام بخاری نے بہت بڑاعلم اسحاق بن راہو یہ سے حاصل کیا ہے جوعبداللہ بن مبارک کے خاص تلینہ ہیں اور عبداللہ بن مبارک امام صاحب کے خاص تلمیذ ہیں۔

ا مام بخاری فرماتے ہیں کہ بیس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ حقیر و بے بضاعت بجز ابن مدینی کے اور کئی بن معین تینوں یکی مدینی کے اور کئی بن معین تینوں یکی بن سعید الفطان کے شاگر دہیں اور اس شان سے کہ وہ عصر سے مغرب تک پڑھایا کرتے ہے۔ مسجد کے ایک ستون سے کمر لگا کر بیٹے جایا کرتے ہے۔ بیتینول اسامنے دست بستہ کھڑ ہے ہوکران کا درس سنتے اور احادیث ومسائل کے اشکالات حل کرتے ہے۔

مورخین نے لکھا کہ بچی القطان کے علم وفضل کا رعب وجلال اس قدر تھا کہ نہ وہ خو دان تینوں کو بیٹھنے کے لئے فر ماتنے تھے اور نہ ریپ خو د بیٹھتے تھے۔

پھردیکھتے کی القطان کوعلامہ کردری نے امام صاحب کے اصحاب میں اورامام صاحب کے قدمت میں حاضر ہوتے تھے اور کے فدمت میں حاضر ہوتے تھے اور استفادہ کرتے تھے اور امام صاحب ہی کے قدمت میں حاضر ہوتے تھے اور استفادہ کرتے تھے۔ تاریخ رجال کے مسب سے پہلے منصف ہیں۔ امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

'' خدا گواہ ہے کہ ہم جموث نہیں بول سکتے' ہم نے امام ابوصیفہ سے زیادہ کسی کوصائب الرائے نہیں پایااور ہم نے اکثر اقوال ان کے اختیار کئے ہیں''۔

حافظ صدیت کی بن ابراہیم بلخ کے امام المحد ثین اور امام بخاریؒ کے استاد ہیں۔ اور بخاریؒ کے استاد ہیں۔ اور بخاری شریف ش ان کی روایات ہے امام بخاری نے بہت کی روایات لی ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری شریف میں سب سے اعلیٰ درجہ کی ۱۲۲ حادیث جو الا ثیات ہیں۔ ان میں سے ہیں صدیثوں کے راوی حنی ہیں اور گیارہ تو صرف کی بن ابراہیم کی ہیں۔ کویا بخاری شریف کی اس بہت بڑی فضیلت کا یاعث اکثر حنی رواۃ ہیں۔

یہ بھی امام صاحب کے ان شاگردوں میں سے ہیں جوامام صاحب کی خدمت میں رہ پڑے نتے اور رات وان استفادہ کرتے تنے ۔وہ فرمایا کرتے تنے کہ امام ابوطنیفہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تنے اور عالم کی اصطلاح محدثین کے یہاں ہیہ ہے کہ اس کو احادیث کے متون واستاددونوں بوری طرح یا دہوں۔

منا قب کردری میں اساعیل بن بشر سے تقل کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم امام کی کی مجلس میں صدیث کا درس لے رہے ہے۔ امام سے امام کی کی مجلس میں صدیث کا درس لے رہے ہے۔ امام نے فرمانا شروع کیا بیصدیث روایت کی ہم سے امام ابوصنیفہ نے اتنا بی کہا تھا کہ ایک مسافر اجنبی فض چنج پڑا کہ ہم سے ابن جرسی کی حدیث بیان کر وابو صنیفہ سے روایت مت کرو۔

محدث کی نے جواب دیا کہ 'نہم ہوتو فول کو حدیث سنانائیں چاہتے۔ میں ہدایت کرتا ہوں کہتم میری حدیث مت سنواور میری مجنس سے لکل جاؤ''۔

چنا نچہ جب تک وہ مخص اٹھ کرنہیں چلا گیا۔ شخ نے صدیث کی روایت نہیں کی اس کے جانے کے بعد پھرامام ابوصنیفہ سے ہی روایت بیان کی۔

یہاں میہ بات بھی ذکر کردیٹی مناسب ہے کہ امام بخاری اور دوسر سے بعد کے محدثین کے یہاں مٹلا ثیات بہت کم ہیں اور اس سے اندازہ کر لیجئے کہ امام بخاری کی ساری بخاری میں ۲۰ سے زیادہ نہیں اور امام صاحب چونکہ حتقدم اور تابعین سے ہیں۔ان کی اکثر روایات ٹلائی اسے واقع ہوکہ یہ محدث ابن جربح امام صاحب کے بوے مداح اور محترف میں موجہ ان کو جب امام صاحب کی خبر وفات پنجی تو نہایت ملکین ہوئے اور فرمایا کہ:۔" کیسا بڑا ملم جاتارہا"۔

ہیں بلکہ ثنا نیات بھی ہیں۔ اس لئے علامہ شعرانی شافعی نے لکھا ہے کہ ' ہیں نے امام ابوحنیفہ
کی مسانیہ علاقہ کے سیحے نسخوں کا مطالعہ کیا جن برحفاظ حدیث کی تصدیق تی تھی ہیں نے دیکھا کہ
ہرحدیث بہترین عدول و ثقات تا بعین سے مروی ہے مثلاً اسودُ علقمہُ عطا' عکرمہُ مجاہدُ مکحول مسن بھری وغیرہ ہے۔ بس امام صاحب اور رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تمام
راوی عاول تقدعالم اور بہترین بزرگ جن میں کوئی کذاب یا مجم بالکذب نیں۔

اورای لئے ائمہ حدیث اورعلماء نے فیصلہ کیا ہے کہ ائمہ متبوعین مجتبدین نے جن احادیث سے فقہ مرتب کی ہے وہ بعد کی احادیث سے زیادہ اوثق ومعتمد تھیں۔

کیونکداول تو وہ حضرات ان سب محدثین متاخرین کے اساتذہ ہے پھرعہد رسالت و محابہ سے زیادہ قریب ہے۔جموٹ کاشیوع بھی خیرالقرون میں نہیں تھا۔اس لئے جو پچھ ضعف رواۃ کی وجہ سے بیدا ہوادہ بعد کی بیداوار ہے۔

(۱۸) ای پر مفرت شاہ صاحب قدی سر و تعجب کا اظہار فریار ہے ہیں۔ اگر اہام بخاری کو اہام صاحب کے عقائد کے بارے میں پھیشنی نہیں تھی تو یہ کیا بات ہے کہ اہام صاحب نے جن معفرات سے علم حاصل کیا جنہوں نے ان کوخود جائشین کیا تھا۔ مثلاً جماد نے اور پھر حماد کے بعد سب بھی نے متفقہ طور پر ہے اہام صاحب بھی کو ان کی مسند کا ستحق قرار دیا ہے مماد کے بعد سب بھی نے متفقہ طور پر ہے اہام صاحب سے نہیں کرتے اہام صاحب کے مقائد دبھی متنے جوان کے استاد جماد علقہ ابر اہیم تنجی وغیرہ کے تھے۔ گراہام بخاری نے اپنی عقائد دبھی متنے جوان کے استاد جماد علقہ ابر اہیم تنجی وغیرہ کے تھے۔ گراہام بخاری نے اپنی صاحب کے مرجئی کہد دیا ہے اور باقی سب اسا تذہ و تطاخہ ہامام صاحب کے مرجئی کہد دیا ہے اور باقی سب اسا تذہ و تطاخہ ہام صاحب کے مرجئی کہد دیا ہے اور باقی سب اسا تذہ و تطاخہ ہامام صاحب کے مرجئی کہد دیا ہے اور باقی سب اسا تذہ و تطاخہ ہامام صاحب کے مرجئی کہد دیا ہے اور باقی سب اسا تذہ و تطاخہ ہامام صاحب کے جن سے دہ دوار دایت کرتے ہیں ان کے نزد یک دہ ایجھے تھے۔

امام اعظمٌ مرجى نبيس تنص

کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کو جور بحش امام صاحب کے بینی تنی اس کی وجہ ہے امام صاحب پر بھی تنی اس کی وجہ ہے امام صاحب پر مرجہ ہیں ہے بونے کی تبہت لگادی مگر ہم امام بخاری کی جلالت قدر ہے اس کی توقع بھی نہیں کرتے اور انتا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کسی غلط ہی کی بناء پر ایسا خیال ہوا۔

میر بھی خیال رہے کہ اس متم کی بختی امام بخاری کے مزاج میں اپنے بعض شیوخ حمیدی رہے جی خیال رہے کہ اس متم کی بختی امام بخاری کے مزاج میں اپنے بعض شیوخ حمیدی

وغیرہ کی صحبت میں رہ کر پیدا ہوئی کیونکہ شیخ حمیدی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ فقہائے عراق کے بارے میں شدت وعصبیت سے کام لیتے تھے۔ پھر یوں بھی مزاج میں بہت بخق تھی۔اگر کوئی شخص ان کی مرضی کے خلاف بات کہددیتا تو سخت کلامی پراتر آتے تھے۔اس کو ہے آبر وکردیتے تھے اور غمیہ کے وقت اپنے اوپر قابوندر کھتے تھے۔

طبقات بکی میں ہے کہ ایک دفعہ امام شافعی کی مجلس میں ابن عبد الکام اور پویطی کا جھکڑا ہوا۔ امام شافعی نے پویطی کی حمایت کی ۔ ابن عبد الحکم نے کہا کہ آپ نے جمعوث کہا اس پر حمیدی بولے ''کہتم بھی جھوٹے اور تمہارے باب اور ماں بھی''۔

ا مام احمد نے بیان کیا کہ ایک دفعہ تمیدی ایشر بن السری سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ جہمی'' ہے۔ اس سے حدیث لینا جائز نہیں ایشر نے حلف اٹھا کر جمیدی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہوہ جہمی عقیدہ نہیں رکھتے تب بھی ان سے صاف نہ ہوئے اور وہی بات کہتے رہے۔

یکیٰ بن معین کابیان ہے کہ میں نے خود بشر کود کھا کہ بیت اللّہ کا استقبال کے ہوئے ان لوگوں کے لئے بددعا کیا کرتے تھے۔جنہوں نے ان کوجہی کہد کر بدنام کیا تھا اور کہتے تھے کہ خدا کی پناہ اس سے کہ میں جمی ہوں۔

چنانچے دوسرے ائمہ نے حمیدی کے خلاف بشرکی توثیق کی ہے اور احادیث بھی ان سے روایت کی ہیں اہام بخاری نے فقد شخ حمیدی سے پڑھی ہے جوامام صاحب کی جلالت قدر سے ناواقف تھے۔ یا جان ہو جھ کرامام صاحب کی تنقیص کیا کرتے تھے۔

علامہ قسطلانی اور حافظ ابن حجرنے لکھا ہے کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بخاری میں کسی ایسے مخص سے روایت نہیں لی جس کا عقیدہ یہ بیس تھا کہ ' ایمان قول وعمل دونوں کا نام ہے''۔

حالانکداس کی وجہ ہے بخاری میں روایات نہ لیمنا بڑا ہی کمزور پہلوتھا۔ جیسا کہ حضرت شاہ صاحب ہے ملفوظات بالا میں بھی فرمایا کہ امام بخاری بھی اس کوا حادیث سیحے تو یہ کے بیش نظر قائم ندر کھ سکے۔ اگر چہ کتاب الا بمان میں ان کونہ لائے اور دوسری جگہان کولا نا پڑا۔ کائم ندر کھ سکے۔ اگر چہ کتاب الا بمان میں ان کونہ لائے اور دوسری جگہان کولا نا پڑا۔ پھر رہے کہ المال کوعقا کہ کا درجہ دیتا یا ان کو جزوا بمان بتاتا ہوں بھی کسی طرح درست نہیں ہو

سكتا \_احناف ہے قطع نظر شوافع اور دوسرے محققتین ائمہ وسلف کا بھی بیمسلک نہیں ۔ امام رازی شافعی نے کتاب "مناقب الشافع"، میں لکھا ہے کہ امام شافعی برجمی ایمان کے بارے میں متناقض باتوں کے قائل ہونے کا اعتراض ہوا ہے کیونکہ ایک طرف تو وہ ایمان کونقمد این وعمل کا مجموعہ کہتے ہیں اور دوسری طرف اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ترک عمل ہے کو نی مخص کا فرنہیں ہوتا۔ حالانکہ مرکب چیز کا ایک جزونہ رہا تو وہ مرکب بھی من حیث المرکب باتی ندر ہا۔ای لئے معتز لہ جس عمل کو جز وابیان کہتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمل نہ ہوتو ایمان بھی نہیں۔ پھرامام شافعیؓ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اصل ایمان تو اعتقاد واقرار ہی ہے باقی انکال وہ ایمان کے توالع وثمرات ہیں۔لیکن امام رازی اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور کہا کہ اس جواب ہے تو امام شافعی کا نظریہ باتی نہیں روسکتا۔ ا مام الحرمين جويي شافعي نے اپني عقائد و كلام كي مشهورتصنيف'' كتاب الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقادُ " كے صفحہ ٣٩٦ ہے صفحہ ٣٩٨ تك ايمان كي تحقيق كى ہے اور دوسر ہے تظریات کے ساتھ اصحاب حدیث کا نظریہ۔ ایمان مجموعہ معرونت قلب اقرار لسان اورعمل بالاركان بتلاكراس كي غلطي بتلائي ہے اور قد جب الل حق مجى بتلايا ہے كه هيعة الايمان تو صرف تقیدین قلبی ہی ہے۔ لیکن تعیدیق چونکہ کلام تقسی ہے اس لئے جب تک اس کا اظہار لسان ہے نہ ہواس کاعلم نہیں ہوسکتا اس لئے وہ بھی ضروری ہوالیکن اعمال وعبادات کو جزء الایمان کسی طرح قرار نہیں دیا جاسکتا۔ پھردومروں کے دلائل کے جوایات دیئے ہیں۔ اور بهی امام صاحب اور دوسرے ائر۔ احناف کا بھی مسلک ہے۔ جیسا کہ تمام کتب عقائد وکلام میں مشرح ہے اس بحث کے متعلق امام اعظم کی ایک تحریر موجود ہے۔ جوعثان بتی کے خط کا جواب ہےاس سے امام صاحب کی وقت نظر اوران کے مدارج اجتہاد کی برتری معلوم کی جا عتی ہے۔ہم نے اس نتم کے ابحاث' انوارالباری'' کے مقدمہ میں نقل کردیئے ہیں۔ امام اعظم نے فقد اکبر میں مرجد فرقہ کی تردید کی ہے تمام علاء نے لکھا ہے کہ حنفیہ مر جند کوناری کہتے ہیں ان کے پیچیے نماز جا ئزنہیں سمجھتے۔ کیکن امام بخاری اینے شیخ حمیدی کی طرح ان کوسر جند میں ہے ہی کہ جارہ ہیں۔امام یجیٰ

بن معین (امام بخاری کے استاد) سے امام صاحب کے بار سے میں دریافت کیا گیاتو فرمایا کہ:۔

ثقہ ہیں۔ میں نے کسی ایک شخص کو بھی انہیں ضعیف کہتے نہیں سنا (الخیرات الحسان)
غرض جس طرح کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام احمد کے اہتلاء سے قبل احمہ حنفیہ پر کوئی جرح نہیں تھی۔ دوسری صدی کے آخر تک جتنے بھی بڑے بڑے حضرات شے۔ سب کوئی جرح نہیں تھی۔ دوسری صدی کے آخر تک جتنے بھی بڑے بڑے دولا استے سے سب بھی مدح وتو صیف کرتے ہیں پھر قرون مشہور لبا بالخیر کے گزرجانے پر کذب وافتر اء اور غلط وجھوٹے پر و بیگنڈ سے کے دور کا آغاز ہوا تو ایسے لوگ نگل آئے جوائمہ میتو عین پر بھی افتر اء کر کے ان کو مجروح کرتے کے دور کا آغاز ہوا تو ایسے لوگ نگل آئے جوائمہ میتو عین پر بھی افتر اء کر کے ان کو مجروح کرتے کی سعی کرتے رہے اور اس سے ہمارے اکا ہر محدثین امام بخاری وغیرہ بھی متاثر ہوگئے۔

خدین امام بحاری و بیرہ کی ممار ہو ہے۔
خود حافظ ابن مجر نے باوجود تعصب حنفیت وشافعیت کے مقدمہ فتح الباری میں امام
صاحب کی تو ثیق کی ہے اورائی طرح کتب رجال میں بھی اگر چہ اصحاب امام کے حالات
میں اس اعتدال کو باقی نہیں رکھا۔ جس کی تفصیل مقدمہ انوارالباری میں پیش ہو پیگی ہے۔
کتب اصول حدیث کتاب المغنی شخ محمہ طاہر صاحب مجمع البحار الکفایہ فی علم الروایہ
خطیب شافعی القریب نووی شافعی مقدمہ ابن صلاح شافعی اور طبقات الشافعیہ علامہ بکی
شافعی میں جواصول جرح وتعدیل بیان ہوئے ہیں۔ ان کو ہروقت دیکھا جا سکتا ہے۔
شافعی میں جواصول جرح وتعدیل بیان ہوئے ہیں۔ ان کو ہروقت دیکھا جا سکتا ہے۔
کا ان کی روے امام صاحب پر جرح صحیح نہیں اور صاحب جمع البحار نے تو پوری صراحت
کے ساتھ امام صاحب کی طرف منسوب شدہ اقوال کی تر دید کی ہے اور عقل وقل سے ان کا
علا ہونا ثابت کیا ہے۔ اس طرح کتب رجال ومنا قب میں امام ذہبی شافعی امام نو وی شافعی خلط ہونا ثابت کیا ہے۔ اس طرح کتب رجال ومنا قب میں امام ذہبی شافعی امام نو وی شافعی خلید بین خزر جی امام یافعی شافعی فقیدا بن العماد ضبلی حافظ ابن عبدالبر مالکی شخ ابن حجر

نقل نہیں کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بروئے اصول روایت امام صاحب ہر طرح ثقة ہیں۔ان کے بارے میں کوئی جرح لائق اعتبار ہیں۔ اس تتم کی اہم نفول بھی ہم انوارالباری کے مقدمہ میں شائع کر چکے ہیں۔اس کے بعد عقلی

کی شافعی'ا مام سیوطی شافعی وغیر ہ نے بھی امام صاحب کے صرف مناقب لکھے ہیں کوئی جرح

طور سے ایک چیز میمی ہے کہ جرح کا براسب امام صاحب کے کمالات کی وجہ سے حسد تھا جس کا

کچھ علاج نہیں تھایا جہل تھا کہ امام صاحب کے تیخ نظریات سے واتفیت نہ ہوئی جیسا کہ امام اوزائل (شام کے محدث اعظم) کوغلط نہی ہوئی اور جب حضرت عبداللہ بن مبارک (شاگر دامام صاحب) کے ذریعے تیج حالات کاعلم ہواتو وہ ناوم ہوئے اور معذرت کی۔

اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امام صاحب کے مدارک اجتہاد معاصرین کی فہم ہے بالاتر سے ۔ لہذافہم کی نارسائی اختلاف کا سبب بن گئی پھراختلاف نے جرح کا رنگ لے لیا۔ واضح ہو کہ امام صاحب کی غیر معمولی دفت نظر و بلندی فکر اور آپ کے مدارک اجتہاد کی برتری وتقوی کا اعتراف اس زمانہ کے اجلہ معاصرین وبحد ثین امام اعمش 'شعبہ ابوسلیمان برتری وتقوی کا اعتراف اس زمانہ کے اجلہ معاصرین وبحد ثین امام اعمش 'شعبہ ابوسلیمان ابن مبارک فارجہ بن معصب وغیرہ نے کیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہم انوار الباری شرح بخاری شرت کے۔ ان شا واللہ تعالی ۔

حسن بن صالح کا قول ہے کہ امام ابوحنیفہ نائخ ومنسوخ احادیث کاتخی ہے تنخص کرنے والے تھے اور اس میں وہ لائق انباع و پیروی تھے اس لئے جس بات تک اہل کوفہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔امام صاحب اے معلوم کر لیتے تھے۔

امام اعظم كاعقل كامل تقى

علی بن عاصم کا قول ہے کہ آ دھی دنیا کی عقل تر از دیے ایک ملہ میں اور امام ابو صنیغہ کی عقل دوسرے پلہ میں رکھی جاتی تو امام صاحب کا پلہ بھاری ہوتا۔

خارجہ بن مصعب کا قول ہے کہ بیں کم وہیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں ان بیں صاحب عقل صرف تین جارد کھے۔ایک ان بیں امام ابوطنیفہ تنے۔

محدانساری کا قول ہے کہ امام ابوطنیغہ کی ایک ایک حرکت یہاں تک کہ بات چیت اشخے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں بھی دانشمندی کا اثر یا یا جا تا ہے۔

درحقیقت امام عالی مقام کی انتهائی دانش مندی یکی تھی کہ اپنیکٹروں فضلائے نامدار شاگردوں سے جالیس اجلے فقہاء وحدثین کی ایک مجلس بنا کرتمیں سال سلسل کے روکر ایک ایک ایک ایک ایک مقدم تب کا جر در مسئلے قرآن ایک ایک ایک فقدم تب کر گئے جودوسری تمام تعہوں پر ہزار بارفائق ہے جس کا ہر ہرمسئلے قرآن مجید احادیث آتا فاراورا جماع وقیاس سے جرین ہے اوراس کی مقبولیت عنداللہ وعندالناس کا جید احادیث آتا فاراورا جماع وقیاس سے برمنی ہے اوراس کی مقبولیت عنداللہ وعندالناس کا

ثبوت اس سے زیادہ کیا کہ ہر دور میں نصف یا دوثکث امت مجمد میداس کا تنبع رہا۔ امام صاحب نے اپنے زمانہ میں سیاسی وعلمی فتنوں کی روک تھام بھی صرف اپنی عقل خدا داد کی جواس زمانہ میں انتہائی دشوار مرحلہ تھا۔

ا مام اعظمٌ اورمسئلهٔ خلق قر آ ن

و کیھئے خلق قرآن کا مسئلہ کس قدر نازک تھا۔ اور امام صاحب کی کمال فراست کہ اپنے ہزار ہا تلاغہ ہرایسا کنٹرول کیا کہ کس نے بھی ایسی بات نہ کہی جس سے فتنہ ہو۔

علامدابن عبدالبر مالکی نے اپنی کتاب 'الانقاء نی فضائل الثلاثة الائمة الفتهاء' میں ص ۱۲۵ وص ۱۲۹ پرامام ابو بوسف ہے واقعد قتل کیا ہے کہ امام صاحب مکہ معظمہ تشریف رکھتے سے کہ ایک شخص جمعہ کے روز کوفہ کی مسجد میں ہمارے پاس آ بااور سب حلقوں میں چکر لگا کر قر آن مجید کے بارے میں سوال کرنے لگا اور ان لوگوں نے مختلف جوابات دیئے میں جمتنا ہوں کہ انسان کی صورت میں جسم شیطان تھا وہ پھر ہمارے حلقہ میں بھی آ بااور سوالات کے ہمارے نیخ واستادم وجو ذبیس ہیں اور ہم بغیران کے ان سے پہلے ہم سب نے جواب دیا کہ ہمارے شیخ واستادم وجو ذبیس ہیں اور ہم بغیران کے ان سے پہلے کوئی جواب دینا پیند نبیس کرتے۔

پھر جب امام صاحب والیس ہوئے تو ہم نے قادسیہ جاکر ان کا استقبال کیا۔امام صاحب نے شہر کوفداورلوگوں کے حالات پو چھے ہم نے بتائے پھر دوسرے وقت اطمینان و سکون ہے ہم نے بتائے پھر دوسرے وقت اطمینان و سکون ہے ہم نے عرض کیا کہ ہم سے ایک مسئلہ پو چھا گیا تھا۔ آپ کی کیارائے ہے؟ ابھی وہ مسئلہ ہم نے ان سے بیان بھی نہیں کیا تھا اور دل ہی جی تھا کہ امام صاحب کے چمرہ مبارک برنا خوشی کے آثار دیکھے۔

آپ بھے گئے کہ کوئی خاص مسلد موجب فننہ سامنے آیا ہے اور خیال کیا کہ ہم اس کا جواب دیے بھی ہیں۔ بہی خیال برہمی کا سبب بنا۔ فر مایا:۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اس طرح ہے اس کوئ کرامام صاحب کچھ دیر کے لئے خاموش ہوئے۔ پھر فر مایا:۔ تم نے کیا جواب دیا؟ عرض کیا:۔ ہم نے پچھ جواب نہیں دیا اور ہم اس سے ڈرتے تھے۔ کوئی جواب دیدیں جوآ ہے کوئیندنہ ہو۔

ا تناس کرامام صاحب پرمسرت و بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا خدا تہہیں بڑائے فیر دے۔ میری وصیت یا در کھواس بارے میں ہرگز کوئی بات نہ کہنا اور نہ ووسروں ے اس کے بارے میں سوال و جواب کرنا بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے اس پرایک حرف بھی نہ بردھا تا میرا خیال ہے کہ اس مسئلہ کی وجہ ہے اہل اسلام سخت فتنہ میں پڑیں گے کہ ان کے کہ اس مسئلہ کی وجہ ہے اہل اسلام سخت فتنہ میں پڑیں گے کہ ان کے کہ ان کی صورت ہوجائے گی۔

خداہمیں اور تہبیں شیطان رجیم کے مکا کدے محفوظ رکھے۔

امام صاحب کے اس میں خیر معمولی احتیا ہے ور بنی اور دینی و دنیاوی معاملات میں غیر معمولی احتیاط کے واقعات بہت ہیں ایک دفعہ امام صاحب کی وفات کے بعد امام ابو بوسف کے ساتھ خلیفہ ہارون رشید نے بھی اعتراف کیا کہ امام صاحب پر اللّدر حمت کرے وہ عقل کی آئے تھے وظا ہر آئے کھول ہے ہم کونظر نہیں آتا۔

خلق قرآن کے مسئلہ ہے جو فقتہ عظیم آئندہ رونما ہونے والا تھا اس کو بھی امام صاحب نے مدت پہلے و کھے لیاتھا اور خود کو اور غیز اپنے سب اصحاب کو اس فقتہ ہے بچالے گئے۔
اگر چہ معاندین نے پھر بھی بدنام کرنا چاہا کہ امام صاحب خلق قرآن کے قائل تھے مگر امام احمد وغیرہ نے بی اس کی صفائی بھی امام صاحب اور ان کے اصحاب کی طرف ہے کر دی احمد وغیرہ نے بی اس کی صفائی بھی امام صاحب پر جو الزامات واتہامات گھڑے ہے۔ اس سلسلہ بیس معاندین و عاسدین نے امام صاحب پر جو الزامات واتہامات گھڑے ہیں اور جھوٹی سندیں تک بنائی ہیں ان کی شخ کوئریؒ نے ''تانیب الخطیب اور حاشیہ ہیں اور حاشیہ اور حاشیہ شروری نقول مقدمہ شرح بخاری اردو بی چیش کریں گے۔
ضروری نقول مقدمہ شرح بخاری اردو بی چیش کریں گے۔

کریمی مسئلہ اہام احمد کے سامنے آیا۔ اور اس وقت چونکہ حکومت نے ہزور آیک فلط چیز
کومنوانا چاہا اس کو امام احمد کیسے ہر داشت کر سکتے ہتے۔ پھر بھی مسئلہ امام بخاری کے سامنے
آیا اور امام بخاری کے سامنے اس مسئلہ کی ساری نزائسیں امام احمد کے ابتلاء کی وجہ ہے چیش آ
پکی تھیں۔ جب وہ ۱۵ میں نمیشا پور پہنچے جیں تو شہر ہے باہر جاکر امام ذبلی نے بردی کھیر
تعداد علما مسلماء وعوام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور امام بخاری کو دار البخار بین جس تضمر ایا۔

امام ذیلی نے ای وقت لوگوں ہے کہا کہ مسائل کلام میں ہے کوئی مسئلہ ان ہے نہ ہو چھنا۔
اس پراگرلوگ احتیاط نہ کرتے تو خودامام بخاری کوشاط رہنا جا ہے تھا۔ گرمنقول ہے کہ دوسرے یا تیسرے بی روزایک محفص نے لفظ ' بالقرآئ' کے بارے میں سوال کیاامام بخاری نے جواب دیا۔
'' ہما رے افعال مخلوق ہیں اور ہما رے الفاظ ہمارے افعال سے ہیں' ۔

فورا اسی جگہ لوگوں میں چہ میگوئیاں شروع ہوگئیں۔ بعضوں نے کہا کہ بیں ایسانہیں کہا '
یہاں تک کہ لوگوں میں اس سے کافی جدال ونزاع بھیل گیا اور گھر کے مالکوں نے آ کر
لوگوں کو نکالا۔ تاہم بیقضیہ بڑھتار ہااورامام ذیلی نے اعلان کر دیا کہ ' قرآن خدا کا کلام غیر
مخلوق ہے اور جو خص کیے کہ میرالفظ بالقرآن مخلوق ہے وہ مبتدع ہے اس کے پاس بیضنا
اوراس سے بات کرنا ورست نہیں اور جو خص اس کے بعدامام بخاری کے پاس جائے اس کو
بھی منہم سمجھا جائے گا کیونکہ وہ بی فیض وہاں جائے گا جوان کے عقیدہ کا ہوگا'۔

چنانچ سواایک دوآ دمیوں کے سب نے اہام بخاری کے پاس جانا چھوڑ دیا اور وہ تھک ہوکر نمیشا پورے چلے گئے اور فرتنگ جا کرمقیم ہوئے اور وہیں ۲۵۲ھ جس وفات پائی زیادہ خفیقی بات بیہ کہ اہام بخاری کو بہلی بار بخاراے مسئلہ حرمت رضاع بلبس شاہ کی وجہ سے لکلنا پڑا۔ دوسری بارمسئلہ خلق قرآن کی وجہ سے بخارا سے نکلے تیسری بار نمیشا پورے اہام ذیلی کی وجہ سے مسئلہ فرکور جس اور چوتی بارامیر بخاراکی وجہ سے لکلنا پڑا جس کا قصہ مشہور ہے۔ واللہ اعلم۔

#### دارالحرب مين جوا زعقو د فاسده وبإطليه

ماه شوال ۱۳۳۹ استباخ کا کی کرنال جائے ہوئے احقر دیو بنده اضر خدمت اقد س ہوااور بموجودگی مولانا محمود الرجمان صاحب جالوئی احقر نے حضرت شاه صاحب سے دریافت کیا کہ جندوستان دارالحرب ہے تو کیا کفار سے سود لیمنا جائز ہوگا؟ فرمایا جائز ہے۔ احقر نے عرض کیا کہ مختود فاسدہ کے ذریعے جور و پہیماصل ہووہ بھی جائز ہے؟ '' جی بال'' محقود فاسدہ بلکہ محقود باطلہ سے بھی جائز ہے کرفتوئی اس لئے نہیں دیتے کہ خطرہ ہے بھر لوگ ہے بھی نہ جائز ہے کرفتوئی اس لئے نہیں دیتے کہ خطرہ ہے بھر لوگ ہے بھی نہ جائیں کہ شریعت میں سود حرام ہے''۔

اس کے بعد جب احقر مجلس علمی کے سلسلہ میں ڈانیمیل پہنچااور درت بخاری میں ووسال

تک شرکت کا موقع ملاتو ۲ شعبان ۱۳۵۱ ہے کو بخاری شریف کے درس ۱۳۳۳ میں "باب مل ملاسیو ان یقتل او یخدع الذین اسروہ حتی ینجو من الکفرہ' پر تقریر فرماتے ہوئے حضرت شاہ صاحبؓ نے مندرجہ ذیل ارشادات قرمائے۔

اسیرمعامد ہیں ہے

"خفید قرماتے ہیں کہ اسیر معاہد نہیں ہے سواہ فروج نساہ کے کہ اس کو متام (قید کرنے والے) کا مال وجان و فیرہ وسب جائز ومہائ ہے کیونکہ جوامور حرمت وعفت نساء کی جنگ ہے متعلق ہیں وہ ہر حال ہیں معصیت ہیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث و بلوگ کے زمانہ میں علماء وقت نے فتوی تیار کیا تھا کہ ہندوستان وارالحرب ہوگیا ہے جس پر حضرت شاہ صاحب موصوف نے بھی و تخط کئے تھے (یہ پہنی کا زمانہ تھا اور بہادر شاہ تخت پر موجود تھا) پھرایک سال بعد پھے علماء نے معاہدہ کی آٹے کے کر ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کا فتوی تیار کرتا چاہا میں پر حضرت موصوف نے سخت نکیر کی اور فر مایا کہ اعلاء کو دارالاسلام ہونے کا فتوی تیار کرتا چاہا میں پر حضرت موصوف نے سخت نکیر کی اور فر مایا کہ اعلاء کو کیا ہوگیا ہے جواس سم کی ہا تیں کرتے دسے ہیں بیمال معاہدہ و فیرہ کی خیب ہے جواس می کہ ہا تیں کرتے ہیں ایمال معاہدہ و فیرہ کی خیب ہے جواس میں چند نواب ورئیس ہوتے ہیں عام لوگوں کولا کولا کولا کولا کولا ہو گیا تھی نہیں "۔

ہندوستان آنگر برزی دور میں

ہمارے دعفرت شاہ صاحب نے اس کے بعد فرمایا کہ میری تحقیق بیہ کہ ہندوستان کے لوگوں کا اگر چہ حکومت وفت کے ساتھ کوئی معاہدہ حقیقہ نہیں ہے گرعملاً معاہدہ کی صورت ضرور ہے کیونکہ حکومت کی طرف اپنے اموال واننس کے معاملات وجھڑوں کے فیملوں کے لئے رجوع کرنااوراس سے مرولینا پی حکماً معاہدہ ہے بیمیری رائے ہے اگر چہ اس کوفقہا میں ہے کئے رجوع کرنااوراس سے مرولینا پی دوشی میں فقہی تفریعات بدل جا ئیں گاور اس کوفقہا میں ہے کہ دور این معاہدہ اس کی دوشی میں فقہی تفریعات بدل جا ئیں گاور ہمارے لئے معاہدہ اس کی معاہدہ اس کی روشی میں فقہ البتدائی بات اور ہے کہ بیس معاہدہ اس کی معاہدہ اس کی اور اولی کوئی قیمت نہیں تجھتے ) اور اموال کے جن میں اب جی معاہدہ یا تی عومت ) ہماری جانوں کی کوئی قیمت نہیں تجھتے ) اور اموال کے جن میں اب جی معاہدہ یا تی

ہے لہذا ان کے اموال کا سرقہ جائز نہیں ہے۔ تاہم اگر ان کے اموال بھی ان مالی حقوق کے حوض کے طور پرہم حاصل کر سیس جوان پر جمارے واجب ہیں تو درست ہے۔ گراس ہیں کوئی ذات آمیز یاد تاءت کا طریقہ افتقیار کرنا وین اسلام کی عزت وسربلندی کے شایان شان نہیں ہے۔ اس طرح قانون وقت کی گرفت ہے بھی بچاؤ کر لیمنا ضروری ہے اور عام اموال کے بارے ہیں جب تک ہم ججور ہوکر ان ہے آئن اٹھا وینے کا کھلا اعلان نہ کر دیں اس وقت تک ان کا احترام معاہدہ کی طرح ہی کرنا چاہئے تا کہ اہل اسلام پرغدر و بدعہدی کا الزام نہ آئے عدیث ہیں ہے کہ اگر کوئی کا فریدوں معاہدہ کے بھی سے اور بوقت مجبوری اس الزام نہ آئے عدیث ہیں ہے کہ اگر کوئی کا فریدوں معاہدہ کے بھی سے اور بوقت مجبوری اس اعتماد کرنا چاہئے اور بوقت مجبوری اس اعتماد کرنے تا کہ ایک اور بوقت مجبوری اس کے امن واعنا وکوعلائے نے ختم کردینا ضروری ہے۔

مندرجہ بالا مسئلہ ہی سے متعلق حضرت شاہ صاحب کی ایک عبارت یہاں آپ کے خطبہ صدارت اجلاک ہفتم جمعیة علماء ہندمنعقدہ پشاورد تمبرک استفال کرتے ہیں:۔
مند ہمارے علمائے احزاف نے اس معاہدہ حتبرک (معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با یہود مدینہ) کوسا منے رکھ کردارالحرب اوردارالامان کے بہت سے احکام ومسائل اخذ کئے ہیں۔

دارالاسلام ودارالحرب كاشرى فرق

# عصمت کی دوشمیں

اس مئلہ کی اصل بیہ کہ اسلام کی وجہ ہے اسلام الانے والے کی جان معصوم و محفوظ ہو جاتی ہے گرعصمت کی دونتمیس ہیں۔ایک عصمت موثمہ ' یعنی ایسی عصمت جس کے تو ڑنے والے پر گناہ تو ہوتا ہے مگر کوئی بدل واجب نہیں ہوتا۔ دوسری عصمت مقومہ جس کے تو ڑنے پراس نفس معصومہ کا بدل بھی واجب ہوتا ہے۔

برمسلمان کی جان اسلام لاتے ہی معصوم اور واجب الحفظ ہو جاتی ہے اور مسلمان کولل کرنے والے کے لئے حضرت حق تعالیٰ نے نہایت صاف وصریح تھم نازل قرمایا ہے:۔

ومن يقتل مؤمنامتعمداً فجزاء ٥ جهنم

(چوفض کسی مسلمان کوعمرافل کردے گااس کی جزاجہتم ہے)اس آیت کریمہ میں جزاء ے جزائے اخروی مراد ہے جوعصمت مؤخمہ کے توڑنے پر واجب ہوتی ہے اور قتل برمنفتول کی جان کا بدلہ ( دیت یا قصاص ) بھی واجب ہوتا ہے جومفتول کی جان کی عصمت مقومہ تو ڑنے کی وجہ سے عائد ہوتا ہے۔ پس اگر مقتول مسلمان دارالاسلام کا رہنے والا تھا تو اس کو عصمت مؤهمه اورعصمت مقومه دونوں حاصل تنحیں۔اس لئے اس کا اخر وی بدلہ جہنم ہے اور د نیوی جزا قصاص یا دیت ہے کیکن اگر یہی مقتول مسلمان دارالحرب کا رہنے والا تھا تو شریعت مطہرہ نے اس کے قل پر قصاص یا ویت واجب نہیں کی بلکہ صرف کفارہ واجب کیا جس ہے معلوم ہوا کہ دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کی جانیں عصمت مقومہ نبیں رکھتیں۔ اس تمام بحث كاخلاصه بيب كم عصمت مؤخمه توصرف اسلام لے آئے ہے حاصل ہو جاتی ہے گرعصمت مقومہ کے لئے دارالاسلام اورحکومت وشوکت اسلامیہ وناشر طے۔ میرامقصوداس بحث کے ذکر کرنے ہے ہیہے کہ دارالاسلام اور دارالحرب کے احکام کا فرق واضح ہوجائے اورمسلمانوں کومعلوم ہوجائے کہوہ اینے ہم وطن غیرمسلموں اور جمسابیہ تومول ہے کس طرح اور کنتی نہ ہی روا داری اور تندنی ومعاشرتی شرائط برسلح ومعاہدہ کر سکتے بن' \_ (مطبوعة خطبه صدارت ص ۲۷٬۲۷)

فتنقيح مذاهب

حضرت شاہ صاحب کے ارشادات گرامی کی توضیح و تنقیح کرتے ہوئے چندا ہم وضروری گزارشات پیش کی جاتی ہیں۔واللہ الموفق۔ ہوایہ ۳/۹۲ کے متن میں "لا دبو ابین المسلم و الحوبی فی دار الحرب" پر صرف امام ابو ایوسف و شافعی کا خلاف ظاہر کیا ہے لیکن اس کے حاشیہ میں اس مسئلہ کوطر فین ۱/۱م اعظم وامام جمر ) کا لکھ کرامام ابو ایوسف و انکہ گلاشد کا خلاف بتلایا ہے الدر المنتی ص ۲/۹ میں بھی امام ابو یوسف کے ساتھ و انکہ ثلاثہ کو لکھا ہے۔ نیز کنز الد قائق للحافظ المحد ث العینی میں بھی اس مسئلہ میں بوری ص ۲۲۲ کتاب البوع عیں بیس بھی اس طرح ہو الانکہ امام مالک بھی اس مسئلہ میں بوری طرح موجود ہو طاحظہ ہوالمدورة الکبری س ۱۸۱۔ معاہد و صورہ و طاحظہ ہوالمدورة الکبری س ۱۸۱۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے جس ولیل کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مسئلہ کی توضیح وتفویت کے لئے کافی ہے اور دوسرے ولائل نیز اس مسئلہ کے مالہ و ما علیہ کو ہم ان شاہ اللہ تعالیٰ انوارالہاری میں ذکر کریں گے۔

## مولا نا گبلانی کامضمون

ال سلسله میں ایک مفصل مضمون "مسئلہ سوداور دارالحرب" کے عنوان سے مولانا مناظر احسن صاحب کیلائی کانظر ہے گزراجومولانا مودودی کی کتاب "سود عصداول میں س ۲۸ سے س ۱۳۵۵ میں ماحب کیلائی کانظر ہے گزراجومولانا مودودی کی کتاب "سود ودی کی تنقید چھی ہے۔ مولانا گیلانی نے تک درج ہے اوراس پرص ۱۳۹ ہے۔ مولانا کی بعض تعبیر است مساحب سے خالی ہیں۔ کافی حد تک مسئلہ کوسلیما کرچیش کیا ہے۔ محران کی بعض تعبیر است مساحب سے خالی ہیں۔

#### مولا نامودودي كالمضمون

مولانا مودودی نے مسئلہ کے بعض پہلوؤں پر نہایت عمر واوردل نظین طرز میں لکھا ہے گر چند غلطیاں ان ہے بھی ہوئی ہیں جن کو ہم غلط نبی کا متیجہ کہہ سکتے ہیں۔ ص ۲۰۳ میں عنوان '' قول فیصل' کے تحت ان کا بید عویٰ بھی کل نظر ہوجا تا ہے کہ ''مولا نا گیلانی کے استدلال کی پوری بنیاد منہدم ہوجاتی ہے' ہم مولا نا مودودی کی دسعت نظر' کثر ت مطالعہ اور جد بیدمسائل کوسلیجے ہوئے دل نظین اور مدل طرز میں لکھنے کے امتیازات کی بڑی قدر کرتے ہیں محرجن مسائل میں وہ صرف اپنی دھنتے ہیں اور دومروں کی نہیں سنتے یا کسی غلط ہی کے تحت دومروں کو مجمی مفالط میں ڈال دیتے ہیں اس طرز آفکر یا انداز تحریر کی داد دیتے ہے ہم قاصر ہیں۔ مسح جور بین بندوق کے شکار کے بغیر ذائع مسنون حلت غلاف کعبہ کی تعظیم کے لئے جلسوں جلوموں کی مشروعیت امارت نسواں کی شرعی حیثیت دغیر دادر مسئلہ زیر بحث میں ہمیں ان سے ابیانی اختلاف ہے یہاں ہم اسی مسئلہ پر مختصر کچھ لکھتے ہیں۔ داللہ الموفق۔

دارالحرب یا دارالکفر بیس جواز وعدم جواز عقو د فاسده کے مسئلہ بیس اگر دہ اہام ابو یوسف وغیرہ کے مسئلہ بیس اگر دہ اہار ہے بعض وغیرہ کے مسئلہ کوتر ہے دیے تو کوئی حرج نہ تھا۔ ہمار ہے بعض اگا بر دیو بند نے بھی ایسا کہ کوتر ہے اس شخ الاسلام سے الار اور سے ۱۲/۱۲ میں بھی اس کی تصریح ہے۔ لیکن مولا نا مودودی نے ص ۱۷۵ میں اس مسئلہ میں امام اعظم کے مسلک کو دوسرے ائمہ کے مسلک پر نہا ہے۔ زور دارالفاظ میں ترجی بھی دی ہے۔ انہوں نے کھھا:۔

دوسرے ائمہ کے مسلک پر نہا ہے۔ زور دارالفاظ میں ترجی بھی دی ہے۔ انہوں نے کھھا:۔

دوسرے ائمہ کے معدود بتاد سے جن ہے خود بی دنیوی عصمت کو دینی عصمت سے الگ کر دیا ہے۔ اور دونوں کے حدود درجہ اللہ بی

ہے اور دونوں کے حدود بتا دیئے ہیں۔ تمام فقہاء اسلام میں صرف امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہی ایسے نقیبہ ہیں جنہوں نے اس نازک اور پیچیدہ قانونی مسئلہ کو ٹھیک ٹھیک سمجھا ہے اہام ابو پوسف امام محمدُ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر مجہدین بھی ان دونوں شم کی عصمتوں میں پوری پوری تم یزنہ کر سکئے '۔

اس کے بعد مولانانے بی خیال قائم کیا ہے کہ فقد ختی کے متاخر شار طین کوامام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی بات سی خلط پیش آیا ہے کہ وہ دارالحرب اور دارالکار کا اصطلاحی فرق ندکر سکے اور

لے امام گئے کر بے جیل انقدرا مام جمہۃ کو بھی جمروح کر دیاہے مولانا گیلانی نے ص ۱۹۱ مربی فقہاء پر نقذ کیاہے کین دوسری حکے امام گئے۔ اس جھیل انقدرا مام جمہۃ کو بھی جمروح کر دیاہے مولانا گیلانی نے ص ۱۹۹ مربی کو الے شامی ص ۱۹۳۱ مطبوعہ معرامام محدکا قول سیر کبیر سے نقل کیا تھا جو در حقیقت امام اعظم کے ارشاد و فتوک کی ترجمانی تھی۔ مرمولانا مودودی نے اس پر حاشیہ کھوا۔ ۔ ''ان انفاظ کی عمومیت کل نظر ہے۔ اگر چدام محدث کی ترجمانی تھی ۔ مرمولانا و اس کو بلاک قید و شرط کے نیس ما تا جاسکا۔ ورنہ جائز ہوگا کہ مسلمان دار الحرب بھی جاکر چدام محدث کی مسلمان کو بلاک قید ما کو کی مسلمان عورت محدث شاہ صاحب کے ارشادات میں نقل کر یا چشرش و ح کر دے۔ (۱۹۵ مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو باتھ مسلمان کو مسلمان کو باتھ مسلمان کو مسلمان کو باتھ مسلمان کی معرف شاہ مسلمان کو باتھ کی مسلمان کو باتھ مسلمان کو باتھ کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ ک

نیزخودمولا نامودودی نے بھی ص ۱۳۹/اپریدامرتشکیم کیا ہے کہ ائر جمہتدین (اِقیدهاشیدا محصنی مِر)

مولا تانے اپنے ای خیال کے تحت بینظریہ قائم کرلیا ہے کدامام صاحب کے جواز عقو و فاسدہ کے فیملہ کا تعلق صرف وہ دارالکفر ہے۔ کے فیملہ کا تعلق صرف دارالکفر ہے۔ جاور دارالحرب سے مراد صرف وہ دارالکفر ہے۔ جس سے بالفعل جنگ برپانہیں ہے وہ سب نہ دارالحرب بیں اور ندان میں جواز فرکور کا مسئلہ جاری ہوسکتا ہے۔

فقہاء کے بہاں دارالحرب ودارالکفر کی تفریق نہیں ہے

مولا نامودودی کے نظریہ واستدلال کامحوریمی تغریق ندکور ہے جس کے لئے وہ کو کی نظلی استدلال پیش نہیں کر سکے اس کے برخلاف ہم سیجھتے ہیں کہ فقہاء وجہتدین کے بیہاں اس تغریق کا کوئی وجود نہیں ہے امام مالک سے سوال کیا گیا کہ کوئی مسلمان دارالحرب میں جائز بی کا کوئی وجود نہیں کے درمیان ربوا ہوگا؟ امام نے دریافت فرمایا: کیا تمہارے جائز کیا اس کے درمیان کوئی معاہدہ سلح ہے؟ سوال کرنے والوں نے کہا کہ نہیں اس پرامام مالک نے فرمایا کہ اس صورت ہیں ربوی معاملات جائز ہیں۔ (المدونة الکبری)

دیکھے ایام یا لک نے دارالحرب اور دارالکفر کا کوئی فرق نہیں کیا بلکہ اگر دارالحرب کی وہ اصطلاح ہوتی جومولا تا مودودی سمجھے ہیں تو ایام یا لک کا سوال ہی ہے کل ہوجا تا کمالا تحقی ۔

اس کے بعد ائمہ مجہدین کے جہاں اختلاف کا ذکر ہوا ہے وہاں بھی حالت جنگ اور زمانت کا کوئی فرق نہیں کیا گیا پھر عصمت موشمہ وعصمت مقومہ کی جو بحث ہوئی ہے اور اس پر مولا نا مودودی کی بھی نظر ہے اس سے بھی ہی ٹابت ہوتا ہے کہ مسئلہ کا اصل مدار صرف اس بر ہولا نا مودودی کی بھی نظر ہے اس سے بھی ہی ٹابت ہوتا ہے کہ مسئلہ کا اصل مدار صرف اس بر ہے نہ کہ دیا رکفر کی تفریق فیکور ہر۔

طرفین وامام ما لک کے مذہب کا فرق

واضح ہوکہ امام مالک اور طرفین (امام اعظم وامام محمر ) کے مذہب میں اتنا ہی فرق ہے

(بقیہ ماشیہ سنی سابقہ) کے ترمانہ جس تمام دستوری تو انین واحکام کتاب وسنت کی روشن جس مدون ہوئے بتھے اور اس زمانہ کے نتیجا ور اس کے اس تذہ نہ بتھے۔ بلکہ وہی اسلامی سلطنتوں کی رعایا اور فیر سلم سلطنتوں کی رعایا کے درمیان معاطلت و تعلقات کی گوٹا گوں صور توں اور قانونی سمائل کے تصفیے بھی کرتے ہتے جب اس دور کے عام نقاباء کے لئے بھی اتنی بڑی اعتماد کی سند دی جاسکتی ہے تو امام محمد ایسے جلیل القدر نقیہ و جہتد کی تقل و تشریح کو نظرانداز کردیتا کیا موزوں ہے؟

کہ طرفین دارالحرب ودارالاسلام کی صفح کی صورت ہیں بھی اس تم کے معاملات کی اجازت دیے ہیں چنانچیشرح السیر الکبیرص ۱۲۲۸ سیس اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ 'مسلح کی وجہ سے دارالحرب دارالاسلام نہیں بن جاتا' مسلمانوں کے لئے بھی دارالحرب والوں کا مال ان کی خوشی دوشا مندی کے بغیر طال نہیں ہے کیونکہ اس میں عذر پایا جاتا ہے البتدان کی خوشی سے معاملہ جوتو غدر (دھوکہ ) نہ جوگا اور ان سے لیا جوامال میاح جوجائے گا۔''

دارالحرب کے کفارمباح الدم نہیں ہیں

اس سے بیہمی معلوم ہو گیا کہ مطلق طور سے قائلین جواز کو بیطعنہ دینا کہ انہوں نے غیر ذی کفار کومباح الدم والاموال قرار دے دیا ہے سیح نہیں ہے اور اس فتم کی تیز قلم تعبیرات ے اپنے نظر بیکوتوت پہنچا نا اور دوسروں کے استدلال کو گرانے کی سعی محمود نہیں ہے۔ ہمیں مولا نامود دوی صاحب کی اس تعبیر ہے بھی اختلاف ہے کہ ہندوستان ایک وقت میں افغانستان کے مسلمانوں کے لئے دارالحرب تھا۔ ایک زمانہ میں ترکوں کے لئے دارالحرب ہوا مگراب بیتمام مسلمان حکومتوں کے لئے'' دارا تصلح'' ہےادل تو'' دارات کے ا کی اصطلاح نی ہے اور شاید وارالحرب کے مقابلے میں بناتے کی ضرورت ہوئی۔ کیونک لغوی معنی حرب پر بوری توجه صرف ہوگئی ہے ورنہ جیسا کہ ہم نے بتلا یا فقہی اصطلاح کی رو ے دارالحرب و دارالكفر میں كوئى فرق نہيں ہے چركيا بينہيں ہوسكتا كدايك دارالحرب والول کی دواسلامی ملکوں ہے تو مشلاصلح ہوا ور جالیس دوسرے اسلامی ملکوں ہے سکے کا کوئی معاہدہ و بیثاق نہ ہوا وراس صورت میں اگر دارالحرب کے مسلمان اسلامی ملکوں ہے استصار فی الدین کریں تو کیا ندکورہ بالا دوملکوں کے سوا کہ وہ جیثاق کی وجہ سے مجبور ہول گے۔ دوسرے جالیس اسلامی ملک بھی ان مظلوم مسلمانوں کی ہمدشم امداد واعانت ہے وست بردار ہو جائمیں گےغرض محض حالت حرب بالفعل فتم ہو جانے ہے کسی دارالحرب کوا یسے واراتصلح کی حیثیت وے دینا جس ہے وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حکومتوں کے لئے بطور معابدومصالح ملک کے ہوجائے ہماری بجھ میں نہیں آیا۔

### دارالحرب مين مسلمانوں كى سكونت

رہا ہے کہ دارالحرب میں مسلمانوں کے قیام کی مدت سال دوسال سے زیادہ نہیں ہو گئی یا نہ ہونی چا ہے۔ یہ تحقیق بھی کل نظر ہے کیونکہ دارالحرب یا دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف اجرت ضرور مطلوب شری ہے اور قرآن مجید واحادیث سیجہ میں اس کی ضرورت واہمیت واضح کرنے کے لئے بہ کشرت ارشادات ملتے ہیں مگر اس کے لئے بقول حضرت شاہ ماحب کے فیمکانہ کا دارالاسلام میسر ہونا بھی ایک شرط ہے اور جب تک ایبا نہ ہوتو دارالحرب میں رہ کرئی مسلمانوں کا اپنے انفرادی اجتماعی و نہ ہی حقوق کیلئے پوری ہمت و جزائت کے ساتھ سی کرنا فرض ہے اگر وہ مظلوم ہوں اور کوئی اسلامی حکومت ان کی مدونہ کر جن بین الاقوای قوانین اوران کو مانے ومنوانے والی دنیا کی چھوٹی و ہزی طاقتیں تو سے تب میں دان کی مدد کرسکتی ہیں۔ سے جست مردان مدوخدا

ہالفرض کسی دارالحرب میں اگر مسلمانوں کواہتے دین پر قائم رہنا ہی ناممکن ہو جائے یا ان کی جان و مال مسلسل خطرات ہی کی نذر ہوتے رہیں تو وہاں سے ہجرت ضرور دا جب ہو جائے گی۔ (اگر چہ بیشرۂ پھر بھی باتی رہے گی کہ وہ دارالبحر تے ٹھکانہ کا ہو)

غرض بجرت خودایک بهت براجهادی اس کے مصائب وآلام اور تکالیف شاقد کا تخل آسان نبیس خود نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے "ویعک ان نشان الهجو ق شدید" فرمایا (بخاری باب زکو قالابل)

اس لئے حالات واسباب کے تحت ہجرت کے درجات استحباب سنیت ووجوب کا فیصلہ علاء وفت ہی کر سکتے ہیں۔کوئی ایک تھم دیار کفر کے سب مقامات وحالات کے لئے نہیں کیا جا سکتا واللہ تعالی اعلم۔

دارالحرب كى بسنے والى قوموں كاباجمى معامدہ ضرورى ب

حضرت شاہ صاحب نے اپنے نظبہ صدارت میں میہ بات بھی صاف کر دی ہے کہ اگر ہندوستان میں بسنے والی ہندومسلمان دونوں قومیں ایک منصفانہ معاہدہ کرلیں تا کہ کسی کے دل میں کوئی خطرہ ہاتی ندرہے کہ آزادی کے زمانے میں کثیر التعداد تو مقلیل التعداد کو نقصان پہنچا سکے۔اور اس منصفانہ معاہدہ کے ذریعے مسلمانوں کو مطمئن کرویا جائے تو پھران کے لئے کوئی وجہ تشویش ہاتی نہیں رہتی۔وہ حب وطن اور حب غرب کے دلدادہ جیں اور معاہدہ کی پابندی اور دواداری ان کا شعار ہے آگر ان کو آج کثر ت کی تعدی وظلم کے خطرہ سے محفوظ کرویا جائے تو وہ ہندوستان کی جانب ہے ایس ہی مدافعانہ طاقت ثابت ہوں گے۔ جس طرح آجے وطن سے کوئی مدافعت کرتا ہے۔

### د فاع وطن میںمسلمانوں کا حصہ

لهذا بينظره كه آزادى كے وقت عي اگركى مسلمان حكومت في بندوستان پرحمله كيا تو مسلمانوں كا روبيه كيا ہوگا۔ نهايت پست خيالى ہے اوراس كا نهايت سيدها اور صاف جواب يہ ہمايوں كي طرف ہے كى معابده كى وجہ ہے مطمئن ہوں گے اور ہمسايوں كي طرف ہے كى معابده كى وجہ سے مطمئن ہوں گے اور ہمسايوں كي تعدى اورظم كا شكار فيہوں گے تو ان كاروبياس وقت وہى ہوگا جو كي فض كا اس ہمسايوں كي تعدى اور ہم فيہ ہو اگر چهمله آوراس كا ہم تو م اور ہم فيہ ہوا كي جواس ہوا كر چهمله آوراس كا ہم تو م اور ہم فيہ ہوا كي وجہ ہوا يك مالت على ہوا كي حجب مسلمانان ہندوستان اپ معاہده كى وجہ ہوا يا بند ہوں اور غير مسلم اقوام ہوان كا معاہدانه برتاؤ واجب ہوتو الي عالمت على كى مسلمان باوشاه كو فيہا اس كى اجازت ہمى نہيں كہ وہ ہندوستان كے مسلمانوں كے معاہده كو تو شرح اور ہندوستان ہو تھا آ ور ہو بلكه اس پر واجب ہوگا كہ وہ مسلمانان ہند كے اس معاہده كا پورااحترام كرے۔ دمول خداصلى الله عليہ وارد مددارى ايک ہوان على سے ادفاھم (كرمسلمانوں كا عہداور فرمددارى ايک ہے ان على سے ادفی ورجہ كا ورجہ كا مدادى ايک ہو ان عامدان ميں ہوا دخاھم (كرمسلمانوں كا عہداور فرمددارى ايک ہوان على سے ادفی ورجہ كا ورجہ كا مدادى ایک ہو ان على سے ادفی ورجہ كا مسلمان بھى كوئى عہد كرے تو دوسروں پراس كا حرام ال ازم ہے)

ای طرح حضور صلی الله علیه و سلم کا دومراار شادی فرمایا: کل صلح جائز الاصلحا احل حراماً او حرم حلالا (سوائے اس سلح کے جوکسی حرام کو حلال یا حلال کوحرام کر دے ہر شم کی سلح جائز و درست ہے)

### مسلمانول کے ساتھ منصفانہ ومخلصانہ معاہدہ کی ضرورت

میں نہا ہے۔ بلند آ بنتی کے ساتھ برادران وطن کو یعین دلاتا ہوں کہ آگردومسلمانوں کے ساتھ پورا کریں۔
ساتھ منصفانیہ عابدہ کرلیں اور اس معاہدہ کو دیا نتداری اور خلوص کے ساتھ پورا کریں۔
ساتی جالوں اور نمائش پالیسی سے کام نہ لیس تو مسلمانوں کو پورا وفا دار مخلص ہمسایہ پاکمیں
گے کیونکہ مسلمان بحثیث نہ ہب کے قرآن پاک کے تھم کے بموجب معاہدہ کو پورا کرنے
کے ذمہداریں۔(خطبہ صدارت ص ۲۰ وص ۲۱)

دارالحرب ودارالاسلام كى تشريح

ان دونوں کی تفریق وتشریح ہم حضرت شاہ صاحب ہی کے ارشادات کی روشی میں انوارالباری ص ۱۹۹ج اجیں درج کر چکے ہیں مختصر یہ کہ جس ملک ہیں اسلام کی شان وشوکت اور حکومت ہواور وہاں کے حکام وولا قاسلاطین وملوک مسلمان ہوں وہ دارالاسلام ہے خواہ وہاں کی وجہ سے شرعی تو انیمن کا نفاذ نہ ہو۔ شامی ص ۲۲/۳ میں اس کا فتو کی موجود ہے کہ اگر سلاطین اسلام اپنے ممالک میں اسلامی تو انیمن کے نفاذ کی توت رکھتے ہیں اور باوجوداس کے نافذ نہیں کرتے تو ایسا ملک وارالا سلام ہی رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر

ا و بھذا ظھو ان ما فی الشام من جبل بنم افذ اس سے بظاہر ہیں معلوم ہوا کہ آگر کوئی اسلامی ملک یا ریاست کسی غیرمسلم حکومت کے زیرا فقد اروا نتداب ہے سکے بعض لوگ ان دیارا سلام کی کوئی وقعت نہیں سیجھتے جہاں کسی وجہ ہے تو انین اسلام کا نفاذ نہیں ہے بلکہ دیار کفر کوان ہے بہتر سیجھتے ہیں بیان کی ہوئی نلطی ہے دیاراسلام یامسلم حکومتیں باوجود ہزار نقائص کے بھی اسلامی شوکت وسطوت کے تقلیم انقدر نشان ہیں اوران کی عظمت و ہر تری ہے انکار جائز نہیں ہے۔ دالحق معلو ولا ایعلی۔

اس موقع کی مناسبت سے معزت علامہ مفتی محرشی صاحب دیو بندی دام ظلیم (سابق مفتی دارالعلوم دیو بند حال مفتی اعظم پاکتان) کے ارشادات رسالہ ' بینات' کراچی ماہ فروری ۱۹۶۹ء کے سے ۱۵ سے نقل کئے جاتے ہیں۔'' یہال بعض مرتبہ یہ پرو پیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ پاکتان میں چونکہ اسلامی قوا نین نافذ نہیں ہیں اس لئے وو دارالاسلام نہیں ہے۔اوراس کی طرف سے جو جنگ کی جائے وہ جہاد نہیں ہے کیئن ساعتراض اسلامی احکام سے سراس ناوا آفیت پر بنی ہے اس لئے کہ اسلامی فقہ میں یہ بات مسلم ہے کہ دارالاسلام ہونے کا مداراس بات پر ہے کہ ملک میں افتدار کس کا ہے؟ اگر افقہ ارمسلمانوں کا ہے تو جو دارالاسلام ہونے کا مداراس بات پر ہے کہ ملک میں افتدار کس کا ہے؟ اگر افقہ ارمسلمانوں کا ہے تو جو دارالاسلام ہے اور اگر افقہ ارکا فروں کے باتھ میں ہے تو وہ دارالحرب ہے۔ پاکستان میں اگر اسلامی تو انہیں نافذ نہیں جی تو میہ ماری زیر دست کو تا تی ہے جس کی وجہ ہے۔ ہو اور اللاملام ہے (بقیم حاشیدا کلام فریر)

وہ کسی غیرمسلم افتد ار کے ماتحت ہونے کی وجہ سے تحقید احکام پر قادر بھی نہ ہوں تب وہ ملک دارالاسلام ندر ہےگا۔واللہ اعلم۔

اور وہاں کا امیر مسلمان ہے اور ملک میں اسلامی شوکت کارفر ما ہونیز اس امیر کوا تدرون ریاست و ملک بھی دارالاسلام ہوگا جیسے ریاست و ملک بھی دارالاسلام ہوگا جیسے انگریزوں کے دور حکومت میں ریاست ہائے 'حیدر آباد' ٹو نک و بھو پال وغیرہ تھیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واتحکم۔

اس کے برخلاف جس ملک میں کفر کی شوکت ہو ملک کا بڑا سربراہ غیرمسلم ہواور وہاں محفیذ احکام اسلامید کی کوئی بھی صورت ممکن نہ ہووہ وارالحرب ہے خواہ وہاں مسلمانوں کواواء احکام شرعید کی اجازت ہوجیے انگریزی دور میں تھی۔

## دارالا مان ودارالخوف كى تشريح

اس کے بعد دارالحرب کی دوشم ہیں۔ دارالا مان اور دارالخوف جہاں مسلمانوں کو پوری طرح جان و مال کا امن قانو نا وعملاً حاصل ہووہ دارالا مان ہے۔اور اگر ایسانہیں ہے تو وہ دا، گنوف ہے۔

وومری مثال یہ کے لیجنا سے مرح ہر جب المریز مری طومت کے حالات برنگ اور ہے محاوی ہوتات کے حالات برنگ اور ہے محاوی ہوتات کے الم مشاہیر علاء حضرت کی جنگ کو جہاد اور سے ہما تھا کہ جولوگ اگریزوں کی فوج میں شامل ہوکر ترکی کے خلاف لاتے ہوئے مارے جا تھی کہ جولوگ اگریزوں کی فوج میں شامل ہوکر ترکی کے خلاف لاتے ہوئے مارے جا تھی کہ وہ کے الکوری کا استان ہے ہیں بدر تھی۔

ارے جا تھی گے۔وہ کتے کی موست مریس کے حالاتک ترکی حکومت اس وقت ویٹی اعتبارے پاکستان ہے ہیں بدر تھی۔

الے حالیکیری کتاب السیر "فصل دخول المعسلم فی دار الحرب یا شندوں کے جان وہال کو کی سم کا نقصان پہنچائے اللید کے دار الحرب میں جائے تو اس پر ترام ہے کہ دار الحرب یا شندوں کے جان وہال کو کی سم کا نقصان پہنچائے اللید کے وہاں کا باوشاہ بی اس تا جر کے ساتھ بدع ہدی کر ہے مثل اس کا مال غصب کر لے بااس کو قید کرد ہے وغیر وہا اس کی مارے در اور الحرب یا شندوں کے جان و مال و آ پر دکونقصان پہنچائے اللید رعایا میں ہوتا وہ وہاں کا اس تا جر کے ساتھ جمعہدی کر سے سال کی جان و مال و آ پر دکونقصان پہنچائے میں اور عام وہاں کو ایک زیادتی ہوتات ہیں تو وہ سے معلوم ہوا کہ دارالا مان جس سلمانوں کے لئے صرف کرتا جائز ہوگا۔ میں اس کا فی نیس ہے بلک اس کا ملی نفاذ بھی نہا ہے ضروری واہم ہے۔ والفہ توالی اعلم )

# مستضعفين كے لئے عمّاب اخروى كاخوف

ظاہرہے کہ دنیا کی کوئی مہذب حکومت اپنے ملک کوئی میا اقلیت کے لئے دار نخوف کی پوزیشن ہیں رکھنا پہند نہیں کر سخی ۔ تاہم اگر ایسا کہیں ہوتو مسلمانوں کو وہاں کی خلاف آئین ہاتوں کو روکنے کے لئے کسی آئین جدوجہد ہیں پس چیش نہیں کرنا جاہئے اور نہ اپنے کو مستضعفین فی الارض (ونیا کی بے یارومددگارتوم) بجور کرخاموش ہیشھنا جاہے ورندوہ افلیم تکن ارض الله و اسعة فتھا جروافیھا? کے عماب اخروی ہے نہ نے سیس گاور یظاہر یہاں اجرت کامنہ وم متعارف معنی ہیں مخصر ومحدود تبیں ہے کہماری توم ہی اجرت کر جائے بلکہ یہ ہوسکتا ہے کہ تھوڑ نے تھوڑ نے تھوڑ نے تھوڑ نے آدی و نیا کے دوسرے جائے بلکہ یہ ہوسکتا ہے کہ تھوڑ نے تھوڑ نے اور دونسرے مصول میں وراپ عامد کی مدوونسرے حصول میں جائیں اور اپنے حالات بتلا کر سمجھا کر بین الاقوامی رائے عامد کی مدوونسرے حاصل کریں اس سے حالات سندھرنے کی بہت جلد بیل نگل سکتی ہے۔ واللہ المحدین ۔

بحالت موجودہ دارالحرب کے مسلمانوں کیلئے جوازسود

جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا فقہ فقی کا مسکدتو وارالحرب میں عقو و فاسدہ و معاملات رہو ہید کے جواز ہی کا ہے کیکن اس پرفتو کی دیئے ہے ہمارے اکا ہرنے ہمیشہ احر از کیا ہے ہلکہ بعض اکا ہرنے ہراہ احتیاط و تفویٰ امام ابو یوسف کے مسلک کور جے دی ہے تا کہ اسلامی احکام و اقدار کی بے قدری یا ان سے عام نا واقفیت کی ثوبت نہ آ جائے۔ اس لئے وارالحرب میں بھی بغرض جلب منفعت یا بطور پیشہ یا کسب معاش کے لئے سودی کا روبار بیر لاٹری دغیرہ کو اختیار کرنا ورست نہ ہوگا۔ البتہ الملاک وغیرہ کے تحفظ کے لئے مخصوص حالات میں بیر کرانا ناگر برہو۔ یام وجہ مغربی اقتصادی نظام کے تحت کا روباری مخصوص صرور توں کے تحت ہیکوں ناگر برہو۔ یام وجہ مغربی اقتصادی نظام کے تحت کا روباری مخصوص ضرور توں کے تحت ہیکوں نادوس سے کم سے کم شرح سود پر رو پید لے کراس کے ذریعہ زیادہ منافع و ساجہ کی اگرا پی مخصوص ضرور یات سے منافع و رقوم زیادہ حاصل ہوں تو ایس رقوم کو ضرورت مند مسلمانوں کی ضرور بات سے منافع و رقوم زیادہ حاصل ہوں تو ایس رقوم کو ضرورت مند مسلمانوں کی

اجناً کی ضروریات پرخرج کرنا چاہے۔ اور ایسی رقوم ہے ہرمرکزی جگہ پر بیت المال قائم

کے جائیں تو زیادہ مناسب ہے کیونکہ اکثر دیار تفر کے مسلمانوں کے حالات نہایت پست

ہوتے ہیں خصوصاً ایسے ملک ہیں جہاں وہ دومری اکثریت والی تو موں کے بے جاتھ صب و تک نظری کے شکار ہوتے ہیں اور باہمی نزاعات کے سب اموال وانفس کے نقصانات اٹھانے پر مجبور ہوتے رہتے ہیں اور جاہمی نزاعات کے سب اموال وانفس کے نقصانات اٹھانے پر مجبور ہوتے رہتے ہیں اور حکومت وقت ہی ان کے نقصانات کی تلاقی نہیں کرتی یعض دیار کفر مسلمانوں کو جگہ جگہ اور پے در پے مسلم جانی و مالی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے اور میں تو مسلمانوں کو جگہ جگہ اور پے در پے مسلم جانی و مالی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے اور فسادات کے وقت ہیں صرف مسلمانوں کے مکانوں دوکانوں اور جانوں کو غیر معمولی نقصانات کی خرض سے بھر کرایا جائے تو دار الحرب کی رخصتوں کا یہ استعمال ہے گل نہ ہوگا جیسا کہ ابھی حال ہیں ''مجلس تحقیقات شرعیہ عمول نا یہ محتوں کا یہ استعمال ہے گل نہ ہوگا جیسا کہ ابھی حال ہیں ''مجلس تحقیقات شرعیہ عمور العامی کی خوش صالات ہیں جواز کا فیصلہ کیا ہے۔ اور مخدوم محترم جناب مولانا محتوں ما در مور کا بھی اس فیصلہ کیا ہے۔ اور محدوم محترم جناب مولانا محدونہ افر وری ۲۱ میں اس فیصلہ کے پس محدوم مور نامہ کو مور نامہ کو مور نامہ کی خور محدوم و اسباب برکانی وشافی بیان شائع کر دیا ہے۔ جزانہ ماللہ خیر الجزاء

اس من من اور بھی بہت ہے اہم مسائل زیر بحث آ کے جیں۔ مثلا مسلمانوں کی اقتصادی مشکلات کاحل دیار کفر کے مسلمان ہاشندوں کی بسیماندگی والا جاریوں کا علاج موجودہ دور جی بجرت کی شرقی حیثیت دنیا کے مختلف حصوں جی بسیماندگی والے مسلمانوں کے اسلامی وشرقی تعلقات کی نوعیت غیر مسلموں ہے مسلمانوں کے تعلقات و مراسم کی شرقی حدوداوران کے ساتھ برادراندرواداری اورانسانی رشتہ سے زیادہ سے زیادہ علاقہ کی نوعیت کا تعین ونشان دہی بسی کی طرف معزت شاہ صاحب نے بھی اپنے خطبہ صدارت جی ارشادات کے جی ان شاء بسی کی طرف معزت شاہ صاحب نے بھی اپنے خطبہ صدارت جی ارشادات کے جی ان شاء بسیائل پر بھی روشی ڈالیس کے واللہ الموفق۔

### مزيدا فاده اورضروري تشريح

وارالحرب (وارالكفر) اور وارالاسلام كے بارے میں حضرت شاہ صاحب کے پہلے اللہ شرح السیر الکیراورشای و عالمکیری میں ہے کہ مسلمانوں کے جواموال افل جرب ہے بغیر قبال کے دوسری جائز صورتوں سے ماصل ہوں ان کومصالح مسلمین پرصرف کرنا جائے۔"مولف"

مزیدارشارات انوارالباری ص ۱۲/ ۱۲ میں بھی درج ہوئے ہیں ان کے علاوہ ملاحظہ ہو دمشکل الآ خارامام طحادی ص ۲/۲۳۱ جس میں امام محرکا استدلال صدیث سے بابتہ جوازر بوا وارالحرب موجود ہے اور العرف الشذی ص ۳۰ ۴س ۲۸۹ وص ۵۳۲ میں ویکھی جائے اور الن کی تا ئید مندرجہ ذیل دوسر سے ارشادات اکا بر ہے بھی لائق مطالعہ ہے:۔

رائے حضرت گنگوہیؓ درج شدہ آپ ہی ص ۱۳۷۷ انقل شدہ از افاضات ۴/۹ص ۳۰۶ حضرت تھانویؓ نے فر مایا:۔

(۱) " بین نے تو حضرت گنگونگ ہے بھی بعض مسائل بین اختلاف کیا اوراس اختلاف کا علم بھی حضرت مولانا کو بین نے کراویا کیکن شفقت بین ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ بلکہ جب بین نے والد صاحب مرحوم کی جینک کی رقم کے منافع کا حصد تر کہ بین نہیں لیا اور اپنی رائے حرمت کی اطلاع بھی کردی تھی اور مولانا کے نز دیک اس بین تنگی نہیں تو مولوی محریجی صاحب نے عرض کیا کہ "پھر آیاس ہے (لیعنی مجھے) لے لینے کو کیوں نہیں فر مادیتے"؟

اس پر حضرت مولا تا گنگوئی نے فر مایا''سبحان اللہ ایک شخص اپنی ہمت سے تفوی اعتیار کرنا جا ہتا ہے کیا ہیں اس کوتفوے سے روکوں؟'' تو دیکھئے مولا نااس اختلاف سے تاراض تو کیا ہوتے اس کا نام تفوی قرار دیے کرالئے خوش ہوئے۔

غرض اگراہیے بڑوں ہے بھی اختلاف نیک نیتی کے ساتھ اور محض دین کے لئے ہوتو کچھ مضا نکتہ نیس''۔

اسے معلوم ہوا کہ اس وقت تک حضرت تھا نوی کی نظر میں ربخان امام ابو یوسف کے قول کی طرف تھا اور احتیاط وتقوے یربی عمل تھا۔

### حضرت تھانویؓ کی رائے اور ارشادات

(۲) حضرت تفانوی کا دوسرا ملفوظ بابیة رمضان السارک ۳۲ه ه ۱۲۶ مجمی ملاحظه مور " مندوستان دارالحرب ہے یانہیں؟"

ارشاد: عموماً دارالحرب كے معن غلطى سے يہ سمجے جاتے ہيں كہ جہال حرب داجب ہو

سوائی معنی کرتو ہندوستان دارالحرب ہیں ہے کیونکہ یہال بوجہ معاہدہ کے حرب درست نہیں گرشر کی اصطلاح میں تعریف دارالحرب کی ہیہ کہ جہال پورا تسلط غیر سلم کا بوتعریف تو ہی ہے آ گے جو کہ فقیاء نے لکھا ہو وہ امارات ہیں اور ہندوستان میں غیر سلم کا پورا تسلط ہونا ظاہر ہے۔ گرچ فکہ دارالحرب کے نام ہے پہلے غلط نام کا شب ہوتا ہے اس لئے غیر دارالاسلام کہنازیادہ اچھا ہے۔ پھراس کی دوسم سے بہلے غلط نام کا شب ہوتا ہے اس لئے غیر دارالاسلام کہنازیادہ اچھا ہے۔ پھراس کی دوسم سے دارالخوف وہ ہے جہال مسلمان خوفر دہ ہوں اور دارالامن وہ ہے جہال مسلمان خوف زدہ نہیں اور حرب بھی دارالامن ہے کیونکہ یا وجود غیر مسلم کے پورے تسلط کے مسلمان خوفر دہ نہیں اور حرب بھی درست نہیں کیونکہ یا وجود غیر مسلم کے پورے تسلط کے مسلمان خوفر دہ نہیں اور حرب بھی درست نہیں کیونکہ یا جم معاہدہ ہے۔

اعتراض: حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب غیر داراسلام بس عقدر ہوا کو جائز کہتے ہیں دلیل بیہ کہ لار ہو ابین المسلم والحوبی الغ

چواب : میری تحقیق بیہ کہ عقد جائز نہیں اور بعض اکا برجائز فرماتے ہے۔ اس پر بھے پراعتراض ہوا تھا کہ آپ نے بیزوں کی مخالفت کی ہیں نے جواب دیا مخالفت نہیں فلاف تو جب ہوتا کہ وہ ناجائز کہتے اور ہیں جائز کہتا ہیں نے تو احتیاط کولیا اگر کوئی احتیاط کر نے قوان کا کیا حرج ؟ احتیاط تو اور اچھی ہے وہ بھی بھی فرماتے کہ احتیاط پر عمل کرنے ہیں کیا حرج ہواں کا کیا حرج ؟ احتیاط تو اور اچھی ہے کہ لینار بوا کا ضروری ہے جائز کہتے ہیں ہیں نے جورسالہ اس میں کھا ہے وہ حضرت مولانا گئوری کو دکھا ویا تھا اس کی تعریف کی مگر خلاف مشہور ہونے کے سبب سے وہ حضرت مولانا گئوری کو دکھا ویا تھا اس کی تعریف نی تحقیق خلاف مشہور ہونے کے سبب سے وہ حضرت فرمائے اس کا نام '' تحذیر الاخوان فی تحقیق خلاف مشہور ہونے کے سبب سے وہ حضرت فرمائے اس کا نام '' تحذیر الاخوان فی تحقیق الربوانی الہندوستان'' ہے۔ اس کے بعد آخری ارشاد حضرت تھا نوگی ملاحظہ ہو۔

حضرت بينخ الحديث سهار نيوري كاارشاد

فنخ پوریس ایک وکیل صاحب کے یہاں دعوت مع احباب تھی جو معترت نے قبول فرمائی تھی۔اس بارے یس معترت نے شب کے وقت اپنے ہمرا ہیان احباب سے فرمایا۔ "ان کے یہاں کھانے کو دل آو گوارانہیں کرتا مگرانہوں نے اعانت کی ہے ( یعنی اہلیہ کے ) بیاری کے علاج کے سلسلہ میں اس لئے میں نے وجوت آبول کر لی ہے ورن آبول بھی نہ کرتابات

یہ ہے کہ وکالت کی آ بدنی میں فقہاء کو کلام ہے خواہ مقد مات سے ہوں اور جھوٹے مقد مات میں آو

میں کواس کے ناجا کر ہونے میں کلام ہی نہیں ہے گر ہندوؤں سے آ مدنی کا حصر زیادہ آتا ہے

اورامام ابوصنیفہ کے نزویک کا فرغیر ذمی سے اس کی رضا ہے اس کا مال لیٹا درست ہے۔ اس لئے

ام صاحب کے اس آبول پرفتو ہے کی روسے کھانا جائز ہے۔ گر میں احباب کو طلع کرتا ہوں جن کا

ام صاحب کے اس آبول پرفتو ہے کی روسے کھانا جائز ہے۔ گر میں احباب کو طلع کرتا ہوں جن کا

ام صاحب کے اس آبول پرفتو ہے کی روسے کھانا جائز ہے۔ گر میں احباب کو طلع کرتا ہوں جن کا

میں آ زادی دیتا ہوں کہ جن صاحب کا بی جا ہے شریک ہوں اور جن کا بی شہ جا ہے وہ نہ شریک ہوں میں اینے او پرسب کا ہار کیوں لوں؟

چونکہ فتو ہے ہے جا تز ہے اور میں نے اپنی دعورت قبول کرنے کی وجہ بھی بتلا دی پھر ہیکہ میں سرا پا گئیگار ہوں میں تو کھالوں گا۔ (ملفوظات رہے اتا جمادی ۲- سے برمانہ قیام فتح پور)

(۵) دارالحرب میں سود میرے اکابر کے نز دیک کفار سے جا تز ہے۔ (ص ۱۰ امکتوبات علمیہ جعفرت شنخ الحدیث مولا نامحمد ذکریا صاحب )

لوٹ:۔حضرت تھا نویؒ نے قرمایا کہ فقہاء نے صرف دارالاسلام کے مسائل مدون کئے بیں ضرورت ہے کہ دارالحرب کے مسائل بھی الگ ہے تفصیل کے ساتھ مدون کر کے شائع کئے جا کمیں۔خاص طور ہے اس لئے بھی کہ بیشتر علماء بھی ان سے واقف نہیں ہیں۔

خلافت حضرت ومعليه السلام بوجه فضيلت عبوديت

ساشعبان المعظم ۱۳۵۱ ہے بعد تماز جمعہ کی مجلس میں اپنے تلافد و مدیث وغیرہ کے لئے چندارشادات قرمائے جوورج ذیل ہیں:۔

عَالبًا آج سال كا آخرى جمعه الميغ علم وتجرب كي تحت چند چيزيں پيش كرتا مول-

ا بر دعفرت نے دری سال کے لحاظ سے فر مایا تھا ( کیوں کہ ڈائیمیل میں بھی ا ' اشعبان تک سالانہ استحان و غیرہ سے فراغت ہو جایا کرتی تھی اس وقت حضرت دری بخاری شریف کے آخری اسباق بر معارب تھے۔ 19 شعبان المعظم الا مدمطابق ۱۸ دمبر ۳۳ء یکشنبہ کو ۱ اسبح سنج کے وقت بخاری شریف ختم کرائی تھی اور بہ حضرت کا آخری دری تھا کیونکہ اسکی سروی شب میں انتقال آخری دری تھا کیونکہ اسکی سروی شب میں انتقال

## عكم وعبادت

حصرت آوم عليه السلام كى خلافت كى وجيعكم زياده جونا ملائكدے بتلا يا جاتا ہے ليكن ميرے نز دیک چونکه حصرت آ دم علیدالسلام کی خلقت ہی میں عبدیت زیادہ تھی بنسبت ملائکہ کے اس کتے وہ خلافت سے سرفراز ہوئے ہیں کیونکہ خلافت عطا فرمانے کی بات اور اس پر ملا تکہ کی طرف ہے عرض ومعروض پہلے ہی ہو چکی تھی۔ مجر جب بید مکالمہ (یا مناظرہ ختم ہو چکا تو حق تعالى في ايك كرشمه بعى وكمعاديا كه حضرت آدم عليه السلام كعلم عطافر ما كرظا برجس جحت بعى قائم فر ما دی لیعنی ارشاد خداوندی عطاء منصب خلافت پر ملائکہ نے بی آ دم کے ظاہری احوال سے سفک د ماوفساد فی الارض کا اندازه لگا کرجو بحل سوال کردیا تماح تن تعالی تے مرف انبی اعلم مالا تعلمون فرماد بااورفرشتے بھی اینے بے کل سوال پر نادم ہو گئے۔ پھر بعد کے واقعات نے فلاہر کرویا کہ حضرت آ دم علیدالسلام نے ہرموقع پر جناب باری میں نہایت عاجزی غایت تدلل اور نضرع وابتہال ہی کا اظہار کیا۔اورکوئی بات بھی بجرعبودیت کے ظاہر ندفر مائی۔ حالاتکہ وہ بھی جنت و دلیل اور سوال وجواب کی راہ اختیار کر سکتے ہے۔ چنانچہ جب معزت موى عليه السلام عدمناظره موالؤ معزت ومعليه السلام في البي قوى جحت ييش فرمانی که حسب ارشاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم وه حضرت موی علیه السلام پرغالب آ<u>سمت</u>ے فلا ہر ہے کہ بہی دلیل ووجق تعالیٰ کی جناب میں بھی چیش کر سکتے تنے مگر وہاں ایک حرف بھی بطور عذر کناہ نہیں کہا۔ بلکہ اس کے برخلاف اینے قصور بی کا اعتراف فرما کر مدت دراز تک توبہ و استغفار عجز و نیاز اور گریه و زاری ش مصروف رہے۔میرے نز دیک یمی عبودیت اور سرایا طاعت و نیاز مندی کا وه مقام تھا جس کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام خصوصیت فضیلت اور خلعت خلافت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ پھراس کے بعد جوتی تعالیٰ نے حصرت آ دم علیالسلام كے دصف علم كواس موقع پر نمايال كيا ہے اس كى وجديہ ہے كہ وہ ان كا دصف ظاہر تھا۔ جس كوسب معلوم كريجة تغصاس لئے كەدە مدارفىنىيات تھا بخلاف دىمف عبودىت كے كەدەمستورو پوشىدە وصف تغايب جس كومعلوم كرنا دشوار تقايه فجرفر مايا كدميس نے حضرت آ دم عليه السلام كے الر اقصہ ے ۱۵اصول دین کے نکالے ہیں اور وہی اسلام کی اساس و بنیاد ہیں۔

عبديت سب سے او نيجامقام ہے

نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے القاب میں ہے سب ہے بڑالقب عبدہ ہے اور عارقین ہے اسب سے بڑا مقام عبدیت ہی کا بتلا یا ہے۔ (فیض الباری ص ۱۵۵/ میں بھی عبودیت سیدنا آ دم علیہ السلام کومنا ظر خلافت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا بھی مطالعہ کریں (مؤلف) حضرات علماء اسلام کا ارشاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے ساتھ تو اضع کی تو دولت معراج حاصل ہوئی ای لئے واقعہ اسراء میں عید کے لفظ سے اس کی طرف اشارہ فرمایا دولت معراج کی تو دولت شفاعت یائی۔ والنداعلم۔

امام دازی نے اپنے والد ماجد نقل فرمایا کہ میں نے ابوالقاسم سلیمان انساری کو یہ کہتے سنا کہ شب معراج میں جن تعالی نے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ کو کونسا لقب و وصف مب سے زیادہ پہند ہے تو آپ نے فرمایا دصف عبدیت (تیرابتدہ ہونا) اس لئے سورة امراء میں آپ کا بہی پہند کردہ لقب نازل ہوا۔ (بحوالہ سیرة المصطفے ص ۱/۳۱۳)

عبديت ومسكله تقذير

فرمایا: یہی عبدیت مناظرۂ حضرت موئ علیہ السلام میں جاکر کھلی ہے کہ دوسرے عالم میں نقد رہے تحت اپنا عاجز ہونا ظاہر کیا جاسکتا ہے درحقیقت ہماری تگاہ جس سطح پر پڑ رہی ہے نقد ریاس سے دراء ہے اور گوتقد ریضداوندی ہی ہمارے سارے اسباب ومسببات کو بیکار کررہی ہے مگر جب وہ سامنے ہیں ہے تو اس ہے آثر پکڑ تا بھی نادرست ہے۔

علم وسیلہ ہے

فرمایا: علم وسیلہ ہے جس کاحسن تب بن ظاہر ہوگا کہ وہ مقصود تک چہنیا و ۔۔ هنف العلم بالعمل فان اجاب و الاار تحل (علم مل کوآ واز دیتا ہے اور بلاتا ہے اگر مل ساتھ آ جائے فہما ورنہ وہ علم بھی گیا گر راہو جاتا ہے چنانچہ میں نے کل عمر میں نہیں دیکھا کہ عاصی وگنہ گاری بجھ دینیات میں صحیح ہو۔

گاری بجھ دینیات میں صحیح ہو۔

قضم است علم

قربايا: ـ اين باجه ش حديث ب "الدنيا معلونة ملعون مافيها الاذكرالله

هاو الاه و عالم و متعلم " ( د نیا پرلعنت و پینکار گر خدا کی یا داور جواس کے لگ بھگ ہو اور عالم و حعلم ) ہمیں وجدان شریعت ہے معلوم ہوا کہ عاصبی اور معاصی دونوں کومشل کر کے چہتم میں پہنچایا جائے گا اور تمام اہو یہ ( بری خواہشات وارا د ہے ) بھی ممشل کی جا کمیں گی اور ہر چیز کی صورت آ تھوں نے نظر آئے گی نیز منذری کی " التر غیب والتر ہیب" میں ہے کہ طاعت جنت میں اور جولغیر اللہ ہے وہ جہتم میں جائے گی۔

مطالعه كتب كي اجميت

فارغ التصیل طلبہ کو تھیں تا ہے آدی کو پہلے ہی ہے کتاب دیکھنے کا قصد کر لیمنا چاہئے ور نظم ومنت ہی سے حاصل ہوتا ہے آدی کو پہلے ہی ہے کتاب دیکھنے کا قصد کر لیمنا چاہئے ور نظم نہ پڑھے ہدایہ بخاری شریف وغیرہ پر نظر رکھے اور علماء عارفین کی کتابیں بھی دیکھے بہت ی جگہ احاد یہ حقیقت کو انہوں نے محد ثین ہے بھی زیادہ اچھا سمجھا ہے۔مثلاً احاد ہے متعلقہ احوال بعد الموت لیکن جو عارف شریعت نے ناوا قف ہواس کی کتاب دیکھنا مصر ہوگا۔ سنا ہوال بعد الموت لیکن جو عارف شریعت نے ناوا قف ہواس کی کتاب دیکھنا مصر ہوگا۔ سنا ہول کہ جہلے لمعات اور اس کی اس شرح عارف جائی کی دہلی کے علماء کو پڑھائی جاتی تھی میں کہتا ہول کہ جہنا الغداور الطاف قدس بھی مطالعہ میں رکھنا۔

### حديث ان تعبد الله كي حقيقت

صدیث جریل علیدالسلام ان تعبدالله کانک تو اه می فر بایا عارفین کی توجیدزیاده صحیح ہے کہ دجس راستہ سے خدا آتا ہے'۔
محدثین نے اس کوعقیدہ بنادیا ہے حالا تکہ بیمعا ملہ جزئید کا بیان ہوا ہے۔ شارمین حدیث سطح
مرادتک ہی رہے اور عارفین حقیقت کو پہنچ گئے۔

#### حديث كنت بفره كي حقيقت

ای کے قریب صدف کنت بصوہ الذی یبصو ہی بھی ہے اس کو بھی علاء ظاہر فے خدا کی مرضیات پر چلنا سمجھا ہے اور حقیقت یہ ہے کدان چاروں جوارح پر خدائے تعالیٰ کا پورا تصرف ہو جانا مراد ہے جس کو عارفین نے فنا ہے تعبیر کیا ہے بین سطح میں عبدیت اور باطن میں تصرف خداوندی کا وجود۔

#### امكنه مقدسه كالقترس

احقر نے حضرت شاہ صاحبؓ ہے سوال کیا کہ مکہ معظمہ میں جوموتمر عالم اسلامی ملک عبدالعزیز بن سعود نے ۱۳۴۴ھ مطابق ۱۹۲۴ء میں طلب کی تقی۔ وہ کیوں ناکام ہوئی؟ جواب میں فر مایا کہ '' ملک میں ذوق کی کمی تقی اورعلاء میں علم کی۔''

پہلے ہم اس مقر کا حال ہے المنے علامہ نووی نے فر مایا: ۔ 'اس جملہ سے صالحین اوران کے قولہ انتخدہ مصلیے النع علامہ نووی نے فر مایا: ۔ 'اس جملہ سے صالحین اوران کے آثار سے برکت حاصل کرنے کا ثبوت واسخیاب لکتا ہے اور جن مواضع میں انہوں نے نماز پڑھی ہے وہ ہاں نماز پڑھنا اوران سے برکت طلب کرنا بھی فابت ہوا؟ پھریہ کہ حضرت ابن عمر شی کا کرم کے آثار کی تلاش میں رہتے تھے اور جہاں جہاں حضور نے نماز پڑھی ہاں بان میں نماز پڑھنا کا التزام کرنا بخاری شریف کے ''باب المساجد بین مکہ والمعدینہ'' سے بھی ٹابت ہے اور جم بعض احادیث اسراء کے ذیل میں یہ بھی ذکر کرآئے ہیں کہ حضرت جریل فابت ہے اور جم بعض احادیث اسراء کے ذیل میں یہ بھی ذکر کرآئے ہیں کہ حضرت جریل طلب السلام نے سفر اسراء میں حضور علیہ السلام کو براق سے اثر کر مدینہ منورہ طور سیناء مدین طلب السلام نے سفر اسراء میں حضور علیہ السلام کو براق سے اثر کر مدینہ منورہ طور سیناء مدین کا شمیب ) و بیت اللحم (جائے والا دت حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام ) میں نماز پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ یہ دیدے شائی شریف اور دوسری دس کتب حدیث میں ہے۔

ان تمام نصوص ہے آثار الصالحين اور ان كى مواضع صلوق ہے تبرک حاصل كرنے كى مشروعيت نكتى ہے۔ اگر چسنن ومستحيات كے بارے بيں ايم غلوبھى نہ جا ہے كہ ان كو فرائض وواجبات كے ورجہ بيں مجھ ليا جائے (كہ حالت سفر بيں ہوں تو سفر كوتو ژكر بلاوقت

کے حضرت عرف نے ایسے ہی ایک موقع پر حضرت این عمراوران کے ساتھ یول کوغلو ہے، پانے کے متنہ کیاتھا کے انہیاء
کی نمازیں پڑھنے کی تمام جگہوں کوفرص نمازوں کے لئے بناشدہ سماجد کے دبیہ بٹی نہ کردو کہ بغیروت فرض کے می سفر کوتو و کرضرورہ کی ان چگہوں پر نظل تماز پڑھنے کا اینتمام کرو۔ چنانچ علامہ این قیم نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ حضرت عرف کا مقصد صرف غلو ہے بہتا تھا اور بیست و بناتھا کہ جس کے لئے نماز کا وقت ہودہ پڑھ لے درندا کے گوگز رجائے (زادالمعافی االم) علامہ ایس شہید نے جو حضرت عرف کی حمیہ نہ کور ساتھ استعمال کی تا ایمیت تا بت کرنے کی تھی فرمائی ہے وہ لا حاصل اور بیموقع ہے جبکہ خود حضرت عرف کا تی واقعہ ہے کہ بیت المقدی تشریف نے اور حضرت عرف کا تی واقعہ ہے کہ بیت المقدی تشریف لے اور حضرت کو بائی ہے وہ لا حاصل اور بیموقع ہے جبکہ خود حضرت عرف کا تی واقعہ ہے کہ بیت المقدی تشریف لے اور حضرت کو بائی کہ بیس کے کہ بیت المقدی تشریف کے اور حضرت کو بائی کہ بیس کو اس چکہ پڑھوں گا (بقیدحا شیدا گلے صفحہ پر)

نماز فرض بھی ضرور وہاں اتر کر نوافل پڑھیں کو یا فرائض کی طرح اہتمام کریں )

ہم نے سلطان عبدالعزیز اور اکا برعلاء نجد ہے ۱۳۲۳ ہے جن موتمر عالم اسلامی کے موقع پراس مسئلہ جن گفتگو کی اور ان کے سامنے بدآ ٹار پیش کے جن ہے ان کے اس زعم کی گفی ہوتی تھی کہ امکنہ ومواضع ہے تیرک حاصل کر نابدعت یا غیر مشر و ع ہے تو وہ کوئی شافی جواب نددے سکے اور بطور معارضہ کے صرف قطع شجرہ والا قصہ پیش کر سکے جو کہ طبقات ابن سعد جس ہے جبکہ وہ منقطع بھی ہے کیونکہ حضرت تافع نے حضرت عرفونہیں پایا ( کما فی العہذیب) میں ہے جبکہ وہ موقع حدیث کے درجہ کی چیز بھی نہتی اور صرف حضرت عرفوکا اجتماد تھا۔ جو کہ پیر بھی نہتی اور صرف حضرت عرفوکا اجتماد تھا۔ جو کہ آپ نے افتیار کیا تھا وہ بیان مسئلہ یا فیصلہ کی صورت نہتی نہتی والتداعلم ( فتح الملیم ع ۲/۲۲۳ )

حضرت عمر رضى الله عنه كے قطع شجرہ كاسبب

جارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ قطع شجرہ کی اصل وجہ بیتھی کہ اس کی تعیین و تشخیص پر دوسحانی کا بھی اتفاق ندر ہا تھا تو جس طرح مآ تر متعینہ مقدسہ کی عظمت واہمیت کو نظرانداز کرنانا درست ہے اسی طرح مآ تر غیر متعینہ کو مآ ثر مقدسہ کا درجہ دے دینا بھی قابل ردے۔ اس کے قطع کرا دیا تھا اور اچھا کیا

حضرت نے قرمایا کہ افعال جج کیا ہیں وہ بھی تو اکا پر انبیاء و صالحین کے مآثر اور یا ہے؟ وہ یا دگاریں ہی تو ہیں اور بیا ہے؟ وہ حضرات مقدس تھوتو ان کی یا دگاروں کو بھی تقدیس وعظمت کا حصہ طلائی لئے سارے اکا پر مصرات مقدس تھوتو ان کی یا دگاروں کو بھی تقدیس وعظمت کا حصہ طلائی لئے سارے اکا پر امت نے فیصلہ کیا کہ نبی اگرم افعال المرسلین وافعال مخلوقات ہیں تو ان کا مضجع مقدس ومطہر مجھی افعال الموجودات ہوا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کو بھی ردکر دیا اور کہا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور افعال الحکہ نبیس ہے اور پھر انہوں علیہ وسلم ضرور افعال الحکہ نبیس ہے اور پھر انہوں علیہ وسلم ضرور افعال الحکہ نبیس ہے اور پھر انہوں علیہ وسلم ضرور افعال الحکہ نبیس ہے اور پھر انہوں ابتیہ والے مسلم اللہ علیہ مسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ مسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ مسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ واللہ اللہ واللہ واللہ

نے بیاصول بھی بنا دیا کہ امکنہ ومواضع کی کوئی تقدیس ہی نہیں ہے اور افسوں ہے کہ یہی نظر بیتمام سلفی حضرات اور غیر مقلدین کا بھی ہے۔

مولدنبوي كاتفذس مثل مولدسيح

حفرت مولا ناشیراحمرصاحب اورا پ کاال علم رفقاء ہے ایک چوک یہ جبی ہوگئی کہ جب مولد نبوی کا مسئلہ پیش ہواتو طبرانی وہزاروغیرہ کے حوالہ ہے صدیت اسراء پیش کی جس میں صفور علیہ السلام کا بیت اللحم میں براق ہے اثر کر دورکعت پڑھنا مروی ہے لینی یہاں صرف اس لئے اثر ہے اور نماز پڑھی تھی کہ وہ حضرت عینی علیہ السلام کی جائے والا دت ہے جس کے بار ہے میں پہلے ہی ہے علامہ ابن القیم نے زادالمعادص کے الم میں پیش بندی کر رکھی تھی کہ بیت اللحم میں اثر نے اور نماز پڑھنے کی صدیث سرے سے جابت ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے علاء کو صرف طبرانی ویزار وغیرہ کے حوالہ پراقتصار نہیں کرنا تھا بلکہ ڈ نکے کی چوٹ پر کہتے کہ بیت اللحم میں اثر نے اور نماز پڑھنے کی صدیث سے چوٹ وی تو نسائی شریف میں چوٹ پر کہتے کہ بیت اللحم میں اثر نے اور نماز پڑھنے کی صدیث سے چوٹ وی تو نسائی شریف میں جوٹ ہوں کا درجہ صحت وقوت میں رجال میں زیادہ شدت کی وجہ سے بعض جگہ بی بخاری شریف ہے بھی اوپر مانا گیا ہے اور اس صدیث کے بھی سارے دیا المام نسائی کے ثقد وعیت ہیں بھاری شریف ہے کہ میں اوپر مانا گیا ہے اور اس صدیث کے بھی سارے دیا ہے اسلام کی سارے حلاء ہیں بھی اوپر کیا تھم 'ولم میں تے والے دنیا نے اسلام کے سارے علاء ہی تا ہیں نجر کی علو تو تی ہوں گے بھوں گے کہ موتر میں آئے والے دنیا نے اسلام کے سارے علاء تی کا میں نہدی تا اللہ تھی تا ہوں کے کہ موتر میں آئے والے دنیا نے اسلام کے سارے علاء تا ہیں نجر کی علو تو تو تی ہوں گے کہ موتر میں آئے والے دنیا نے اسلام کے سارے علاء تا

حدیث نسائی سے ناوا تفیت

حدیث نسائی ہے ناواقف ہیں اور ابن القیم کی بات خوب بن گئے۔ واضح ہوکہ بیت اللحم میں اثر کر نماز پڑھنے کی حدیث نسائی کے علاوہ بڑار ابن ابی حاتم طبر انی و بیبی میں بھی تھی ہے ساتھ ہے اور خصائص کبری سیوطی ص ۱۵۳/۱ اور زرقانی شرح مواہب ص ۱۳۹ میں کے ساتھ ہے اور خصائص کبری سیوطی ص ۱۵۳/۱ اور زرقانی شرح مواہب ص ۱۳۹ میں ورج ہے حضرت تھا نوی کی نشر الطبیب ص ۱۳۳ میں اور سیرة المصطفیٰ مولا نا محمہ اور لیس صاحب کا ندھلوی اور سیرة کبری ر فیق دلا وری ص ۱۳۲ میں ہی موجود ہے۔ صاحب کا ندھلوی اور سیرة کے موضوع بر نہایت عمرہ اور جامع بھی ہیں۔ افسوں ہے کہ سیرة النبی

الی مشہور ومعروف کتاب ہی بعض نہایت اہم حالات سے خالی ہے۔ علام شیل نے کی زندگ کے حالات ذکر کئے تو معراج واسراء ایسے ہم ضمون کو حذف کر دیا اور بعد کی جلدوں میں حضرت سید صاحب نے زیادہ تو سع تو ضرور کیا گراس زمانہ میں وہ علامہ ابن القیم کی تحقیقات پر زیادہ انحمارہ اعتماد کرتے تھے۔ جس کی تلاقی کے لئے پھران کو وقت مذل سکا۔ وہ لله الامو من قبل و من بعد اس تفعیل سے بیجی معلوم ہوا کہ علاء میں علم کی تھی بلکہ یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ نہ صرف نجدی علاء میں بھی کہ تھی ۔ کاش! حضرت شاہ صاحب اس موتمر میں جاتے تو کہ اور ہی سال ہوتا۔ حضرت شاہ صاحب نے مقدمہ بہا و لپور میں بیسیوں شی جاتے تو کہ اور ہی سال ہوتا۔ حضرت شاہ صاحب نے مقدمہ بہا و لپور میں بیسیوں کتا ہوں کے مضاحین اور حوالے زبانی تکھوا دیے تھے وہ موتمر میں ہوتے تو آج ہم علامہ ابن تنہ ہے دائن القیم سے مرعوب ہوکر اور اپنی کم علمی کی جہسے موجودہ وزبوں حالی کا شکار نہ ہوتے ۔ تیم علامہ ابن القیم سے مرعوب ہوکر اور اپنی کم علمی کی جہسے موجودہ وزبوں حالی کا شکار نہ ہوتے ۔

#### حديث طواف زا دالمعاد كاثبوت

راقم الحروف تو ایسے مواقع پراپ دوستوں سے کہدویا کرتا ہے کہ علامہ ابن القیم نے برے طمطراق سے حکم کردیا کہ حدیث نزول وصلوۃ بیت اللحم کی طرح بھی سے باور کوئی پوچھے کہ جناب خدائے تعالی کے طواف فی الارض والی طویل حدیث ڈیڈ دو دوسفی کی جو آپ نے زاوالمعادس ۱۹۸۹ جلدسوم میں درج کی ہے اور بہت ہی تو یقی بھی اس کی کی ہے اس کی صحت وفوت تو آخ تک بھی ثابت نہ ہوگی بلکہ حضرت مولا نا عبد الحی تکھنوی نے تو علامہ ابن القیم کے ضعیف فی الرجال ہونے کے لئے وہی حدیث مثال میں پیش بھی کردی ہواور اس پرد کرتے ہوئے نقدشد یہ بھی کیا ہے۔

علامه ابن القیم پرضرورت سے زیادہ فریفتہ ہونے والے سلنی وندوی دوستوں کو بخاری کی حدیث سے بھی ان کا اٹکاریا بقول حافظ ابن جمز غفلت سے غافل نہ ہونا چاہئے جوابراہیم وآل ابراہیم کے ہارے میں ہوا ہے۔ اور بیغفلت وا ٹکارنہ صرف ان سے بلکہ علامہ ابن تیمیہ ہوا ہے۔ اور بیغفلت وا ٹکارنہ صرف ان سے بلکہ علامہ ابن تیمیہ ہوا ہے ہم اس کوانو ارالباری میں بھی لکھ بچے ہیں والا مرالی اللہ سبحانہ (ملاحظہ ہو الاجوبة الفاضل ص ۱۳۲/۱۳ (ملاحظہ ہو)

فتح آملهم جلداول میں حدیث اسراء کے تحت نسائی شریف کا حوالہ صرف نزول مدینہ کے لئے دیا میاا ور بہت کم میں اتر نے ونماز پڑھنے کے لئے حوالہ بزار وطبرانی کا دیا ہے جبکہ نسائی شریف میں بھی ان دونوں باتوں کا ذکر موجود ہے۔ بات تو لہی ہور ہی ہے گراس جگہ خود حضرت علامہ عثافی کا موتمر کے سلسلہ میں ایک ملفوظ گرامی بھی پیش کرنے کے قابل ہے جو تصرت علامہ عثافی کا موتمر کے سلسلہ میں ایک ملفوظ گرامی بھی پیش کرنے کے قابل ہے جو آپ نے تیام ڈابھیل کے زمانہ میں 171 کتوبر ۹۳۵ اے کو بعد نما زمغرب ارشا وفر مایا تھا۔

"میں نے جمع کی وغیرہ سے کہدویا تھا کہ ملوکیت وجہوریت وغیرہ کے جھگڑ ہے تو تم جانو
جم نہیں پولیس کے اور مسائل جس تم وخل نہ ویتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جمعیة العلماء کی طرف
سے میں اور مفتی کفایت اللہ صاحب غضے باتی مولوی احمد سعید صاحب اور مولوی عبد الحلیم
بطور سیکر یٹریان غفے۔ سید سلیمان ندوی صاحب غلافت کی طرف سے خصے۔ میں نے
سلطان کی مجلس میں مآثر پر تقریر کی ان کے علماء نے کہا تھا کہ متبرک بالصالحین کی ووصور تیں
ہیں ایک بید کہان کے اجزاء سے جیسے صفور علیہ السلام کے موسے مبارک وغیرہ تو اس کو تو ہم
مانے ہیں کہذا منہ صحابہ سے بھی ثابت ہے لیکن امکنہ و بقاع سے نہیں مانے کیونکہ بے ثبوت
سے میں نے اس پر کہا کہ نہیں تنبرک بالا مکنہ بھی ثابت ہے۔

#### حديث حضرت عتبان سياستدلال

بخاری میں حضرت عتبان بن ما لک صحابی کی حدیث ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام ہے عرض کیا'' جب بارش اور سیل آتا ہے تو میں جماعت میں حاضر ہوئے سے معذور ہوتا ہوں۔ آپ میرے گھر میں کسی جگہ دور کعت نماز پڑھ ویں تا کہ میں اس کو مصلی بنالوں''فر مایا اچھا اور دوسرے وفت تشریف لے گئے اور ایک جگہ نماز اوا فر مائی۔

#### مأثر امكنه مقدسه مكه معظمه سے عفلت

تواس صدیت سے تبرک بالامکنہ بھی اور تبرک طلب کرنا بھی دونوں ثابت ہوتے ہیں۔
دومرے حافظ نے بھی فتح الباری ہیں مسند بزار وغیرہ سے حدیث نکالی ہے کہ لیلۃ الاسراء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیڑب ہے گزرے تو حضرت جرائیل نے تفہرایا اور پھر مدین پر بھی تھہرایا کہ بید حضرت شعیب علیہ السلام کامکن ہے۔ پھر طور پہاڑ پر کہ موی علیہ السلام کے کلام کی جگہ ہے۔ پھر بیت تم پر تفہرایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مولد ہے۔ تو کیا حضور علیہ السلام کا غار حرا فقد یم عباوت گاہ) مدین ہے جس کے کہ اس پر پہرا بھلا دیا ہے اور بیت فدیج ظور ہے بھی کم ہے کہ اس پر پہرا بھلا دیا ہے اور بیت فدیج ظور ہے بھی کم ہے کہ اس پر پہرا بھلا دیا ہوئی اور طبر انی نے اجماع تقل کیا ہے کہ اس کا اثر مثادیا گیا۔ حالات کا مولد ہے کہ اس کا اثر مثادیا گیا۔ حالات کا مولد کے بعد اس سے مقدس تر مقام نہیں ہے اور کیا حضور علیہ السلام کا مولد حضرت عیمی علیہ السلام کے مولد ہے بھی کم مرتبہ ہے کہ اس کا نشان بھی مثادیا گیا وغیرہ۔

سجده عبادت وسجده تعظيمي كافرق

یں نے کہا کہ مقابر کے بارے میں خیر ہم زیادہ پھوٹین کہتے اگر چہ ہجدہ قبر کو بت پرست کے بحدہ کی طرح نہیں کہیں گے کہ وہ عبادت کے طور پر ہاور یہ تعظیم کے ۔اگر چہ ہمارے نزدیک حرام یہ تعظیمی بھی ہے ۔ مگر ما تر میں ہم کو زیادہ اختلاف ہاس پرسلطان نے کی قدر جوش کے ساتھ کہ مند میں جھاگ آ گئے کہا کہ عبادت کیا ہے؟ مطلب یہ کہتم نے جو بجدہ کی تقدیم کی وہ غلط ہے کیونکہ عبادت تو غایت تذلل کا نام ہے ۔ پھر ہر دوساجہ عابد لغیر اللہ ہوئے بالفرق اس پر میں نے کہا کہ اگر ہر بجدہ عبادت ہو جرساجہ عابداور ہر مبحود معبود ہوئے بلافرق اس پر میں نے کہا کہ اگر ہر بجدہ عبادت ہو جرساجہ عابداور ہر مبحود معبود ہونا جا ہے حالانکہ حضرت آ دم علیہ السلام مبحود ہوئے ہیں اور ان کو کس نے بھی معبود مہیں ہر جگہ رہے کہ یہ ساری تو میں خدا ہی کی عبادت کرتی ہیں اور سنتی عبادت کی قوم نے بھی غیر اللہ کوئیس بنایا البتہ مبحود غیر اللہ کو ضرور بنایا ہے ۔ ہیں اور سنتی عبادت کی قوم نے بھی غیر اللہ کوئیس بنایا البتہ مبحود غیر اللہ کو ضرور بنایا ہے ۔ ہیں اور سنتی عبادت کی قوم نے بھی غیر اللہ کوئیس بنایا البتہ مبحود غیر اللہ کو ضرور بنایا ہے ۔ ہیں اور سنتی عبادت کی قوم نے بھی غیر اللہ کوئیس بنایا البتہ مبحود غیر اللہ کو ضرور بنایا ہے ۔ ہیں اور سنتی عبادت کی قوم نے بھی غیر اللہ کوئیس بنایا البتہ مبحود غیر اللہ کوئیس نے ان کوئیدہ کیا تبد ہے کہ سب بھائیوں نے ان کوئیدہ کیا بنانے سے دوکا ہے ۔ پھر آ گے بی چند آ یات کے بعد ہے کہ سب بھائیوں نے ان کوئیدہ کیا

تواس وقت حضرت بوسف علیہ السلام نے کیوں ندفر مایا کہ جھے کو کیوں معبود بناتے ہو؟

اس پر سلطان خاموش ہو گئے اور آخر میں فر مایا کہ جمیں آپ کی تقریرین کر بڑی خوشی ہوئی ۔ خصوصاً اس لئے کہتم نے جو بچھ کہاوہ کتاب وسٹت سے کہاا ورتم ہمارے علماء سے گفتگو کر و پھرتم اوروہ جو فیصلہ کر و گئے عبدالعزیز کی گرون (اشارہ کر کے کہا) اس کے بنچے ہوگی۔ پھر دوسرے موقعوں پر ان کے بڑے علماء خصوصاً عبداللہ بن باہید سے گفتگو تیں ہوئی کے کونکہ موتمرہ الا ایوم تک رہی اور ہم ایک ماہ تک تھی ہرے د ہے۔

میں نے مآثر تکفیراہل قبلہ اور تقلید وغیرہ پر تقریریں کیس عبداللہ موصوف نے مآثر کے جواب میں ماری دلیلوں پر پچھنہیں کہا۔ بلکہ صرف معارضہ کیا کہ ہم حضرت عمر کے اثر سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے بیعۃ الرضوان والے شجرہ کوکٹوا دیا تھا۔

میں نے اس پر کہا کہ وہ صحاح ستہ یا کسی صدیت کی کتاب میں نہیں ہے صرف طبقات ابن سعد (ص ۱۰ اس طرح ہے کہ نافع اور دع بھی اس طرح ہے کہ نافع اور دع بھی اس طرح ہے کہ نافع اور دع بھی مان لیس تو کم از کم جو ہمارا دعر سے درمیان انقطاع ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ہم سیح بھی مان لیس تو کم از کم جو ہمارا مسلک ہے وہ بھی تو حدیث سے ثابت ہے لہذا اس کو بدعت تو نہ کہنا چاہئے یوں آپ کی مصالح جو بھی متقاضی ہوں کیکن صلحت کا بھی بیدحال ہے کہ حضرت عمر نے وہ فعل اس وقت کیا تو اس پرکوئی نکیر نہیں ہوئی لہذا وہ منی برمصلحت درست طریقہ تھا۔ اور اب تم نے جو پجھ کیا

کے قطع شجد وکا سبب عدم سیمی تھا: دوسری روایت خودطبقات این سعدیل ہی اس کے خلاف بھی ہے کہ بیعت رضوان کے ٹی سال بعدہم نے اس ور خت کو تلاش کیا گرا ہے پہچان نہ سکے اوراس امر ہی اختلاف ہو گیا کہ وہ در خت کو ترا تھا اور اس امر ہی اختلاف ہو گیا کہ وہ در خت کو ترا تھا اور اس معد ہیں حضرت سعید بن المسیب کہ وہ در خت کو تبال القدر ) ہے ہے کہ ہی ۔ والد بیعت رضوان میں شریک شے انہوں نے جھے سے کہا کہ دوسر سال جب ہم لوگ عمرة القضائے لئے گئے تو ہم اس ورخت کو ٹیمول بھے تھے تلاش کرنے پر جمی ہم اسے نہ پاسکے۔ سال جب ہم لوگ عمرة القضائے لئے گئے تو ہم اس ورخت کو ٹیمول بھے تھے تلاش کرنے پر جمی ہم اسے نہ پاسکے۔ تسلس کی دولیت این جر بر کی ہے کہ حضرت عمرائے عبد ضلافت میں جب حد بیبیہ کے مقام سے گز رہے تو انہوں نے دریافت کیا کہ وہ درخت کہا کہ فلال ورخت ہے انہوں نے دریافت کیا کہ فلال ورخت ہے اور اس نے کہا کہ فلال ورخت ہے اور اس نے کہا کہ فلال ورخت ہے اور اس نے کہا کہ فلال اس پر حضرت عمرائے فرمایا جھوڑ واس نگلف کی کیاضرورت ہے؟

( تفییم القرآن م ۵۵٪۵ و معارف القرآن هم ۸۰٪۸ بحواله بخاری هم ۵۹۸ و مسلم هم ۲/۱۲۹) بهارے حضرت شاہ صاحب رحمة الله علیه کی یہی رائے تھی که عدم تعیین کی وجہ سے بھی حضرت عمر نے ور خت کنو ایا تھا۔ (مؤلف) اس کی وجہ سے تمام مسلمان برگشتہ ہیں۔ پس مسلمت کے بھی خلاف کیا ہے۔
تقلید پر جب گفتگو ہوئی تو ہیں نے کہا کہ شیخ محمہ بن عبدالوہات کے بوتے نے اپنی
کتاب میں لکھا ہے کہ ہم امام احمد کے مقلد ہیں الایہ کہ کوئی حدیث صریح 'صحیح' غیر منسوخ'
غیر خصص 'اور غیر معارض الاقوی منہ قول امام کے خلاف ہوتو اس کی وجہ سے قول امام کوترک کر
دیں گئے۔ لیکن رہیں گئے پھر بھی ائمہ اربعہ کے دائرہ میں اس سے نہ لکیں گے۔
دیں گئے۔ لیکن رہیں گئے پھر بھی ائمہ اربعہ کے دائرہ میں اس سے نہ لکیں گے۔
اس کے این تیم نے ابن تیم نے تام میں مثل میں
مثلاً طلاق ٹلا شے مجلس واحد وغیرہ ہیں۔

میں نے کہا کہ بالکل بہی طریق تقلیدہم احناف ہندوستان کا بھی ہے۔ پھرہم کومشرک کیوں سمجھا جاتا ہے؟
سمجھا جاتا ہے اور ہمارے مقابلہ میں ہندوستان کے غیر مقلدوں کو کیوں اچھا سمجھا جاتا ہے؟
حضرت مولا ناشبیر احمر صاحب نے اس کے بعد مکہ معظمہ کے مآثر ومشام دمقد سہ متبرکہ کا بھی ذکر فرما یا اور بتلا یا کہ مجھے حرمین کے مآثر کی زیارت کا ہمیشا شتیاتی رہا ہے اس لئے رکی وور میں بھی ان کو ویکھا تھا اور نجدی میں بھی ویکھے جن میں بہت سے تو بالکل ہی ختم کر ویئے ہیں اور جنت البقیع تک کی بھی بھی جم تھے جن میں بہت سے تو بالکل ہی ختم کر ویئے ہیں اور جنت البقیع تک کی بھی بھی تھے جن میں بہت سے تو بالکل ہی ختم کر ویئے ہیں اور جنت البقیع تک کی بھی بھی تھے جن میں بہت سے تو بالکل ہی ختم کر ویئے گئے ہیں اور جنت البقیع تک کی بھی بھی تھے تھریں اکھڑی ہوئی دیکھیں ۔ ویاللا سف

#### غارحراء

حضرت نے فرمایا کہ میں غارحراء پر حاضر ہوا کہ معظمہ سے وہاں تک دورویہ کو ہتائی سلسلہ ہان کے دروں میں سے گزرکر ۲۳ میل کے فاصلہ پرایک پہاڑی پر بیغار ہے میں وہاں ایک ہدور ہتا تھا جس نے شنڈ سے پائی کا انتظام کر رکھا تھا۔ عصر کے بعد چل کر مغرب کی نماز پہاڑ کے دامن میں پڑھی پھراو پر جا کرعشاء کی نماز پڑھی۔ تقریباایک میں پڑھی پھراو پر جا کرعشاء کی نماز پڑھی۔ تقریباایک میل چڑھائی ہے او پر جا کر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اب جس کا جو جی چاہے کرو۔ باتیں نہیں کریں گے۔ وہ ۱۲ ہے نہیں کریں گے۔ یہ فار تکونہ کم و مے ۔ اندرایک صاحب عبادت میں مشغول تھے۔ وہ ۱۲ ہے نظے تو میں داخل ہوااور سے کہا فرایس ہوئے جمعہ کا دن تھا۔

#### غارتور

رید مکر معظمہ ہے کافی فاصلہ پر ہے اور مدینہ کے دونوں متعارف راستوں ہے الگ واقع

ہے۔ ۱' ۳ میل کی چڑھائی میں اوپر واقع ہے۔ عارا ندر سے بڑا ہے مگر داخل ہونے کی جگہ چھوٹی ہے اوپر کو جاتے ہو ہے اس پر چھجے ساہونے کی وجہ سے عار پوشیدہ ہے لیکن ترکوں نے دوسری طرف سے بڑا دروازہ بنا دیا ہے تاکہ اندر جانے میں ہولت ہو میں تو چھوٹے مند ہی ہے داخل و خارج ہوا۔ اندر جا کر اپنا بدن کرنہ کھول کر خوب پھروں ہے مس کیا (بیتی امارے اکابر کا طریقہ جس کونجدی وسلفی نام رکھتے ہیں)

مولدالنبي عليدالسلام

ترکوں کے دفت وہاں حاضر ہواتو جگہ بنی ہوئی تھی اورا یک گہرا گڑھا یہ اہوا تھا۔ میں نے اندر جھک کرینچ تک بدن ہے مس کرایا۔

### مسكن حضرت خديجية

می دیکھا محد عطرانی نے اجماع تقل کیا ہے کہ بیت اللہ کے بعداس سے زیادہ متبرک مقام کہ بیں نہیں ہے۔ مگراب ابن سعود نے ان دونوں مقامات کے نشان مٹادیئے ہیں۔ حضرت نے دار ارقم اور شعب ابی طالب وغیرہ کا بھی ذکر کیا اور ایک خاص واقعہ بھی ابن سعود کے تذہر وسیاست کا ذکر کیا جو قابل ذکر ہے فرمایا کہ ابن سعود بہت مد ہراور بہادر ہیں۔ محل معری پر جب گولیاں چل گئیں تو عرفات کے مقام پر میپیش آیا کہ تھوڑی دیر تک ہم نے آ وازیں نیس عالبہ انجدی شہید ہو گئے اس سال ۲۵ ہزار نجدی جج کے لئے آئے ہم نے آ وازیں نیس عالبہ انجدی شہید ہو گئے اس سال ۲۵ ہزار نجدی جج کے لئے آئے ابن سعود نے بھائی کو بھیجا ' مگر نجدی نہ مانے ' پھر جیٹے کو سمجھانے کے لئے بھیجا تب بھی نہ مانے تو ابن سعود نے بھائی کو بھیجا ' مگر نجدی نہ مانے ' پھر جیٹے کو سمجھانے کے لئے بھیجا تب بھی نہ مانے تو ابن سعود خود بھی اللہ اللہ النہ اور پھر سمجھانے کہ بیموقع درگز رکا ہے۔ لوگوں نے مانے تو ابن سعود نو بھر مصریوں سے بدلہ لینا۔ اس پر سب نجدی شخرے ہوگئے اور پچھ بی ادر پھر بیلے اس کو پھائی کردو۔ پھر مصریوں سے بدلہ لینا۔ اس پر سب نجدی شخرے ہوگئے اور پچھ بی ادر پھر بیل الکل کردو۔ پھر مصریوں سے بدلہ لینا۔ اس پر سب نجدی شخرے ہوگئے اور پچھ بی دیر میں بالکل امن وامان ہوگیا۔ ہم کو بینڈ بروسیاست د کھی کر شخت تعجب ہوا۔

فا کرہ: حضرت مولانا مراج احمدصاحب نے بیان کیا کہ مولانا شیر احمدصاحب جب پہلے گئے کے لئے گئے تقاق حضرت مولانا شفیج الدین صاحب ( تکینوی جنوری) نے ان سے کہا تھا کہ طواف وداع کے بعد باب وداع سے باہر نہ ہونا بلکہ وہاں تک جا کر باب ابرائیم کی طرف لوث کر وہاں سے نکل جانا اس طرح بھر تج نصیب ہونے کی امید ہے چنانچہ مولانا نے ایسائی کیا۔ جب راقم الحروف اور مولانا بنوری ۱۹۳۳ء میں جج پر گئے تھے۔ (اور وہیں سے مصر بھی جب راقم الحروف اور مولانا ناشفیج الدین سے اکثر ملتے تھے اور انہوں نے ہی ہمارے ساتھ کئے تھے) تو حضرت مولانا شفیج الدین سے اکثر ملتے تھے اور انہوں نے ہی ہمارے ساتھ ایک صاحب کو کر دیا تھا جس نے مکہ معظمہ کے تمام ما ثر ومشاہد کی نشان وہی کر کے زیارت کرائی تھی ورنہ ہمارے لئے مشکل چیش آتی کیونکہ نجہ یوں نے ما ثر کے خلاف ہونے کی وجہ سے اکثر کے نشانات نظروں سے اوجھل کرو یئے تھے۔ والے اللہ المشکل وجہ کے تھے۔ والے اللہ المشکل وہ کے تھے۔ والے اللہ المشکل وہ کے تھے۔ والے اللہ المشکل

واضح ہوکہ مجد حرام کے شرق میں جبل ابو تبیس کے نیجے کلہ قشا شیدتھا داراتم ای محلہ میں تھا۔
جہال حضور صلی اللہ علیہ وملم تشریف لا کرنومسلموں کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے۔ حضرت عرائے کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ای مکان میں بیش آیا تھا۔ کوہ صفایر چڑھتے ہوئے بجانب راست پرنتا اور دروازہ شرقی رخ پر کھلیا تھا۔ بیت اللہ شریف کے کئی بردار خاندان کے لوگ بھی ای محلّہ میں اور دروروازہ شرقی رخ پر کھلیا تھا۔ بیت اللہ شریف کے کئی بردار خاندان کے لوگ بھی ای محلّہ میں اور حضرت فاطمہ اورد گرصا جزادیاں اور صاحبزادگان بھی سب و جس پیدا ہوئے تھے۔ اور ابوسفیان کا مکان بھی ای محلّہ میں تھا۔ دوسرامحلّہ غرزہ سجد حرام کے شال و شرق میں واقع تھا۔ غرہ کے شال کا مکان بھی اس واقع تھا۔ غرہ کے شال مشرق میں واقع تھا۔ غرہ کے شال مسلم کا مولد (جائے دلا دی ) ہے اور حس میں سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد (جائے دلا دی ) ہے اور اس کے قریب آپ کے بچیا ابوطالب کا مکان لیمی مولد سید ناعلی ہے اور قبل اسلام عام خاندان عبد اللہ علیہ کے مکانات آئی محلّہ میں سے اور مجدحرام کے شال و غرب میں محلّہ شامیہ ہے۔ حضرت مولات کے مکانات آئی محلّہ میں سے اور مجدحرام کے شال و غرب میں محلّہ شامیہ ہیں۔ حضرت مولانات میں میں میں میں میں تھی تھا۔ اس میں میں تھی تھا۔ اس میں میں تھی تھا۔ اس میں میں تھی تھا۔ میں اس وقت محدرام کے علاوہ بڑی الا

### مساجداور ۱۲ جبونی تھیں۔ ۲ مدر سے اور ۱۳ اکتب شے اور و بزے کتب خانے بھی تھے وغیرہ۔ اس خری سطور

حربین شریفین کے مآثر دمشاہد مقدسہ برالگ ہے مستقل کتاب جائے۔سفر حج وزیارت کے ذیل میں ان امکنهٔ اجابت پر حاضری اور ادعیہ سے کتنے عظیم الشان فوائد ومنافع کا حصول ہوتا تھاوہ بیان وولیل کافتاح نہیں۔ سیحے بخاری شریف کی حدیث گزری ہے کہ ایک صحافی عتبان ین ما لک نے کیسی لجاجت ہے درخواست پیش کر کے حضور علیہ السلام ہے اینے گھر ہیں دو رکعت نماز ادا کرائی تھی۔ یاذ وق لوگوں کے لئے اس میں کتنے سبق تصار کان جج کی ادا نیکی بھی ا ہے قدیم بزرگوں کے مآثر کی مادولانے کا ہی آیک عمل ہے۔ خیال کیا جائے سیدالمرسلین' افضل انخلق ومحبوب رب العالمين صلى الله عليه وسلم كے مآثر ومشامد مقدسه كى ياوولانے كاعمل برَمَس روبیکامشخق کیوں قرار دیا گیا؟ شاید ہدذ وقی کااس ہے بڑاشا ہکارو نیابیں نہ ملےگا۔ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے مولد نیوی میں حضرت ابوطالب کے ساتھ ۲۶ سال گز ارے ۔ پھرحضرت خدیجیاً کے ساتھ ان کے دولت کدہ میں ۲۷ سال سکونت کی ۔ اس ز مانے میں تین سال آپ نے شعب ابی طالب میں محصوری کے دن بھی گز ارے پھر بیھی و یکھئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ آ ہے پر۲۲ ہزار باروی الٰہی اتری ہے۔ جوقر آ ن مجید کی صورت میں متلوجھی ہےا در مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں میں ہی اس عظیم تعدا د کا در دوہوا ہے۔ اگرحقیقت پرنفر ہوتو وی الہی کا تو ایک ہی بارسی جگہ میں اثر نااس کو آسان رفعت پر پہنچا وینے کے لئے کافی ہے۔ چہ جانکہ ۲۲۷ ہزار باران مقامات مقدسہ میں وحی اتری ہے۔اس کے ساتھ خود نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ( فداہ والی وامی ) کے اینے روحانی اشتعال | اور عبادات و مجامدات بھی جوان امکنہ مقد سه میں شب وروز اوراتنی طویل مدتوں تک ہوتے رہان کا بھی تصور کیا جائے تو بات کہاں ہے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر نہایت ہی جیرت اس پر بھی ہے کہ صحابہ کرام تو حضور علیہ السلام کی ۴ منٹ کی تماز کی جگہ کومتبرک جان کرا ہے لئے مصلے بنالیس اور ' دوی ۔! ،ان جنہوں کوچھی جہاں حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے برسوں عباد تنب اور ریاضتیں کیس

الأق استبراک نہ جھیں جبکہ ای مدت کے اندر حضور علیہ السلام معرائ اعظم ہے بھی مشرف ہو چکے جیں اور بچاس ہزار سال کی مسافحت طے کر کے وہاں پنچے جہال کوئی نبی ورسول بھی نہ پہنچا تھا اور وہاں سے ایسے ایسے بے شار کمالات و فضائل لے کرلوٹے کہ جوچشم فلک نے کسی بھی دوسرے کے لئے ندد کھیے تھے۔ ایسے غض بھرکوہم کیا نام دیں؟ پھر بھی اگر ان مقامات مقد سرکو امکہ دمتر کہ نہ تھا جائے اور ایسے غظیم مآثر ومشاہد کو مثابہ کو مثانے یا نظروں سے اوجھل کرنے کی سعی امکہ دمتر کہ نہ تھا جائے اور ایسے غظیم مآثر ومشاہد کو مثابہ دوتی یا کم ذوتی نہ تھی تو اور کیا تھا۔ کی جائے تو بقول حضرت شاہ صاحب یہ سلطان ابن سعود کی بدذوقی یا کم ذوتی نہ تھی تو اور کیا تھا۔ اور ساتھ ہی کی جائے اسلام کے جو علماء موتمر میں شریک ہوئے ان کے بھی علم کی کی کا فتکوہ بجا تی ہے کہ دنیائے اسلام کے جو علماء موتمر میں شریک ہوئے ان کے بھی علم کی کی کا فتکوہ بجا تی ہے کہ سارے دلائل سامنے نہ کر سکے اور ان سب کاعلم اس سے قاصر دیا۔

بس یہاں مجھے حضرت شاہ صاحب کے صرف ایک جملہ کی تشریح اور مالہ و ماعلیہ کو سامنے کرنا تھا۔ حضرت تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کے ایک ایک جملہ پرایک ایک جملہ پرایک ایک دسمالہ کا میں بھٹرت ملیس گی۔ پرایک ایک دسمالہ کھا جا سکتا ہے۔ زبرتر تیب اس مجموعہ میں اس کی مثالیس بکٹرت ملیس گی۔

#### عاجزانه گزارش

حسب دوایت علامه عثمانی موتمر میں علاء نجد نے کہا تھا کہ 'نہم امام احمد کے مقلد ہیں اور کسی حدیث صحیح وقوی کی وجہ سے قول امام کوتر ک بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی انکہ اربعہ کے دائر کے سنبیں لکھیں گے۔' میہ بہت مہارک اور سیح فلر ہے اور کہا تھا کہ 'نہم نے علامه ابن تیمیدا ورابن تیم کے تفر دات کو افقیا رئیس کیا'۔ یہ بھی نہایت سیح قدم ہے۔ گرآئ تا تک بج مسلاطلاق ثلاث کے اور تفر دات کی طرف توجہ ہیں گی گئی اور موتمر فدکور کو تقریباً ۱۳ سال ہوگئے ہیں۔ مشارالیہ امکن متبرک کی تفقد ایس شخفظ و بھالی کا عالمی مطالبہ بھالہ قائم ہے جو سادے عالم اسلام کے مسلمانوں کا ہے۔ اس لئے بھی یہ فوری توجہ کا ستحق ہے۔ آیا بود کہ گوشہ جشمے بما کنند؟ مسلمانوں کا ہے۔ اس لئے بھی یہ فوری توجہ کا ستحق ہے۔ آیا بود کہ گوشہ جشمے بما کنند؟ حضرات علاء سعود میر کی خدمت میں یہ بھی عرض ہے کہ امکنہ کا تفقی بھی از مند کی طرح جمہور سلف وظف کا متفقہ مسئلہ ہے۔ اس میں تفریق اور امکنہ کے متبرک ہونے ہے انکار می

بھی علامہ ابن تیمیہ وابن قیم کے تفر دات میں سے ہے اور بیاسراء کی حدیث بھیج وتو ی مر• پیر

نسائی شریف کے بھی خلاف ہے۔

اگر حدیث میچ و توی کی وجہ ہے امام عالی مقام امام احمد کا قول ترک کیا جاسکتا ہے تو ان و و نوں حضرات کا قول کیوں قابل ترک نہیں ہے؟ اور عالی قدر شاہ فہددام ظلیم کی خدمت میں گزارش ہے کہ انہوں نے خدائے تعالی کے ظیم نصل واحسان و تو فتی ہے ملوکیت کا ساٹھ سالہ دور ختم کر کے اب خدمت حرمین کی و مدواری سنجالی ہے اور خاوم انحر مین الشریفین کا محبوب لقب اختیار کیا ہے اور بیظا ہر ہے کہ ارض تجاز مقدس میں حرمین شریفین اور ان کے تمام ما تر ومشاہد و نیا کے وہ عظیم ترین وجلیل القدر جھے ہیں کہ ان کا مرتبہ و نقلی تمام ارضی و ساوی حصول ہے زیادہ افضل و اکرم عنداللہ ہاں گئا ان کی پوری حفاظت بکل معنی الکامہ ان کا فرض ہے۔ جس کی تا ئیدونھرت و نیا کے ہرمسلمان کی بھی و مدداری ہے۔ واللہ الموثق

### حكومت سعودييكي تائيد ونصرت

اس درخواست کے ساتھ ہم اس امر کا اظہار بھی ضروری بیجھتے ہیں کہ جوگر انفذر خد مات اعیان سعودی عرب نے حربین شریفین کی تر قیات اور حجاج کی عظیم ترسہولتوں اور امن وامان کے اعلیٰ استعودی عرب نے حربین شریفین کی تر قیات اور حجاج کی عظیم شکریہ کے ستحق ہیں اور ان کی ہر مسلمانان عالم کی طرف سے عظیم شکریہ کے ستحق ہیں اور ان کی ہر فتم کی تا ئیدولفرت موجودہ حکومت سعودیہ کے لئے وقف ہے اور دہے گی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

### مولدنبوي كاواجب الاحترام بونا

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوریؒ نے ذکر کیا کہ بہاولپور کے مشہور مقدمہ قادیا نیوں کے ایام میں حضرت شاہ صاحب شمیریؒ نے فر مایا تھا کہ ہم نے خوب تیار کر کے مولانا شبیراحمد صاحب کو بھیجا تھا کہ پنیبر کی ولادت گاہ واجب احترام ہوتی ہے۔

# شب معراج میں بیت کم کی نماز ونزول گیارہ کتب حدیث میں ہے

چنانچ جفنور صلی الله علیه وسلم جب لیلة الاسراء بین تشریف لے محق تو جرئیل علیه السلام نے قرمایا اے محمد! به جگه "بیت اللحم" ہے جہال حضرت عیسی علیه السلام پیدا ہوئے۔لہذا آپ نے براق ہے امر کردورکعت نماز اوا قرمائی۔ یہ حدیث گیارہ کتابوں سے نکال کر دی تھی۔ مولانا شیر اتھ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابن سعود کے سامنے یہ حدیث پڑھی اتواس نے عبداللہ بن باہید کی طرف و یکھا کہ جواب دیت تو قاضی صاحب موصوف نے لیچ تھا یہ حدیث کہاں ہے؟ میں نے حوالہ دیا تو جواب کچھ نہ دے سکے۔ اس پر میں نے ابن سعود سے کہا فقط نجر میں ہی محد شین حضرات نہیں ہیں۔ دنیا میں اور لوگ بھی حدیث جانتے ہیں (افسوس کہ مولانا نے ان سب گیارہ کتب حدیث کا حوالہ نہ دیا جن میں آمام نسائی سرفیرست تھے اور علامہ بیمی بھی مع تھیے کے اور حال کی بحث بھی کر کے خوب قائل کر سکتے تئے نیز این قیم کی زادالمعاد والی اٹکار صحت والی بات کا حوالہ دے کر اس کا رد بھی اچھی طرح سے کرتے اور زادالمعاد والی اٹکار صحت حدیث طواف بھی چیش کر کے مولانا عبدائی کا نقذ شدید بھی این سعود وعلماء سعود یہ کوسنا حدیث طواف بھی چیش کر کے مولانا عبدائی کا نقذ شدید بھی این سعود وعلماء سعود یہ کوسنا دیے۔ گریہ سب تو صرف حضرت شاہ صاحب بھی کرسکتے تھے آگر چہ جتنا کام مولانا نے کیا وظاہر دنیا کے علماء اسلام ہیں سے اور کسی نے وہ بھی نہیں کیا اس لئے بہی غیمت ہوا)۔

لفظ سيدنا كيلئے تجدی علماء كارتشدو

حضرت شاہ عبدالقادر نے بیجی ذکر کیا کہ جب نجد ہوں کی حکومت آئی اور حضرت مولانا فلیل احمد صاحب سہار نپوری شمید نی جج کوتشریف لے گئے تو بیل بھی ساتھ گیا تھا۔ حضرت کی بذل المجہو دکا جو حصط جو ہو گیا تھا وہ نجد ہول نے قبضہ میں کرلیا۔ حضرت خودا بن سعودے لے اور کتاب چیٹر واکر لائے۔ پھرعلیا نجد نے اعتراض کیا کے حضوصلی الشعلیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ تم لوگ سیدنا کیوں کہتے ہواس کا شیوت کہاں ہے؟ حضرت نے فر مایا حدیث بیل آتا نہیں انا سیدانا و للہ آدم و الافت حراس میں انا سیدکا لفظ آ یا نہیں؟ لا جواب ہوگئے۔ حضرت سہار نپوری فر ماتے تھے کوئی اللہ کا بندہ ہوتو ان نجد یوں کی اصلاح کر دے حالانکہ خود بھی ماشاء اللہ حضرت سہار نپوری کفر وشرک اور بدعات کے رو بیس شمشیر ہر ہنہ حالانکہ خود بھی ماشاء اللہ حضرت سہار نپوری کفر وشرک اور بدعات کے رو بیس شمشیر ہر ہنہ حضرت سہار نپوری کم میتہ حضرت سہار نپوری کو وشرک اور بدعات کے رو بیس شمشیر ہر ہنہ حضرت میانا نامجہ القادر رائے لیوری مر بہنہ حضرت مولانا محمدانوری ک

حضرت سہار بنوری نے پھر ہجرت مدینہ طبیبہ بھی اختیار فر مائی تھی اور برسوں تک وہاں بھی

احقاق حق اوراصلاح نجد مان کافر بیضہ بردی جرائت کے ساتھ خوداد کرتے رہے۔ برے محدث اور بہتر عالم بھی تھے۔ اس لئے حربین ونجد کے اہل علم بھی ان سے متاثر تھے سیدنا کا مسئلہ بھی انہوں نے نجدی علماء سے متوالیا تھا۔ مگر شیخ ابن باز نے تازہ کر دیا ہے اور وہی اس وقت سب سے زیادہ متعصب بھی ہیں۔ طلاق ٹلاث کے مسئلہ میں بھی جب دوسر ے علماء سعود سے خلامہ ابن تیمیدہ ابن القیم کے تفرد کورز ک کر کے جمہور کا مسلک مان لیا توان کو پھر بھی اختلاف ہیں رہا۔

پاکستان ہے مولانا محمد بوسف ہوری رمضان شریف میں اور جج پر بھی ہدکشرت جاتے ہے تھے تو وہ بھی نجدی علاء سے خوب علمی بخشیں کرتے تھے اور بہت ی باتیں ان سے منوا بھی لی تھیں۔ ۱۹۳۷ء و ۱۹۳۸ء میں جب ہم دونوں حج اور مصر کے سفر پر گئے تھے تو حکومتی شعبہ بیئے الا مر بالمعروف والنبی عن المنکر کے رئیس شیخ سلیمان الصنیع بڑے بہتے واسع المطالعہ عالم تھے جن کے ساتھ جماری مجلسیں ہوئے ت رہتی تھیں۔ وہ معترف تھے کہ تھے علم علاء دیو بندہی کے بیاس ہے اور جب بھی جمارے علماء پوری طرح متوجہ ہوکر علوم متقد مین کا مطالعہ کریں گے تو بہراری ضرور موافقت کریں گے تو بہراری ضرور موافقت کریں گے۔

کاش!ان کی ہیپٹی گوئی جلد پوری ہواور ہم بھی اپنے ا کابر کے علوم وتحقیقات کو پٹی کرنے کے اہل و قابل ہوں۔ ولٹدالا مرمن قبل ومن بعد

### امكنه مقدسه مين انجذ اب قلوب الى الله جوتا ہے

فائده بقسير مظهري ص ١١/١/ بين قوله تعالى واتنحفوا من مقام ابواهيم مصلي "كتحت مفسل تفسير وتحقيق كي بعد تحرير فرمايان " يبهال الله اعتبار في بيا تشنباط كيا به كرجس مقام بين كوئي مفسل تفسير وتحقيق كي بعد تحرير فرمايان " يبهال الله اعتبار في بيات الله الله الله الله ين من الله الله ين من الله الله ين من الله ين تعالى كي طرف جوتا بهاوراس جُله نيكيال كرف سان كاجر مضاعف جوجا تا بهاور برائيول كا كناه بيمي ومال زياده جوتا بهدائيل من المسلفيون."

## اهل نجد کے قبضہ حرمین سے متعلق تاریخی واقعات

جامع ملفوف ت احقر بجنوری عض کرتاہے کہ حضرت شاہ صاحب تشمیری نے جوقر مایا کہ

ہم نے خوب تیار کر کے موال ناشہر احمد صاحب کو بھیجا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تجدیوں کے کمزور دلائل ہمارے اکا بر کے سما منے پہلے سے تقے اور وہ دلائل وہی تھے جو علامہ ابن تیم سے ان کو ور نہ بیس ملے تھے اور جن کی بناء پر تقریباً ایک سوسال قبل بھی خود شخ محمد بن عبدالوہا ہ کی سرکر دگی میں حرمین شریفین کے ہائر و مشاہد کو مثایا گیا تھا اور کا نی قتل و خوزیزی بھی ہوئی تھی مگر وہ قبضہ عارضی تھا اور ترکوں نے جلد ہی پھر سے حکومت حاصل کر لی تھی ۔ پھر ہوئی تھی مگر وہ قبضہ عارضی تھا اور ترکوں نے جلد ہی پھر سے حکومت حاصل کر لی تھی ۔ پھر ۱۹۲۳ء میں نجد یوں نے دوبارہ قبضہ کیا تھا جواب تک ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ نے ہیں حکومت نجد میں حود میں موجودہ خد مات ترتی وتو سیع حرمین اور حجاج کے سکون و مشاہد کی تقدیس و مشاہد کی تقدیس و مشاہد کی تقدیس و مشاہد کی تقدیس و مفاظ اس میں علی مات جہاں تک ہے وہ یقینا عالم اسلامی کے تمام ہی علی ادار مسلمانوں کے اجماع واتفاق کے تحت ہوئی چا ہے اور ہمیں امید ہے کہ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد خلد اللہ خلاد واتفاق کے تحت ہوئی چا ہے اور ہمیں امید ہے کہ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد خلد اللہ خلاد واتفاق کے تحت ہوئی چا ہے اور ہمیں امید ہے کہ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد خلد اللہ خلاد واتفاق کے تحت ہوئی چا ہے اور ہمیں امید ہے کہ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد خلد اللہ خلاد واتفاق کے تحت ہوئی جا ہوئی ہیں گے۔ و ماذلک علی اللہ بعزین .

علامه تشميري كے فيصلوں كى قندرو قيمت

اوپر کاملفوظ ہم نے ای لئے ورج کیا ہے کہ حضرت علامہ تشمیری ایسی عالمی علمی شخصیت کا فیصلہ ما منے آ جائے کہ پنجبر کی ولاوت گاہ واجب الاحترام ہوتی ہے اور امام نسائی وغیرہ کی روایت کروہ حدیث کر وصلو ہیں ہوئی اللحم والی نہایت پختہ اور گیارہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ صرف علامہ ابن قیم کے انکار صحت ہے رونیس ہو سکتی لہذ اعلاء سعود یہ نے جس طرح طلاق مثلاث کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ وابن قیم کے تفروکو فیصلہ جمہور کے مقالے میں روکر ویا ہے اسی طرح وہ بحث وقص کے بعد مآثر ومشاہد وغیرہ کے بارے میں مقالے میں روکر ویا ہے اسی طرح وہ بحث وقص کے بعد مآثر ومشاہد وغیرہ کے بارے میں گور کی ان دونوں حضرات کے تفروکو مرجوح قرار دے کر جمہور سلف و خلف کے فیصلوں کو نافذ میں۔ و لیعم الاجرو والمنه' ان مشاء الله تعالییٰ۔

سلفی اور نجدی بھائیوں کوسو چنا جائے کہ جب ایک صالح شخص کے سی مقام میں صرف قیام ہے وہ جگدا تنی متبرک ہوجاتی ہے تو اگر وہاں وہ عمباوت وریاضت بھی کرے تو اس ہے ظاہر ہے کہ اس جگہ کا مرتبہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ جس طرح وہ پھر جس پر حضرت ابرا جیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تغییر کی تھی تو اس کے قریب نماز طواف واجب یا مستحب قرار پائی اور خود حضرت بحرؓ نے وحی سے قبل ہی اس کونماز کی جگہ بنانے کی خواہش وتمنا کی تھی جن کوابن تیمیہ وغیرہ ما ترکامخالف سمجھتے تھے۔

ماثر وامكنه مقدسه نبوبيكي نشان دبي وحفاظت ضروري ب

پھر ظاہر ہے کہ جن اماکن مقدسہ میں افضل انتلق وسید الرسلین صلے اللہ علیہ وسلم فے برسوں اقامت کی عبادات کیس اور وہاں وی البی الی مقدس ترین چیز کا بھی نزول اجلال ہوتا رہا تو وہ مقامات معظم وحتبرک کیوں نہ ہول گے اور مقام ابراہیم کی طرح ان کی بھی حفاظت کیوں ضروری نہ ہوگ؟

اس میں بھی عقل ہی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔

حضرت شاه عبدالعزيز كي طرف عي شيخ محد بن عبدالوماب كادفاع

ارواح الانتصاب کی واقعہ ورج ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس کھا لوگ جمع تنے جن بیل ہے لوگ جمع تنے جن بیل سے کی نے موصوف کی خدمت اورتفسیق وتکفیر کی کہ اس نے ابن تیمیدوابن قیم ایسے بدد بیوں کے دین کو چکا نا چاہا۔ شاہ صاحب نے بیان کرافسوس کیا اور اس کو ایک بات کہنے ہے دوکا پھر فرمایا کہ محمد بن عبدالوہا ہے بھی نہایت سے اور این تیمیدوابن اور تنبع سنت تنے۔ گریفض مسائل میں مقتضائے عقل کوٹرک کیا ہے اور این تیمیدوابن القیم بھی نہایت سے اور این تیمیدوابن القیم بھی نہایت سے اور این تیمیدوابن القیم بھی کو برا بھلا کہنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا کہ ججۃ الوداع میں کو برا بھلا کہنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا کہ ججۃ الوداع میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے اور شی پر سوار ہوکر طواف فرمایا تھا جس سے مقصور تعلیم جناب رسول اللہ علیہ وسلم اور تی ہو اور ایس اور نہ بیشا ب افعال طواف تھی اور اس عالت میں آپ کی اور تھے واصل ہو گیا۔ محمد بن عبدالوہا ب اپنی افعال سے بیش کی جاتا ہے ہو کہا۔ یہ حمد بن عبدالوہا ب اپنی علیہ کیا۔ یہ حمد بن عبدالوہا ب اپنی افعال سے بیش کی دور تھے واتو کھی حاصل ہو گیا۔ محمد بن عبدالوہا ب اپنی علیہ کیا۔ یہ حمد بن عبدالوہا ب اپنی عبد کی اور اسے انتاز سے سیت اور کی اور کیا کہا تھی کیا۔ جس حمد میں عبد کیا۔ یہ میں کیا۔ یہ میں کیا۔ جس حمد کیا۔ یہ کی کو کو کو کو کیا۔ جمد بن عبدالوہا ہو کہا کہا گیا کہا کیا۔ یہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کیا کہا کہا کہ کو کو کو کیا کہا کہا کیا کہا کیا کہ کیا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کیا کہ کیا کہا کہا کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کیا کہا کو کو کو کیا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کو کو کیا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہ کو کو کو کیا کہا کیا کہ کی کو کو کو کو کو کو کو کیا کہا کہ کیا کہا کو کیا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کو کو کیا کہا کہ کو کیا کہا کہا کہا کہ کو کو کیا کہا کہ کو کو کو کو کیا کہا کہ کو کو کیا کہا کہا کہا کہ کو کو کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کو کو کر کو ک

سے تمام مسجد مینگنیوں اور بیبیٹا ب ہے بھر گئی۔ سوگو بیان کی غلطی تھی مگران کامنشا اتباع سنت تھا۔اس لئے اس کو برا کہنا نہ جا ہے (ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ علامہ تشمیری اس کی مثال تکفیر مسلمین میں جلد ہازی بتلایا کرتے ہتھے۔)

معلوم ہوا کہ انتباع سنت کے لئے بھی عقل کی رہنما کی ضروری ہے اور اس کے بغیر ہڑوں ہے بھی بڑی غلطیاں سرز دہوسکتی ہیں۔

كلام بارى وصوت وحرف

حضرت شاہ صاحب نے عقائد اسلام کی بحث کے من میں فرمایا:۔ایک کلام تسسی ہوتا ہے۔
ورمرا کلام لفظی علامہ اشعری وغیرہ مشکلمین اسلام نے حق تعالیٰ کے لئے کلام نفسی مانا ہے اور وہ قدیم ہے۔علامہ ابن تیمیہ نے صرف کلام لفظی کا اقرار کیا اور کلام نفسی کا اٹکار کیا ہے حالا نکہ وہ بلاشک و شہر ثابت و مخقق ہے اور علامہ ابن تیمیہ کا اٹکار کھی بات ہے اس کو حضرت نے تطاول کے شہر ثابت و تقیر فرمایا تھا۔ ( تطاول ایک کثیر المعانی لفظ ہے جس میں بہت کھی آجا تا ہے )

صوت باری اورامام بخاری کا تفرد

اس کی تفصیل فیفن الباری ص ۵۳۲/۵۲۸ جلد رابع میں بھی بقد رضر ورت درج ہوگئی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔ البتہ صوت کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ صوت کو امام بخاری نے اطلاق کیا خلاف جمہور کے لین اس کو انڈر تعالیٰ کے لئے ٹابت کیا ہے۔ جبکہ دوسروں نے اس کا اٹکار کیا ہے بھر فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اگراس کو مانا ہی جائے تو اس قید وشرط کے ساتھ کہ اس کو اصوات خلق کے مشابہ نہ قرار دیا جائے اور دوسرے علماء نے اس کو یا تو صوت ملائکہ قرار دیا ہے یا ایسی آ واز جو اس محل وموقع میں پیدا کر دی گئی ہے۔ امام بخاری نے اس محل وموقع کی آ واز کو حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کی وجہ سے صوت باری بخاری نے اس کی وہ وور ونز دیک سے برابر سی جاتی تھی۔ جو قابل تعجب یات ہے اگر فرشتے کی آ واز ہوتی تو اس میں یہ چیب وغریب صفت نہ ہوتی۔ ہوتی تو اس میں یہ چیب وغریب صفت نہ ہوتی۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پرشخ اکبرگا قول بھی نقل کیا کے صوت باری کی صفت ہے

ہے کہ وہ تمام جہات سے برابری جا سکتی ہے اور صوت صلصلہ جس سے حدیث میں تشبید دی

گئی ہے اس کی شان بھی ایسی ہی ہے اور اس لئے دوسر ہے شارجین کے خلاف میر ارجح آن بھی
امام بخاری کی طرف ایسا ہی ہے کہ باری تعالیٰ کیلئے صوت ثابت ہے ۔ و اللہ تعالیٰ اعلم .

فر مایا:۔ '' شخ عز الدین بن عبدالسلام شافئ بڑے ولی اللہ' نہایت متقی اور اجل عالم
گزرے ہیں جن کی جلالہ القدر کا انداز ہاس ہے ہوسکتا ہے کہ مصر کے شنر ادوں کو بازار میں
بیا تھا کہ وہ عبیداور بیت المال کی ملکیت ہیں'۔

احقر بجنوری عرض کرتا ہے کہ ان کی وفات ۲۷۰ ھیں ہوئی اور بیرحافظ این تیمیدے کچھ ہی قبل ہوئے ہیں۔'' حرف وصوت کا فتندان ہی کے دور میں ہوا تھا۔' جس کی تفصیل

ا ایک اہم غلطی کا از الد: حقر بجوری نے انوارالباری ہفتدہم میں عقائدگی بحث وریق کی ہے اور حضرت مولانا محمد اور لیس صاحب کا ندھلوگ نے بھی '' تختہ القاری بحل مشکلات البخاری ' جلدہ سم بیس ( جس کی طباعت پہلی دو جلدوں کے بعد ہی مقدم کردی تئی ہے ) نہایت محقائد کلای ابحاث حوالوں کے ساتھ وریق کی جی اس کے مطالعہ ہیں نے بھی استفادہ کیا۔ مگر جو بات میں ۱۳ ایش آئی ہوئی ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی مسئلہ فرف وصوت میں اشبات کو ترقیح دی ہے۔ پھر آ کے بھی کھا کہ ہے بات حمایلہ کے نظریہ کے مطالبی تو درست ہے مگر متفلمین نفس کلام قدیم باری میں اس کو سے نہیں مانے۔ بدامر قابل تا اس ہے کیونکہ صوت کی حدیث تو امام بخاری و شاہ صاحب کے نامیت کرنے میں اس کو سے نہیں مانے۔ بدامر قابل نامی ہے کونکہ صوت کی حدیث تو امام بخاری و شاہ صاحب کے نامیت کرنے ہیں اس کو سے نہیں میں اس کو سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ باتی حروف وکل ت اور دالات وغیرہ کونہ امام بخاری باری تعالی کے لئے نامیت کرنے ہیں نہیں ہو اس کے بیات کرنے میں تو اس بھر نو فیز اس کو نامیلہ کی مسلمی ہو اس کے کہا تھا ہو اس کے ساتھ حرف وصوت کی تو آیک مسئل والا خیا نامیلہ کی میں واکا بر علی واس میاری میں واکا بر علی واسا میں اس کو سے بی تفسیل کے لئے ملاحظ ہوا اسیف اصفیلی والا خیا نے فی اللفظ تو تا القاری می کا مسالہ میں ہوں کا برعلی واسا میں اس کو سے بیس تفسیل کے لئے ملاحظ ہوا اسیف اصفیلی والا خیا نے فی اللفظ تو تا القاری میں اساتھ میں اس کی ساتھ کے مطالہ کے بیار میں تو انسان میں اس کو بیار کی میں اس کو بیار کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کو بیار کی میں کو النے کی دو سرے میں کو بیار کی میں کو النے کی کو بیار کے کہا کہ کو کو بیست بھر انسان کی انسان کی دو سرے میں کو بیار کی کی کو کہا کے میار کو کو اس کو کھر کی کو کھر کے میں کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کو کھر کو کھر کے میں کو کھر کے کہا کہ کو کہا کہ کو کھر کے کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کھر کے کہ کو کھر کے کہا کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر

چونکہ حضرت شاہ صاحب کی طرف کا تب کے مہد یا خلطی ہے ایک غلط بات منسوب ہوگئی اس لیتے اس کا تد ارک دازال ضردری سمجھا گیا۔

حضرت علامہ کشمیری جمہور کے تمیع تھے: واضح ہو کہ حضرت شاہ صاحبؒ کی جارے نزویک بہت بڑی منقبت یہ بھی ہے کہ آپ نے باوجوراس قدر تجرعلمی ووسعت معلومات کے بھی جمہورسلف وظاف کے خلاف کوئی رائے قائم نمیں کی۔ای لئے آپ نے یہاں تفروات نہیں ہیں۔علما ویے بھی یہ لکھا ہے کہ تفروکوئی منقبت نہیں ہے۔ یہاں جوصورت ہے وہ صرف شارعین بخاری ہے الگ آپ کی ایک رائے ہے جس کو حضرت نے مشروط کر کے مزیدا حتیاط بھی فرماوی ہے۔والٹداعلم۔

معترت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ حبیرہ آ ہاد وکن میں میری متر ہ تقریریں ہوئیں۔ یہت سے مرزائی تائب ہونے اور بہت ہے لوگوں کے شبہات دور ہوئے۔ مطبوع رسالہ' ایضاح الکلام فیما جری للحوجن عبدالسلام فی مسئلۃ الکلام' میں دیکھی جائے جس کا حاصل ہے ہے کہ متاخرین حنابلہ میں سے مخالفین اشاعرہ نے کلام باری تعالیٰ کے حرف وصوت سے مرکب ہونے کا بڑا پر وپیگنڈہ کیا تھا اور اس دور کے سلاطین وا مراء کوبھی اپنا ہم خیال بنالیا تھا۔ اس وقت شخ عز الدین نے بے نظیر شجاعت کا ثبوت ویا کہ ان سب کے مقابلہ پرکلم حق بلند کیا تھا اور فابت کر دیا تھا کہ تمام سلف اور امام احمد واصحاب احمد پر بہتان ہے کہ وہ کلام باری کو حرف وصوت سے مرکب مانے تھا س پر حنابلہ وقت نے ان کی شکایت ملک اشرف تک پہنچا کر ان کوئل وجس کرانے کی سعی کی تھی اور نظر بند کرا دیا تھا۔ کی شکایت ملک اشرف تک پہنچا کر ان کوئل وجس کرانے کی سعی کی تھی اور نظر بند کرا دیا تھا۔ فتو کی وغیرہ سے بھی روک ویا گیا تھا۔ پھر شخ وقت علامہ کبیر جمال الدین تھیری حفی سلطان کو اشرف سے ملے اور شخ کا برحق ہونا اور حنابلہ کا غلطی پر ہونا ثابت کیا۔ جس پر سلطان کو اشرف سے مطان کو بیا ہونی اور شخ کی نہا یہ تعظیم وتو قیر کی ۔ اس کے بعد حنابلہ کاز ورٹوٹ گیا۔

علامهابن تيميه قيام حوادث باللدك قائل ننص

واضح ہو کہ حافظ ابن تیمیہ بھی قیام حوادث حرف وصوت وغیرہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مانتے ہیں۔ پوری تفصیل مع ان کے تفردات اصول وعقائد براہین ص ۱۸۱/۱۸۱ ہیں دیکھی جائے ۔ حافظ ابن قیم نے بھی اپنے عقیدہ کو تیہ میں کلام باری کو حرف وصوت ہے مرکب کہا جس کاروعلامہ کوٹری نے تعلیقات السیف الصفیل میں کیا ہے اور وہاں شیخ عزالدین ودیگرا کابر مست کے فقاو کی آفیل کرد ہے ہیں۔ (۲۱/۲۳) نیز ملاحظ ہوا توارالباری ص ۱۱/۲۳۷) ان فقاو کی سے ثابت ہوا کہ جس نے خدا کوئتکلم بالصوت والحروف کہا اس نے خدا کے خدا کوئتکلم بالصوت والحروف کہا اس نے خدا کے خدا کوئتکلم بالصوت والحروف کہا اس نے خدا کے

کئے جسمیت ثابت کی جو کفر ہے۔ حضرت ؓ نے اینے قصید ہ ٔ صدوث عالم کی ابتداءاس شعرے فرمائی۔

تعالىٰ الذى كان و لم يك ماسوى واول ماجلى العماء بمصطفيٰ (ضرب الخاتم على صدوث العالم)

حضرت علامہ تشمیری کے ضرب الخاتم کا ذکر میتسیدہ ۱۲صفحات میں مجلس علمی ڈابھیل وکراچی ہے شائع ہوا ہے اس کے کل ۲۳۸ شعر ہیں۔ یہی وہمشہور ومعروف قصیدہ ہے جس کے لئے ترکی کے پینخ الاسلام مصطفیٰ صبریٰ نے فر مایا تھا کہ میں اس مختصر رسمالہ کو کفتق صدر شیرازی کے ''اسفارار بعد'' کی حیار صحنیم جلدوں یرتر جی دیتا ہوں۔اورعلامہ کوٹر گئے نے بھی اس کونہایت پیند کیا بھا۔علامہ اقبال تو اس کے بہت ہی گرویدہ تھے اور اس کی مشکلات کو حضرت شاہ صاحب سے بوری طرح حل کیا تھا۔ لبعض علاء پنجاب کی روایت ہے کہ حضرت کے اس کے حل میں ۲۰ ۲۰ صفحات کے خط لکھے ینے اور فرمایا کرتے ہتے کہ اس رسالہ کو جتنا علامہ اقبال نے مجھ سے سمجھا ہے اس قدر دوسرے علاء نے بھی نہیں سمجما ہے بیابھی معلوم ہے کہ علامدا قبال نے خود بھی علوم عربیہ اسلامید کی بوری مخصیل کی تھی اور وہ اس کے متمنی رہے کہ حضرت شاہ صاحب کو دیو بند کے بعد لا ہور بلا کر رکھیں اور آ ب ہے استفادہ کر کے فقہ کے جدید مسائل حل کرائمیں ۔ پھر حضرت کی و فات کے بعد احفر بجنوری ہے بھی مکا تبت کی اور کسی اعلیٰ استعداد عالم کی تلاش میں دہے جس کواہنے یاس رکھ کر میرکام کریں۔ گرافسوس کرایساعالم فارغ میسر نہ ہوسکا۔ حضرت کا بدرسالہ بھی علوم و قیقتہ عالیہ کا بے بہا خزانہ ہے۔ اور شرح مع تخ تنج حوالات کا محتاج ہے کیا عجب ہے حق تعالی کسی وقت ریفدمت کسی عالم ہے لیں۔ان کی بری قدرت ہے اگرچہ بظاہر علمی انحطاط کود کیجیتے ہوئے تو مایوی ہے۔جس طرح بقول حضرت تھانو گ حضرت شاہ صاحب کایک ایک جمله برایک ایک رساله لکھا جاسکتا ہے۔ میں اس وقت صرف او پر کے شعر پر کچھ لکھتا ہوں۔حضرتؓ نے فر مایا''وہ ذات باری جل ذکرہ کتنی عظیم القدرومتعالی ہے جوازل ے اور اس وقت سے ہے کہ کوئی دوسراموجود نہ تھا اور اس نے سب سے پہلے اسے فضل وانعام بيكرال \_ے عالم خلق كوسيدا لا ولين ولاآخرين محرمصطفي الله عليه وسلم كيورے منورفر مايا''۔ فتخ الباري ميں علامها بن تيميه كے قول حوادث لا ول لہا كار د حضرت کے اس شعر کے پہلے مصرعہ سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ جس نے حوادث لا اول لہا کا نظر بیا پنایا و علطی پر ہےاور یہی بات حافظ ابن حجرٌ نے فتح الباری ص ۱۳/۳۱۸ میں کھی ہے اوراحا دیث بخاری کی روشن میں تفصیلی بحث کر کے علامدابن تیمید کا روکیا ہے جومند رجہ

بالانظرية کے قائل اور علامہ عینیؓ نے بھی ایسا ہی لکھ کررد کیا ہے (ملاحظہ ہوا تو ار الباری ص

۱۱/۱۸۲) ای طرح قیام حوادث بالباری کا نظریه بھی غلط ٹابت ہوا ہے اور عرش کے قدیم ہونے کاعقبیدہ بھی غلط ہےجس کے دلائل دوسر ہے بھی ہیں۔

## حضورعلیہالسلام کی نبوت زمانہ بعثت سے پہلے تھی

ووسرے مصرعہ میں حضرت نے بیفر مایا کہ حضور علیدالسلام اول انخلق ہیں اور آپ کے علاوہ د وسری تمام مخلوقات سب آپ کے بعد بیدا ہوئی ہیں ۔لہذاعرش لوح، قلم وغیرہ بھی بعد کو ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی طرح ہمارے حضرت تھا نوی نے بھی نشر الطیب کے شروع میں نور محمری کا بیان قائم کر کے احادیث صححہ کے حوالہ سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے مہلے میں ا کرم صلی الله علیه وسلم کا نور پیدا کیااس ونت ندلوج تھی نے قلم تھا نداور دوسری اشیا تھیں۔ آ ب نے یہ بھی لکھا کہ حدیث سے نورمحمدی کا اول اُخلق ہونا باولیت حقیقیہ ٹایت ہوا۔حضرت تھا نویؓ نے اس مضمون کو بوری تفصیل اور دلائل کے ساتھ لکھا ہے۔ جز اہم اللہ خیر المجز اء حضرت شاہ صاحبؒ کا ایک شعر فاری میں بھی حدوث عالم اورصورت خلق اشیاء کے

بارے میں بہت مشہور ہے۔

بدریائے علا موج ارادہ حیاب انگینت حادث نام کروند اس سے بیجی اشارہ فرمایا کے تمام عالم و عالمیان کی حقیقت حباب جیسی ہے اور سکھھ نہیں ۔اللہ بس باقی ہوں واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واحکم ۔

حضرتٌ نے لفظ'' تعالیٰ'' ہے حق تعالیٰ کی تقتریس و تنزیدی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ وہ ذات باری تشبید و تجسیم ہے بھی منزہ ہے اور آپ نے اکفار انملحدین ص ۲۳ میں بھی علامہ محقق قو نویؓ کا قول نقل فر مایا ہے کہ قولہ'' بذنب'' ہے اشارہ ہوا ہے کہ بیہ بات صرف گناہ و معصیت تک ہے۔ ورندفسادعقیدہ ہوتو ضرور تکفیری جائے گی جیسے مجسمہ ومشبہ وغیرہم کے عقائد فاسد ہیں۔شرح فقدا کبر میں بھی بحث ایمان میں اسی طرح ہے اور المعقر میں امام طحاوی نے اورامام غزائی نے الاقتضاو میں بھی یہی لکھا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؑ نے باب فضل النبی صلے اللہ علیہ وسلم ( کتاب المناقب ترندی ص ۲/۲۰) کے تحت حدیث ابی ہر رہ گر درس ترندی ہیں فرمایا۔: ۔ فولمه متی و حببت لک النبو فہ النبو ہو النبو ہونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش ہے بھی پہلے نبی ہو چکے تھے اور احکام نبوت بھی اس وقت ہے ان پر جاری ہو گئے تھے۔ بخلاف دوسرے انبیاء سابقین کے کہ ان پر احکام نبوت ان کی بعثت کے بعد جاری ہو یہ جن بیں جبیا کہ مولا نا جائی نے بھی فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام نشا فاعضر بیہ ہوگئے تھے۔ (العرف الشدی ص ۲۰۰۰)

### حافظا بن تيميه عرش كوفنديم مانة تقط

(۱۵۱) فرمایا: حافظ ابن تیمید نے کہا کہ عرش قدیم ہے کیونکہ استواء (بمعنے جلوس واستفرار)
ہاس پر خدا کا حالا نکہ حدیث ترفدی میں خلق عرش فدکور ہے۔ پچھ پروانہ کی کی چیز کی اپنے ذبن کے سامنے جوٹھن گئی تھی وہ بی رہی۔ (ورس بخاری س۲۰۱۱ کتاب الرو علے الجیمیہ) اور ورس حدیث ویو بند کے زمانہ میں بھی حضرت نے علامہ ابن تیمیہ کے استواء بمعنی استفر اروجلوس مراو لینے پر بخت نفذ کیا تھا جوحضرت مولانا قاری مجمد طیب صاحب نے نفل کیا ہے۔

علامهابن تیمیه نے بعض سیح احادیث کوگرادیا ہے

ایک روز بعد عصر کی مجلس میں حافظ ابن تیمید کا ذکر فر مایا اور بعض سیجے احادیث کو اپنے مزعو مات کے خلاف ہونے کی وجہ سے گرانے پر فر مایا کہ 'ابن تیمید بیہ بیجھ گئے تھے کہ خدا کا و بن ان کی اپنی بیجھ کے اعتبار سے اتر اہاس لئے اتنی جرائت کر گئے ہیں'۔ جامع ملفوظات بجنوری عرض کرتا ہے کہ مجھے یہ بات اور وہ مجلس اب تقریباً ۵ مال گزرنے پر بھی ایسی یا و ہے جیسے اب اس جگہ بیٹھ کر حضرت سے من رہا ہوں۔ اس پر یاد آیا کہ علامہ ذہبی نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں بیلکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ناروا جرائت ہے ایسی با تیمی بھی کہددی ہیں کہ جن کے کہنے کی علماء ملف میں سے کہا تھی نے بی نے بھی کہددی ہیں کہ جن کے کہنے کی علماء ملف میں سے کہا تھی ہی ہے۔ کہنے کی علماء ملف میں سے کہا تھی ہی کہددی ہیں کہ جن کے کہنے کی علماء ملف میں سے کہا تھی ہی کھی ۔

#### تقوية الإيمان كاذكر

حضرت نے فرمایا: حضرت مولانا شاہ محمدا ساعیل صاحب شہید کا رسالہ رو بدعت میں

" اليضاع الحق الصريح" بهت احيها باور مين تقوية الإيمان بي زياده راضي نبيس مول غالبًا ضرورت وقت کے ماتحت لکھی تھی حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب مضرت شاہ محمد بعقوب صاحب ٔ مومن خال شاعر ( جامع عالم شخے اور اس خاندان کے شاگر و ) مولوی رشید الدین خال صاحب (بیجی جامع عالم تھے اور ای خاندان کے شاگرد تھے ) یا نچوال نام احقر کو یا دنہیں رہا ( ارواح خلاثیص ۲۱ میں بھی بیقصہ ہے اور نام زیادہ ہیں ) ان یا ﷺ اشخاص کو بیکام سپر د ہواتھا كة تقوية الايمان كے الفاظ ومضامين برغور كريں اور بدلنے كا بھى اختيار ديا گيا تھا۔ ان ميں ہے تین کی ایک جماعت ہوگئی اور دو کی ایک جماعت ہوگئی ایک نے کہا کہ ایسے الفاظ مناسب نہیں ہیں۔دوسرے نے کہا کہ بیات تجی صاف صاف کہنی جاہے اور بغیر تیز کلامی کے کھار نبیں ہوتا۔حضرت کے سامنے اس رسالہ کی محد ثانہ نقط ُ نظر ہے بھی خامیاں ضرور ہی ہول گی۔ بچرحضرت کے فرمایا کہ میں اس لئے راضی نہیں ہوں کے حض ان عمیارات کی وجہ ہے بہت ہے جھکڑ ہے ہو گئے ہیں۔اس کے علاوہ منصب امامت اوراصول فقہ کارسالہ بھی بہت اچھالکھا ہے۔ اور میمی بات کہ ' میں راضی نہیں ہوں اس رسالہ ہے' مجھے مرحوم حضرت مولا نا نانوتو کی ہے بھی پہنچی ہے حالانکہ وہ بلاک تھے۔مولا تا اساعیل کی محبت میں اور مجھے سب سے زیادہ محبت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اور پھر حضرت شاہ عبدالقادرصاحب سے ہے اس خاندان میں سے مذکورہ بالا قصہ جھ کونہایت موثق ذرائع سے پہنچا ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔

رائے گرامی حضرت مدفی

آپ فرمائے ہے کہ دسمالے تقویۃ الایمان میں حذف والحاق ہوا ہے۔ اس لئے اس کی نسبت حضرت شہید کی طرف سیح نہیں ہے اس پراحقر نے انوارالباری میں عرض کیا تھا کہ میں اس نبیت میں اس لئے بھی متر دو ہوں کہ یہ کتاب عقائد میں ہے جن کے لئے قطعیات کی ضرورت ہے۔ جبکداس میں حدیث اطبیط بھی فدکور ہے جو شاذ ومنکر ہے اگر چدالبوداؤد کی ہے کیونکہ امام ابوداؤد نے بقول علامہ ذہبی وغیرہ الیمی احادیث پر بھی سکوت کیا ہے۔ چو واضح ضعیف رواق کی وجہ سے فامر الضعف والزکارة تھیں اور بیحدیث نیز شادیۃ اوعال والی حدیث بحصی نبیات منکر وشاذ ہے اگر یہ بوری تصنیف حضرت شہید رحمۃ القد علیہ کی موتی تو وہ الیمی بھی نبیات منکر وشاذ ہے اگر یہ بوری تصنیف حضرت شہید رحمۃ القد علیہ کی موتی تو وہ الیمی

ضعیف حدیث سے عقا کد کے لئے استدلال نہ کرتے جس سے عقا کدتو کیا احکام بھی ثابت نہیں ہو سکتے۔اس پر مجھے حضرت مولا نا زکر یا صاحب شیخ الحدیث نے خط لکھا کہتم نے ایسا کیوں لکھا جبکہ حافظ ابن القیم نے حدیث اطبط کی صبح کی ہے میں نے حضرت کولکھا کہ حافظ ابن القيم تو يقول علامه ذہبي وغير ہ خود ضعيف في الرجال ہيں ان كي صحيح كا حوالہ سجيح نہيں اس كو حضرت مولا ناعبدالحی نے بھی نقل کیا ہے اور مثال ہیں زادالمعادی طویل حدیث خدا کے طواف فی الارض کی درج کی ہے جس کی حافظ ابن القیم نے بڑے شدو مدے تصحیح کی ہے جبکہ کہار محدثین نے اس کی نہایت تضعیف کی ہے۔اس کے جواب میں حضرت کے سکوت فرمایا۔ پھر جب بذل انجبو دشرح ابوداؤر کی طباعت مصر میں شروع ہوئی تو میں نے حضرت کو تیجہ ولائی کہان دونوں احادیث پر جوکلام محدثین نے کیا ہے وہ حاشیہ میں شائع کر دیا جائے۔ حضرت نے لکھا کہ جوحضرات طباعت کے لئے مصر گئے ہیں وہ بیاکام نہ کرسکیں سے اور ان پر جو کلام کیا گیا ہے وہ مدرسہ کے نسخہ پر یہاں قلمی موجود ہے اس کی نقل بھجوار ہا ہوں ۔ حضرتؑ نے اس کی نقل کرا کر مجھے رجسٹری ڈاک ہے ارسال فر مادی تھی مگر وہ میرے باس ہے ضائع ہوگئی۔ تو بھرمحتر م حضرت مولا نامحمد یونس صاحب دام ظلہم کو بیں نے لکھا کے اُفل د و باره بھیج دیں۔اس پر مولا نانے ۴ فروری ۸۷ ء کوخوداینے مبارک قلم سے نقل کر کے ارسال فر مائی جس میں ابوداؤ د کی حدیث اطبط اور حدیث ثمانیة او عال دونوں کے رجال بر کلام اور شاذ ومنکر ہونے کی تفصیل ہے۔علامہ کوثری نے بھی کئی کتابوں میں ان پر مدلل نفذ کیا ہے۔ حضرت فينخ الحديث اوربذل المجهو د

چونکہ بیالک نمہایت اہم حدیثی تحقیق ہے اور ان دونوں احادیث ہے سلفی حضرات بھی برابر استدلال کرتے ہیں اس لئے اس کا بذل المجبو د کے حاشیہ پرطبع ہونا نمہایت اہم اور ضروری تھا مگرافسوں ہے کہ وہ طبع نہ ہوسکا۔

علامہ ابن تیمیہ وابن القیم کا دارمی کی کتاب النقص کومشدل بتانا داضح ہوکہ حدیث اطبط مذکور کی وجہ ہے سلفی حضرات نعوذ ہالقد حق تعالیٰ کے لئے دنیا کی تمام دزنی اشیاء لوہے بیخروں وغیرہ سے زیادہ فقل مانتے ہیں اور داری ہنجری م۲۸۲ھ نے ا بنی کتاب النقض میں بھی اس کونقل کیا ہے جس میں حق تعالیٰ کے لئے قیام اور جلوس وغیرہ بھی ثابت کیا ہے۔جس کوعلا مدابن تیمیہ نے موافقۃ المعقول ( ہامش منہاج السنہ ) میں بھی نفل کیا ہےاورعلامہاین القیم نے غرز والحیوش ۸۸ میں اس کتاب الدارمی اوران کی ایک دوسری کتاب کے بارے میں تکھا کہ شنخ الاسلام ابن تیمیةان دونوں کتابوں کے لئے بہت بی شدید وصیت کرتے تھے اور ان کی نہایت ہی تعظیم کیا کرتے تھے اور یہ کہ ان دونوں کتابوں میں تو حید باری کا اثبات اور اساء وصفات خداوندی کی تقریر وتو کیدعقل فقل کے

ذر بعدالیں کی گئی ہے جود وسری کتاب میں نہیں ہے۔ (مقالات کوٹری س ۳۴۸)

اس ہے معلوم ہوا کہ علا مہابن تیمیداورابن القیم بھی اس حدیث کوئی وقوی مانتے تھے اور کتاب انتقض کی تمام دوسری با تول کوبھی درست سمجھتے تھے بیرحال ہے ہمارے سلفی حصرات کے بڑے مقتداؤں کا' بیامربھی قابل ذکر ہے کہ بیدداری وہ صاحب سنن مشہور دارمی نہیں ہیں۔جن کی وفات ۲۵۵ھ میں ہوئی ہے تذکرۃ الحفاظ ذہبی میں دونوں کے تذکر ہے محفوظ ہیں۔اور کتاب اُعقض مذکور کا مکمل ومدلل رو'' مقالات کوٹری''میںمطالعہ کیا جائے۔

طلبۂ حدیث کے لئے کام کی بات بیجی ہے کہ بقول علامہ نو وی سنن ابی واؤ دہیں الیبی ظاہرة الضعف احادیث بھی ہیں جن کی حیثیت امام نے واضح نہیں کی ہے حالا نکہ محدثین نے ان کو بالا تفاق ضعیف کہا ہے اور علامہ ابن رجب حنبائی نے بھی اس کے قریب کہا ہے (مقالات کوثری ص ۱۶۳) ہے بات بعض بزے اسا تذہ حدیث ہے بھی مخفی رہتی ہے اور حضرت شیخ الحدیثُ ایسے تبحر وجیدعلامهٔ حدیث کا نقدر جال نمرکور ہے اعتنا نہ فر مانا بھی او پر کے واقعہ سے واضح ہے کیونکہ مصری طباعت کے حاشیہ بذل انجبو دمیں مذکور ہر قانمی حاشیہ کا اندراج نهايت اہم وضروري تقابه واللہ تعالی اعلم ۔

جو تحقیقی بات ساری و نیائے علم حدیث کو سنانی اور بہنچانی تھی وہ صرف ایک مدرسہ کے نسخہ کے حاشیہ میں قلمی رہنے دی گئی اس میں کیامصلحت ہو عتی ہے؟

امام ابوداؤ د کی حدیث اطبط و حدیث ثمانیة اوعال پر رجالی و حد ثمی بحث علامه کوثر گُنّ وغیرہ نے بھی خوب کردی ہےوہ بھی ضرور ملاحظہ کی جائے۔واللہ الموفق

#### حديثي فائده

زیر بحث حدیث ضعیف و منگر ابوداؤ د کی ہے۔ جس میں ہے کہ خدائے تعالیٰ کی وجہ ہے۔ اس کا عرش بوجھل کجاوہ کی طرح چڑ چڑ بولتا ہے دوسری حدیث تر مذی وابن ماجہ کی ہے جس میں ہے کہ آسانوں میں فرشتوں کے اژ دھام اور بوجھ کی وجہ سے بوجھل کجاوہ کی طرح چڑ چڑ کی آ واز ہوتی ہے۔ وہ حدیث میں جے ہے۔

محدثین نے بشرط صحت اطبط عرش کوعظمت خدا وندی کے تحت ما ول کیا ہے۔ حضرت حق جل محدثین نے بشرط صحت اطبط عرش کوعظمت خدا وندی کے تحت ما ول کیا ہے۔ حضرت حق جل مجدد کے لئے تقل اور بوجھ کا مطلب نہیں لیا ہے جوسلفی لیتے ہیں اور بقول حضرت شیخ الحدیث علامہ ابن القیم نے تو اس حدیث ضعیف ومنکر کی مستقل طور سے تھے بھی کر دی ہے۔ الحدیث علامہ ابن القیم نے تو اس حدیث ضعیف ومنکر کی مستقل طور سے بھی کر دی ہے۔ نبی اکرم صلی انڈ علیہ وملم کے خصائص جلیلہ ومنا قب عالیہ

حضرت الاستاذ المعظم شاہ صاحبؓ نے مختلف اوقات میں جوحضور علیہ السلام کے خصوصی مناقب و مدائح پرروشنی ڈالی ہے ان کو ہم یہاں ایک جگہ پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں کیونکہ رینہا یت اہم علمی باب ہے۔واللہ المستعمان۔

جمارے اکا ہر میں ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب کے نعتیہ قصا کہ وہ آ ہو ما الحجہ ورائح ورائم ورائم ورائح ورائم ورائم

# اول الخلق

قولہ متی و حببت لک النبوہ؟ کے تخت در آر ندی شریف میں فرمایا کہ نبی اکرم سلی
اللہ علیہ وسلم کے لئے نبوت کے احکام حضرت آ وم علیہ السلام کی پیدائش ہے بھی پہلے ہے جاری
ہوچکے تھے اور آ ب اس وقت ہے نبی تھے۔ بخلاف دوسرے انبیاء کے کہ ان کے لئے احکام
نبوت کا اجراء ان کی بعثت کے بعد ہوا ہے۔ جیسا کہ مولا ناجائ نے بھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام
نشاۃ عضریہ ہے بھی پہلے ہے نبی ہو بھے تھے (العرف الشذی ص میں ۱۹۵ ابواب المناقب)

حدیث تر فری اول ما خلق الله القلم پر حضرت نے فرمایا کے بعض روایات میں اول المعخلوقات نور النبی صلیے الله علیه وسلم بھی وارد ہے۔ جس کوعلامه محدث قسطل نی شارح بخاری نے المواجب اللد نید میں بطریق حاکم روایت کیا ہے اور ترجیح حدیث تر فری نکور پرحدیث نورتی کو ہے۔ (العرف الشذی ص ۱۲) محرت نے ایج قصیدہ حدوث عالم کواس شعر سے شروع کیا ہے۔

تعالیٰ اللذی کان و لم یک ماسوی واول ما جلیے العماء بمصطفیے (وہ بہت ہی عظیم و برتر ذات ہے جوازل ہے ہے کہاس کے سوا کھی بھی نہ تھا اوراس نے سب سب سے پہلے عالم نا بود کو سرور عالمین محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ منور و روشن فرمایا ہے) حضرت تھا نوی نے بھی نشر الطبیب کے شروع میں '' نورمحمدی'' کا بیان لکھا اور احادیث سے اولیت تورمحمدی کو ثابت کیا۔

#### اشكال وجواب

حضرت شاہ صاحب نے حدوث عالم کے اثبات پر بہترین ولائل قائم کے ہیں اور عالم کوقد یم کوقد یم باننے والوں پر اتمام ججت کر دی ہے۔ مثلاً ایک بڑا اشکال ان کا بیتھا کہ عالم کوقد یم نہ ماننے سے حق تعالیٰ کاغیر بتنا ہی سابق وقت ہیں معطل رہنالا زم آتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت نے نہایت مسکت جواب ویا کہ اس وقت صفات ربانیے ہیں ہے وحدت مطلقہ کا ظہورتھا۔ جوحق تعالیٰ کو تعطیل سے منز وو برتر ثابت کرتا ہے اور یہ بچائے خود ایک عظیم الشان امر ہے۔ عدم تعطیل کے لئے بیضروری نہیں کہ ایک وقت میں تمام صفات کے مظاہر موجود ہول ( وغیر و وغیر و تغیر و تحقیقات عالیہ ناور و )

# افضل الخلق

حضرت شاہ صاحبؒ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کئی قصا کد لکھے ہیں ایک نعتیہ فاری کے کچھ اشعار پہلے نفل ہوئے ہیں۔اس کے چند اشعار جو خاص طور سے آپ کے برتز عالم دسرورعالم وافعنل خلائق ہونے پردلیل ہیں بطور قند کر رپیش ہیں:۔ سید و صدر علی شمس صحلی بدر ویلے

قبلئه ارض و تا مرآت نور كبريا سید عالم رسول و عبد رب العالمین 🕝 آل زمان بوده نبی کا دم بدا ندر ماوطین منبر او سدره ومعراج وسيع قباب ورمقام قرب حق برمقدم او فتح ماب كاندرآنجا نورحق بود وبند ديگر حجاب ويدوبشنيد آنچه جزوے ش بشنيد ونديد

دوسرے اشعار میں آ ہے کے لئے حسب ذیل القاب ذکر کئے ہیں۔:۔

امام انبياءً سيدمخلوق اخير وخيرالوري خيرالرسل خيرالعبادُ انتخاب دفتر بحكوين عالم صاحب اسرار نامون اکبرُ اعلم الاولین و آخرین' تمام انبیاء سے زیادہ افضل و اکمل' جن کا مولد مبارک ام القریٰ تھا اور ان کے آٹار اقدام ہے مدینہ طیبہ کے رائے کی خاک لوگوں کی تمام محبوب چیزوں سے زیادہ خوشتر وبرتر قراریائی۔

التفصيلي نظر سے امت محمد بیہ کے اس اجتماعی فیصلہ کی قدرو قبہت بھی بہ آسانی سمجھ میں آ عتی ہے کہ جس بقعۂ مبار کہ ہیں حضور علیبہالسلام ستنقل طور ہے استراحت فر ماہیں وہ زمین کا حصہ زمین وآسان کے ہرحصہ ہے زیادہ افضل واشرف ہے۔ اور پیکھ لوگ جواس فیصلہ کو تشکیم بیس کر تے وہ بخت غلطی پر ہیں ۔اس طرح جن جن امکنۂ ارض وسا کوبھی افضل الخلائق صلے اللّٰہ علیہ وسلم نے مشرف فر مایا ہے وہ سب بھی اینے اپنے ورجہ کے مطابق افضل الامکنہ قرار پاتے ہیں۔ والحق احق بالقبول لہذا علامدابن تیمیہ کا بیزعم کہ امکنہ میں کوئی تفترس بہیں ہے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔

حضورعليه السلام احب الخلق الى الله بين (مشكلات ص 22)

حضورعليه السلام اكرم الخلق على الله بهي بين (مشكلات ١٨٥)

عرش اعظم پر پوراکلمہ طبیبہ لکھا ہونا بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے افضل انحلق واحب الخلق واکرم الخلق ہوتے کی دلیل ہے۔

مستغاث اُخلق لیمیٰ حق تعالی شانہ کے بعد سب ہی آپ کی نگاہ التفات وکرم کے عماج وامیدوار ہیں۔حضرت شاہ صاحبؓ کے ای نعتیہ کا آخری شعربہہے۔

منتغیث است الغیاث اسسرورعالی مقام ورصله از بارگاهت ورنشید این قصید

شایدای دورعروی نجدیت میں میں یہاں کھے بجیب ی باتیں جمع کررہا ہوں مگر میرے نزد کیا۔ اظہار واعلان حق میں کوئی چیز بھی مانع نہیں ہونی چاہئے۔ بلکہ ''نوارا تلخ تر مےزن چوذ وق نغمہ کم یابی''اور میری افتاد طبع بھی اس کے متقاضی ہے۔

حضرت کافادات مئلاتوسل کے بارے میں بھی مشکلات القرآن میں درج ہوئے بیں اور راقم الحروف نے بی حضرت کی رہنمائی کے تخت تفییر فتح العزیز سے حضرت شاہ عبدالعزیز کافادات بھی نقل کرد ہے تھے۔ان کامطالعہ کیاجائے میں ۱۹وی ۲۰ ورج ذیل آیت و کانوامن قبل یستفتحون علی الذین کفروا اللّٰهم انا نسئلک بحق احمد النبی الامی النح و آیت فتلفے آدم من ربه کلمات و قوله تعالیٰ لادم لولامحمد لما خلفتک و ص کے و ص کے

شفاء السقام للمحدث العلام السبكي ص ١٦٠ ١٦٣ مين بهى حديث توسل آدم كي شجيح باور السبخ على حديث توسل آدم كي شجيح باور السبخ على حديث لو المحمد ما خلقت آدم و لو الامما خلقت المجنة والنادك المجتمع حديث العاظرة بم المحمد من خلف كرقوس استعالة الشفع " تجوه واستغاثة ك الفاظرة بم مقصد بين اورسب كا استعال ورست ب

#### حديث لولاك

چونکه شهور عام حدیث 'نو لاک لما خلقت الافلاک " ان الفاظ کے ساتھ سی خیل ہے۔ اس لئے دوسری روایات سیحہ کی وجہ ہے اس کا مضمون درست قر اردیا گیا ہے چانچ حضرت مجدوقد س سره نے بھی ص کے ا/۱ ' مکتوب نمبر ۳۳ میں لولاہ لما خلق الله المخلق ولما اظهو الربوبية والی روایت درج قرمائی ہاوراس کے حاشيہ میں دوسری درج ذیل روایات بھی نقل ہوئی ہیں۔ ولولاہ لما خلقت الدنیا ولولاک لما خلقت الدنیا ولولاک لما خلقت الجنة (مندالفردوس ویلی لولاہ ماخلقتک خطابا لآدم ولا خلقت صماء ولا ارضا (المواہب) لولامحمد ماخلقتک رحاکم) فلولامحمد ما خلقت آدم ولاالجنة ولاالنار (حاکم واقر والسبی)

حضرت تقانوی کی نشر الطیب میں یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام عرش برآ سان

وزمین وغیرہ سے ۲۰ لاکھ سال قبل لکھا ہوا تھا اور آپ نے ہی سب سے پہلے الست بو بکم کا جواب دیا تھا اور خلق عالم سے مقصود بھی آپ ہی تھے اور حضرت مجدد فرنے لکھا کہ حق تعالیٰ کواپی ربوبیت کا اظہار مقصود ہوااس لئے حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔

ردابن تيميه وافا دؤسكي

علامہ بی نے سا ۱۹۲ میں یہ بھی لکھا کہ علامہ ابن تیمیہ نے جوتو سل آ دم والی حدیث کولغو و باطل قرار دیا ہے وہ اگر تھی حاکم پر مطلع ہوتے تو ایسا دعویٰ نہ کرتے اور راوی حدیث عبدالرحمٰن بن زید کے ضعف کی وجہ ہے بھی حدیث کوئیس گرا سکتے تھے۔ کیونکہ ان کا ضعف مجمی اس ورجہ کائبیں تھا کہ ان کی روایت کو باطل کہا جا سکے۔

علامہ بی نے بینجی فرمایا کہ اس امر عظیم وجلیل ' توسل' کوممنوع قرار دینے کی جرات کوئی مسلمان کیسے کرسکتا ہے۔ جبکہ نئر بیت وعقل اس کوئی طرح بھی رہبیں کرسکتیں اوراحادیث سیجہ بھی اس کوئیج و درست ومطلوب طریقہ قرار دے رہی ہیں۔ پھرعلامہ نے توسل نوح وابرا ہیم وغیرہا کی طرف بھی اشارہ کیا جن کومعتبر مفسرین نے نقل کیا ہے اور بیا بھی اثابت کیا کہ حضور علیہ السلام سے نوسل آپ کی بعث سے قبل بھی رہا اور حیات و نیوی میں بھی تھا اور حیات برزخی میں بھی برابر رہا ہے اور رہ کا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ہے اور رہ کا۔ بھر آخرت میں بھی رہا اور حیات و نیوی میں بھی تھا اور حیات برزخی میں بھی برابر رہا

حضورعليهالسلام يكتاوبيمثال بين

''حضورعلیہ السلام یکتا و بے مثال تھے'' حضرت شاہ صاحبؓ کے دوسر بے نعتبہ ہیں ہے اشعار بھی ہیں۔

فرش قدمت عرش بری سدره سرری بم صدر کبیری و جمه بدر منیری در ظل لوایت که امای و امیری تا مرکز عالم توکی بے مثل و نظری عبرت بخواتیم که در دور اخیری

معراج تو کری شده و سبع سادات بر فرق جہال پایئہ پائے تو شده شبت آ دم به صف محشر و ذریت آ دم یکنا که بود مرکز ہر دائرہ یکنا ادراک بختم است و کمال است بخاتم برعلم وعمل را تو مداری ومدیری از بات تو مداری ومدیری آتایت تو قرآل بهد دانی بهد گیری حرف تو مشوده که خبیری و بصیری گذر زخفاف و بنگر آنچه پذیری چون شمره که آید جمه در فصل اخیری

امی لقب و ماه عرب مرکز ایمال آیات رسل بوده همه بهتر و برتر آن عقدهٔ نقد ریکه از کسب نه شدخل کازا که جزاخواندهٔ آن عین عمل جست اے ختم رسل امت تو خیر امم جست

حضورعليدالسلام كے كمالات نبوبير

ان فضیح و بلیغ نعتیدا شعار میں کتے پھی علوم عالیہ موویے گئے ہیں۔ وہ جیران کن اور وجد آفریں ہیں۔ معراج اعظم نبوی کی سرگذشت روز محشر میں کمالات نبویہ کاظہور ہر دوعالم میں آپ کی یکنائی و بے مثالی کا اثبات آپ کا مرکز ایمائی ہونا اور صاحب کمالات غاتمیت آپ کی جمدوائی وہمہ گیری اور عقیدہ تقدیر کا کیہ حرفی مہل وہمت حل جس سے ماری و نیا کی عقول عاجز ہیں۔ پھر جہاں آپ مرکز ایمان ہیں کہ سارے موشین عالم کے ایمانوں کے تار آپ کے قلب منور و معظم سے جڑے ہوئے ہیں آپ مرکز عالم بھی عالم کے ایمانوں کے تار آپ کے قلب منور و معظم سے جڑے ہوئے ہیں آپ مرکز عالم بھی ہیں کے عظیم تر ساری مخلوق بطور دائر ہ عظیم ہے جس کا مرکز و محور ذات گرامی صاحب اولاک ہے۔ حسب تقریح محضرت مجد دسر ہندی قدس سرہ مشیت ایز دی میں اپنی ر بو بیت کا اظہار ہوا اور د نیا کے ہزار ہا عالم پیدا کرنے کا ارادہ فر ما یا تو سب سے پہلے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مور کوخن تعالی جل ذکر ہ نے تو ر نبوت عطافر ما کر مرکز ایمان بھی بنایا اور آپ مرکز عالم ہیں مور کوخن تعالی جل ذکر ہ نے تو ر نبوت عطافر ما کر مرکز ایمان بھی بنایا اور آپ مرکز عالم ہیں اس لئے بگنا و بے مثال و بے نظیر بھی ہوئے۔

#### حضرت تھانوی کاافادہ

حضرت تفانویؒ نے فرمایا" میرا فد ہب ہیہ کہ سب مسلمان بزرگ ہیں اور ولی ہیں قال اللہ تعالیٰ اللہ ولی المذین امنوا یخوجهم من الطلمات الی النور اس سے تمام الل ایمان کی ولایت عامہ ثابت ہوتی ہے اور بڑا گروہ یہی ہے ان کا نورایمان اگر فرہ برابر بھی متمثل ہو جائے تو جا ندوسورج یکدم اس کے سامنے ماند ہوجا کمیں۔الافاصات الیومیدالنورم م ۱۳۵۲ ہے ہے



پہلے آچکاہے کہ موسین کا تورائیان جزوہ نے نور معظم نور جمدی صلے اللہ علیہ وسلم کا۔ واللہ اعلم۔ انبیاعلیہ مم السلام کی سواریاں

براق روز محشر میں تمام انبیا علیہ السلام اونٹیوں وغیرہ دواب پرسوار ہوکر میدان حشر میں جمع ہوں کے یمر حضور علیہ السلام کی سواری اس دوز بھی براق ہوگی ۔ کمانی الحدیث (مشکلات ص 22)

اذ ان بلال بروزحشر

اذان بلال روز حشر حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت بلال جنت کی ایک اوشی پرسوار موکر میدان حشر میں اذان پڑھیں گے۔ تو جب وہ "اشھدان محمد رسول الله" پکاریں گے تو سارے انبیاء اوران کی امتیں کہیں گی کہم بھی اس کی شہادت ویتے ہیں۔ (مشکلات ص کے)

رويت بارى تعالى جل مجده

رؤیة باری تعالی دسرت شاه صاحب نے اپنافادات علمید بیس اس امری کممل تحقیق کئی جگه چگه پیش کی سے کہ حضور علیہ السلام کولیلۃ المعراج میں حق تعالیٰ کی بینی رویت حاصل ہوئی ہے۔ جواس عالم کے سوادوسرے عالم بیں تھی ۔ (مشکلات القرآن وامالی درس حدیث وغیرہ)

تمام انبياء كوحضور عليه السلام كى معرفت حاصل تقى

معرفة الانبياء عليهم السلام بيد حفرت شاه صاحب في ثابت كيا كه تمام انبياء كوحضور عليه السلام كي معرفة الانبياء كي السلام كي دولت حاصل تقى اور بيهم كه حضور عليه السلام كا قبله و السلام كي معرفت اور آپ برايمان كي دولت حاصل تقى اور بيهم كه حضور عليه السلام كا قبله و بيت شريعت بي اصل قبله اور شريعت كبرى بي اور جوخصوصيات كعبه معظمه كي جي وه بيت المقدس كوحاصل نبيس جي \_ (مشكلات ص ١٤/٤٤)

ایمان قبل انظہور سے حضور علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ بجز آپ کے اور کسی نبی پراس کی بعثت وظہور سے پہلے ایمان نہیں لایا گیا۔ (مشکلات ص ۲ ک/ ۷۷)

خصائص وفضائل امت محمريير

حضرت شاہ صاحبٌ نے احادیث کی روشی میں ان فضائل وخصائص کا بھی ذکر کیا جوسرف

امت محدید کو حضور سلی الله علیه و سلم کے صدقہ میں حاصل ہوئے۔ (مشکلات سرم میاس) الله علیہ و سلم کے صدفہ میں حاصل ہوئے۔ (مشکلات سرم کا میں اللہ میں

چوہیں ہزار بارنز ول وحی۔ا کا برمحد ثین نے بیظیم تعدا دحضورعلیہ السلام کے لئے نقل کی ہے۔جبکہ دومرے انبیاء کے لئے بہت کم تعدا دُقل کی ہے۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

كلام ودبيرار خداوندي

ویدار خداوندی: دعفرت شاہ صاحب کی تحقیق میں سیدالرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کوشب معراج میں کلام بلا واسطداور ویدار خداوندی دونوں عظیم ترنعتیں حاصل ہوئی ہیں۔
اس بحث کو مکمل طور ہے ہم انوارالباری جلد نہم میں مع اقوال اکا برامت درج کر چکے ہیں۔ حضرت تھانوی نے نشر الطیب میں نو قف اختیار کیا اور سیرۃ کبری وسیرۃ المصطفے جلد اول و سیرۃ النبی حصہ سوم بھی قابل مطالعہ ہے اس کے بحد منکشف ہوگا کہ حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کتنی بلندیا ہے ہے قدس مرہ العزیز۔

ایسے اہم مباحث میں جہاں بڑے بڑوں ہے بھی مسامحات ہوگئی ہیں۔حضرت کی تحقیقات عالیہ پڑھنے کے لاکق ہیں۔

راقم آثم کا تا تربیجی ہے کہ حدیث قدی کنت کنز امنحفیا میں جومقصد تخلیق عالم اپنی معرفت کا حدول بتلایا گیا اور آیت قرآنی و ماخلقت المجن و الانس الالیعبدون میں اپنی عبادت کا مقصود ہونا بتلایا گیا وہ بھی ظاہر ہے کہ معرفت خداوندی ہی پرموقوف ہے۔ بلامعرفت ذات وصفات کے معبود حقیقی کا سیجے تعین نیس ہوسکتا۔ ای لئے اعمال تعیدی کی صحت عقا کہ صحیحہ پرموقوف ہے اور علماء کے نزد یک فرق باطلہ مشبہ و مجسمہ و غیر ہم سب کی صحت عقا کہ صحیحہ پرموقوف ہے اور علماء کے نزد یک فرق باطلہ مشبہ و مجسمہ و غیر ہم سب عابدین او ثان واصنام کے درجہ میں رکھے گئے ہیں۔

شایدای کئے شب معراج میں حضورعلیہ السلام کورؤیت عینی اور کلام بلاوا سطہ کے ذریعہ وہ عین الیوا سطہ اور رویت قلبی وہ عین الیقین کا مرتبہ بھی حاصل کرا دیا گیا جو پہلے ہے وہی خداوندی بالوا سطہ اور رویت قلبی کے ذریعہ آپ کوبطور حق الیقین حاصل ہو چکا تھا۔

(نوٹ)اس مدیث قدی کی تخ تج اور توثیق محد ثانہ طور پر ابھیٰ تک نظر ہے ہیں گزریٰ تلاش جاری ہے۔ و الا مو المی الله .

## حضرت شاہ صاحبؓ کےخصوصی افا دات

مشکلات القرآن میں سورہ جم کی تفسیر ص ۲۲۰ ہے ص ۲۵۷ تک بے مثال نوادرعلمیہ کا محبوعہ ہے۔ پھر ص ۲۲۰ پر قصیدہ معراجیہ کے ۲۸ اشعار حرز جال بنانے کے لائق ہیں جن میں فرمایا کہ بحث شا الح ہم نے پوری بحث و تحیص کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ شب معرائ میں حضور انورصلی اللہ علیہ و تلم کے لئے رؤیت بینی ثابت شدہ ہے کما اختارہ الح اور ای کو حمر امت ابن عم اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے اختیار کیا ہے اور امام احمد نے بھی ای تحقیق کی توثیق کی ہے۔ نعم رؤیۃ الرب الح بیشک نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے رویت بینی ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ جس کو دنیا کے لوگ خواب ہی جیسی چیز خیال کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی بینی ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ جس کو دنیا کے لوگ خواب ہی جیسی چیز خیال کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی بینی ا

نوٹ:۔انوارالباری جلدنہم میں علامہ ابن تیمیهٔ ملامہ ابن القیم اور حافظ ابن حجر وعلامهٔ مفسرا بن کثیرؒ کے تسامحات کا بھی ردوا فرکیا گیا ہے۔

# وارالكفر كےساكن مسلمانوں كى امداد

حضرت نے فرمایا کے قرآن مجید میں جو تھم آیت وان استنصو و سیم فی الدین فعلیکم النصر الاعلمے قوم میں بیان ہواہے وہ وین جباد کے معاملات سے متعاق ہے کہ اگر دارالکفر کے ساکن مسلمانوں سے امداد طلب کریں تو ان پر امداد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے کوئی ناجنگ معاہدہ دارالاسلام والوں سے ان مقاتلین کفار کا ہوتو اس کے قائم رہتے ہوئے وہ مسلمانان دارالکفر کی امداد نہیں کر سے یہ بی ۔ لیکن اس تھم کا تعلق ظلم کی امداد نہیں کر سے یہ بیں۔ لیکن اس تھم کا تعلق ظلم کی صورت سے نہیں ہے۔ یعنی اگر مسلمانان دارالکفر مظلوم ہوں تو ان کی امداد دارالاسلام کے مسلمانوں پر بہرصورت فرض دواجب ہے اور کوئی معاہدہ اس میں صاری نہ ہوگا کیونکہ ہر مظلوم مسلمانوں پر بہرصورت فرض دواجب ہے اور کوئی معاہدہ اس میں صاری نہ ہوگا کیونکہ ہر مظلوم مسلمانوں پر بہرصورت فرض دواجب ہے اور کوئی معاہدہ اس میں صاری نہ ہوگا کیونکہ ہر مظلوم

انسان کی امداد ہمرحال ضروری وفرض ہے۔ حتیٰ کہ اگر دارالاسلام کے اندر بھی پچے مسلمان دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے۔ حضرتُ دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے۔ حضرتُ دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے۔ حضرتُ لئے اس کے لئے تفسیر ابن کثیر کا حوالہ بھی ص ۱۳۳۸ وص ۱۳۳۱ میٹی کیا ہے۔ گویا'' فی اللہ بن' کی صراحت کی وجہ سے صرف قبال دین ہی مراد لین چاہے اورظلم اس سے مشتنیٰ ہوگا۔ واضح ہوکہ حضرت شاہ صاحب تفسیر کے بارے میں نہایت محتاط شے اورکو کی بات بھی اکابر مفسرین یا جمہورسلف وخلف کی رائے کے خلاف بہند واختیار نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی تالیف مشکلات القرآن ن اور فوا کد علامہ عثمانی میں آپ کے افادات اس پر شاہد عدل ہیں۔ لطیف مشکلات القرآن ن اور فوا کد علامہ عثمانی میں آپ کے افادات اس پر شاہد عدل ہیں۔

كتب تفسير كى كثرت اورمعيار شخفيق

حضرت ہے ہی رہ بھی نقل ہوا کہ اب تو دو ڈا کھ کتب تفاسیر کھی جا چکی ہیں۔ پھران میں ہے کتنی ایس ہیں کہ ان کی صحت کلی پر بھروسہ کیا جا سکے اس کا فیصلہ نہایت ہی دشوار ہے قرآن مجید کے سواکسی کتاب کو بھی اغلاط اور تسامحات سے منز ہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اتنی بات ضرور بجھ میں آتی ہے کہ محدثین کی تحقیقات میں وزن سب سے زیادہ ہے۔ اس لئے تفسیر ابن کثیر کو بڑا درجہ دیتے ہیں مگران سے بھی متعدد مقامات میں تسامح ہو گیا ہے جس کی نشان دہی بھی علا مہ کوثری وغیرہ نے کی ہے۔

تاہم بیامرنہایت قابل افسوں ہے کہ اس ایک صدی کے اندر جو کتب تفاسیر شاکع ہوئیں وہ بڑی حد تک غیر معیاری ہیں ۔ تفسیر المنار مصری ہو یا سرسید کی تفسیر ہندی عنایت اللہ مشرقی کی تفسیر ہو یا مولا نا آزاد کی ترجمان القرآن مولا نا عبیداللہ سندھی کی جدید تفسیر ہو یا مولا نا مودودی کی تفہیم القرآن مولا نا فراہی کی تفسیر ہو یا مولا نا امین احسن اصلاحی کی تد بر قرآن وغیرہ ان سب میں عمد وتفسیری مواد کے ساتھ آزاد کی رائے اور تفردات کے نمونے بھی ہے کہ واتے ہیں۔

ان سب میں نے تفہیم القرآن قابل ترجیج ہاور جن جن مقامات میں تفاسیر جمہور کے مطابق انہوں نے تشریحات و تقریرات کی ہیں وہ قابل قدر ہیں لیکن جن جن مقامات مروہ جمہور مفسرین اور اکابر امت ہے الگ ہوکرا پے تفر دات رقم کر گئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ

قابل قبول تہیں ہو کتے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

ہم نے انوار الباری میں کئی مواضع پر نقد کیا ہے۔ مزید نقد انوار الباری ہے فارغ ہو کر ہو

سکے گاان شاء القد ہم نے تفہیم کی ۲ جلدوں میں ایک سومخدوش مقامات نشانات لگائے ہیں۔
ہمارے نزدیکے تفسیر بالرائے ہے بہتے کے لئے ضروری ہے کہ اولا دوسری آیات اور پھر
احادیث و آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں آیات قرآنی کا حل چیش کیا جائے اور دوسرے
قرائن و واقعات کو ٹانوی درجہ میں رکھا جائے جن نوگوں نے اس کے برنکس طریقہ اپنایا ہے وہ
تفسیر بالرائے کی غلطی ہے نہیں ہے سیکے ہیں۔ اس لئے آخری دور میں محدث حضرت تھا نوگ علامہ عثمانی اور مولا نامفتی محرشفی صاحب کے بعد کسی اردوتفسیر پر بھی مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔

### علامه فرابي نتيخ محمرعبده ومولانا آزاد وغيره يرنفذ

رساله بربان ماه جون و جولائی ۸۸ ء کے دوشاروں میں محترم جناب مولا نامحمرسی الاسلام صاحب ندوی دام فصلهم کامضمون بابة تفسیر علامه فرائی پڑھ کرخوشی ہوئی کہ اس دور میں بھی احتیاق حق کاحق اوا کرنے والے موجود ہیں جس طرح نظر بیارتقاء کے بارے میں محترم جناب مولا نامحم شباب الله بین صاحب ندوی دام فصلهم کامضمون بربان کے می وجون ۸۸ ء میں شائع شدہ بھی نہایت اہم ضروری ادر معلومات عامہ و نہا صاحل ہا درخاص طور سے انہوں نے جونقد علیا مصر شیخ محمد عبدہ و فیرہ اور سرسید و علامہ شیلی اور مولا نا آزاد و حصرت مولا ناسید سلیمان ندوی کی روش پرکیا ہے وہ نہا بیت اہم ہے۔ جزاہ الله خیر المجزاء و محتور امثاله.

جمارے علماء دیو بند جس سے مولانا عبیداللہ سندھیٰ کی تفسیر جس بھی ہے کثر ت تفر دات ہیں اور جس زمانہ جس وہ ہا ہر سے آ کر دہلی جس مقیم سے اور بعض فضلائے دیو بندنے بھی ان کے تفر دات کی تائید کر دی تھی تو محتر م مولانا سیدسلیمان صاحب ندوی نے راقم الحروف کو لکھا تھا۔ '' ہزے درد کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ دیو بند کدھر جار ہاہے؟''یعنی جس جماعت کا ہزا طر وَ القبارُ احتماق حق تھا اس کے افرادالیں مداہنے کا شکار کیون ہوئے؟

## دورحاضر کے مفسرین کی بےضاعتی

افسوں کہ قریبی دور کی متعدو تفاسیر اردو میں ایسی شائع شدہ ہیں جن کے مصنف

قاعدے سے پورے عالم بھی نہیں جبکہ '' کلام المماوک طوک الکلام'' کے قاعدے سے
سارے بادشا ہوں کے بادشاہ کے کلام کو بچھنے کے لئے اور سمجھانے کے لئے ضرورت ہے
مفسر قرآن مجید کو جامع معقول ومنقول بحرانعلوم ہونا چاہئے۔ جبیبا کہ جمارے دور بیں
حضرت شیخ الہند' حضرت تھانوی حضرت علامہ عثانی وغیرہ تنے اور جمارے حضرت شاہ
صاحب نے حل مشکلات القرآن کے لئے جو طریقہ اور نمونہ چیش فرمایاوہ بھی اہل علم و
مفسرین کے لئے بہترین لائح مل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

حدوث عالم اوروجودصانع كي تحقيق

فرمایا تمام عالم حاوث و گلوق ہے وہ نہ جس و مادہ کے لحاظ سے قدیم ہے اور نہ وہ قدیم بالنوع ہے۔ ای لئے عرش کو جن لوگوں نے قدیم کہا وہ بھی غلط ہے۔ تر فدی شریف میں عرش کو گلوق کہا گیا ہے تو پھراس کو قدیم کیسے کہا جاسکتا ہے؟ (ابن ماجہ اور مسند امام احمہ کا حوالہ بھی ص ۹ کے الم المعجم المغہرس میں ہے)

جس حدیث کی طرف حضرت نے اشارہ فرہا یاوہ کہا بالنفیر کی سورہ ہود کی مہلی حدیث ابو رزین والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی پر پیدا کیا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش کی تخلیق پانی کے بعد ہوئی ہے علامہ ابن تیمیہ وابن تیم چونکہ استواء کو بمعتی استقر ار وجلوس لیخ بیں اس لئے ان کاعقیدہ ہے کہ عرش قد بیم پالتوع ہے اور از ل ہے ہی کوئی نہ کوئی عرش رہا ہے جس پرحق تعالیٰ کا جلوس واستقر ار رہا ہے علامہ ابن تیم نے ان اشعار کوفق کیا ہے جن بیس ہے کہ نہ خدا کے عرش پر چلوس کا انکار کر واور نہ اس کا انکار کر واور نہ اس کا انکار کر و کے خدا اپنے عرش پر اپنے ساتھ قیامت کے دن نبی اکر مسلی بر چلوس کا انکار کر واور نہ اس کا انکار کر و کے خدا اپنے عرش پر ہنہوں نے عرش کوخدا سے خالی یا انگ عرش پر مشمکن و جالس نہیں مانے اور کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے عرش کوخدا سے خالی یا انگ خیال کیا ہے کیس نہ نہوں نے عرش کوخدا سے خالی یا انگ خیال کیا ہے کہ کوئی ہوئی ہوئی ہوئی خدا کے طواف فی الارض کی طویل حدیث ذکر کر کے اس کی نہایت تو فیق بھی کہ ہوئی خدا سے عرش سے ان گل نہیں ہوگا؟ دیل کہا جو ایک بات ہم پہلے بھی لکھ چکے جیس کہ علامہ ابن تیمیہ '' حوادث لا اول ساخی جو ایک نہیں ہوگا جو ایک '' کے بھی قائل جی جس پر عافظ ابن جر وغیرہ اکا برعلاء نے خت نکیر کی ہے۔ لہ'' کے بھی قائل جی جس پر عافظ ابن جر وغیرہ اکا برعلاء نے خت نکیر کی ہے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے دیو بند کے زمانہ درس میں بھی قرمایا تھا کہ علامہ ابن تیمیہٌ بہت بڑے عالم وقبیحر ہیں مگر وہ استقر اروجلوس خداوندی کاعقیدہ لے کرآ تھیں گے تو ان کو بیہاں دارالحدیث ہیں داخل نہ ہونے دوں گا۔

یبال بید کرضمنا آگیاور نه صدوث عالم اور خدا کے خالق وقد یم ہونے کا مسکد نہایت ہی محقق واہم علمی مجھ ہے۔ علماء اسلام نے ہمیشہ عقلی ولائل قائم کئے ہیں۔ کیونکہ ماویین اور دہر یول کے نزویک بیعالم بغیر کسی خالق ورب قدیم کے خود بخو دہی موجود ہوگیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک مادہ مطلقہ موجود تھا اور پھر تحرک سے اس بیس حرارت پیدا ہوئی اور شر وغیرہ بن گئے اس کے بعد نبا تات پھر حیوانات ہے اور بندر سے ترتی کر کے انسان بن گئے۔ ڈارون کا فلسفہ ونظر بیہ خاص طور سے اس سلسلہ بیس مشہور ہوا جو صافع عالم کا قال نہیں تھا۔ (حضرت تھا نوی نے نے بھی اشرف الجواب حصہ چہارم بیس اس نظر بیکارہ کیا ہے) محارت اقد سمولا نا نا نوتو کی نے حدوث عالم اور وجود صافع پر دلائل ذکر کئے ہیں اور جمارے دھرت اقد سمولا نا نا نوتو کی نے حدوث عالم برکی سواشعار میں دلائل جمع کئے ہیں۔ پھر نیش میں بھی مرقا قالطارم'' کے نام سے نہا ہے۔ محققات در سالہ عمل بھی مرقا قالطارم'' کے نام سے نہا ہے۔ محققات در سالہ عمل بی میں کھا ہے۔

ڈاکٹرا قبال مرحوم نے اس اہم ترین عقیدہ کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب سے کامل استفادہ کیا ہے اور حضرت خود فر مایا کرتے ہے کہ اس مسئلہ کوجتنی زیادہ کوشش سے ڈاکٹرا قبال نے جھے سے بچھ لیا ہے اتنی میر ہے حدیث کے تلاقہ ہے نے کہ سن کوشش نہیں کی ہے۔ داکٹرا قبال نے جھے سے بچھ لیا ہے اتنی میر ہے حدیث کے تلاقہ ہے نہوی کوشش نہیں کی ہے۔ رسالہ کر بان ماہ کی وجون ۸۸ میں محترم مولا تا محد شہاب الدین ندوی کامضمون بابت نظر یہ ارتفاء پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ محترم نے بڑائی اہم افادی مضمون کھا ہے اور ان کے مفصل مضمون قرآن کے مخترم نظر بیارتفاء کو بھی پڑھنے کا اشتیاق ہوا۔

ای مضمون کو پڑھ کرعاماء مصرمجر عبدہ وغیرہ اور ہندوستان کے علماء مولانا آزاد حضرت سید صاحب علامی فیلی اور سرسیدوڈ اکٹرا قبال کی مسامحات پرمطلع ہوکر بڑاافسوس ہوااور جیرت بھی غالبًا ڈاکٹرا قبال کی علاقہ بی نوحضرت شاہ صاحب سے استفادہ سے پہلے کی ہوگ ۔ واللہ تعالی اعلم ۔ فاکٹرا قبال کی غلط ہی تو دو صدرت شاہ صاحب سے استفادہ سے پہلے کی ہوگ ۔ واللہ تعالی اعلم ۔ یہاں ایک تو دو صدوت عالم '' کے اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلائی تھی اور بیدد کھلانا تھا کہ

حضرت شاہ صاحب نے اس مسئلہ کی تحقیق و تنقیح میں براا ہم کارنامدانجام دیا ہے۔ دوسرے اپنی اس مسرت کا اظہار بھی مقصود ہے کہ ہمارے محترم علماء ندوہ نے احقاق حق کے لئے بہت ہی مبارک علمی قدم اٹھایا ہے۔ جز اھم اللہ خیبر او محشر اللہ امثالہم.

## نظربيار تقاء كاابطال

### حق العبد

مولوی حسن شاہ صاحب تلیند دورہ حدیث نے دریافت کیا کدایک شخص پرکسی کا مائی جن ہے اور صاحب جن زندہ ہے اور شخص اس قدر مال صدقہ کرنا چا ہتا ہے تو حق ادا ہوجائے گایا نہیں؟ حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ جب تک صاحب حق یا اس کا کوئی وارث زندہ ہے اس کو دینا ضروری ہے اور گوفقہاء نے نہیں تکھا گر میرے نز دیک صدقہ بھی کر دے گا تو تخفیف ضرورہ وجائے گی۔

ي بھی فر مايا كماكركسى طرح ہے وہ مال اس كے گھر پہنچاد ہے تب بھی اس كاحق ادا ہوجائے گا۔

#### حلف مع الحنث

فرمایا اگر چند حلف مع الحنث جمع ہوجا کیں تو ایک ہی مجلس کے ہوں تو ایک کفارہ کا فی ہو گاور نہیں اور شامی نے جوالیک کا کافی ہو تا لکھا ہے تو دوسری جگہ تفصیل کے موقع پر وہی لکھا ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔

مسائل کی ترجیح ذر بعدا حادیث صححه

فر مایا میری عادت ہے کہ اولا وہ قول لیتا ہوں جس کی تائیدا حاویث میجے ہے ہوتی ہے اس کے بعدوہ قول لیتا ہوں جوامام طحاوی کا مختار ہوا ورامام طحاوی کو کرخی پرتر جیج و یتا ہوں اگر چہ امام طحاوی مصر میں اور کرخی بغداد میں رہے ہیں لیکن حدیث کاعلم طحاوی کا محتاج کے۔

فقبهاء كےمراتب

فرمایا کہ فقہاء میں ہے مٹس الائمہ حلوانی کوٹس الائمہ سرحی پرتر ہے ویتا ہوں کیونکہ حلوانی مسئلہ مختلف بین الائمہ میں نہایت سیح قول اختیار کرتے ہیں پس میں بھی ان ہی کے حلوانی مسئلہ مختلف بین الائمہ میں نہایت سیح قول اختیار کرتے ہیں پس میں بھی ان ہی کے مختار کولیتنا ہوں۔ اس کے بعد شامی صاحب ہدایہ صاحب بدائع وفتاوی قاضی خال اور صدر الائمہ وفخر الائمہ وغیرہ سب برابر ہیں۔

تقلید شخصی ضروری ہے

فر ما یا علامہ شامی نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ کوئی شخص تلفیق تو نہیں کرسکتا کہ سی جز و پر کسی کے مذہب پر اور کسی جز و میں کسی کے مذہب پر شمل کر ہے البتہ بیہ کرسکتا ہے (جو دلائل کو نہ سجھتا ہوا ورعلاء کے فقاوی پڑمل کرتا ہو) کہ کسی وفت کی نماز کسی کے مذہب پر پڑھ لے اور کسی وفت کی نماز کسی کے مذہب پر پڑھ لے اور کسی وفت کی نماز کسی جارت پڑھ کر سکسی وفت کی کسی کے مذہب پر پڑھ لے۔ (حضرت نے شامی جلدا ول سے عبارت پڑھ کر سائی ) چرفر مایا کہ ای تشم کا مضمون ، محرالرائق کے باب قضاء الفوائت اور شیخ ابن ہما م کی تحریر کے آخر جس بھی ہے حالا فکہ بیہ غلط محض ہے۔

#### علامهابن تيميدكا تشدد

وہ بھی اپنے زور بیان ہے یہی ثابت کیا کرتے ہیں کہ جومسائل منصوص نہیں ہیں ان میں تقلید درست نہیں ہے۔ نیز کہا جاتا ہے کہ صحابہ وتا بعین کے وقت میں تقلید کہاں تھی؟
میں تھلید درست نہیں ہے۔ نیز کہا جاتا ہے کہ صحابہ وتا بعین کے وقت میں تقلید کہاں تھی؟
میں اسی کی تحقیقات رجمل کرتا تھا اور جہاں کہیں اختلاف زیادہ ہوا تو مرتبہ کے اعتبار ہے بھی میں اسی کی تحقیقات رجمل کرتا تھا اور جہاں کہیں اختلاف زیادہ ہوا تو مرتبہ کے اعتبار ہے بھی فیصلہ ہوتا تھا۔ مثل خلفائے راشدین ہے فر مان پڑمل کرتے تھے۔
فیصلہ ہوتا تھا۔ مثل خلفائے راشدین ہے فر مان پڑمل کرتے تھے۔
فیصلہ ہوتا تھا۔ میں کو قول پڑمل ہوتا اور دومرے وقت دومرے کے۔
کرکسی وفت کسی کے قول پڑمل ہوتا اور دومرے وقت دومرے کے۔

البتہ بیضرور تھا کہ مثلاً ممس ذکر کو ناتف وضو یمجھالیکن کسی وقت نماز پڑھ لی بغیراس کے مقتصیٰ پڑمل کے ہوئے کہ تحقیقات اپنی رکھتے تھے مگر ساتھ ہی نصوص احاد بٹ کا بھی پاس رکھتے تھے مگر ساتھ ہی نصوص احاد بٹ کا بھی پاس رکھتے تھے اور صرف جہتد فیہ غیر منصوص مسائل میں ایک دوسرے کی تقلید ہی تھی۔ پھر میں کہتا ہوں کہ غیر منصوص مسائل میں تقلید کا تزک اس امر کوستلزم ہے کہ دین میں تناقض لا زم آ جائے اور بیعض جگہ تو صریح ہوگا مثلاً جبکہ ہر جہتد کے اصول علیحدہ میں اور ایک تو ایک جائے کہ دیراحرام وغیرہ۔

پس تارک تلید صرح تاتف میں پڑجائے گا۔ حالانکہ دین میں تاتف قطعانہیں ہوسکتا اور سیح دراصل ایک ہی چیز ہوگ ۔ پھر بعض جگہ ظاہری تناقض تو نہ ہوگالیکن اندرونی طور پر موجود ہوگا۔ مثلاً مفقو دکا مسئلہ کہ اس میں امام مالک کے نہ جب پر فتوے دیے ہیں اور بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے صرف ایک جزئی چھوڑی ہے حالانکہ اصولاً صریح تناقض لکلے گائی کونکہ ہمارے امام صاحب کا اصول ہے کہ اکثر مدے حمل دوسال ہے اور تفریق بغیر طلاق کے کہیں ہو گئی۔ دوسری طرف امام مالک کا اصول ہیں کہ اکثر مدے حمل دوسال ہے اور تفریق بغیر طلاق بین اور کے نبیس ہو گئی۔ دوسری طرف امام مالک کا اصول ہیں ہو کہ کہاں جا کہ تا تھی ہو تھے۔ ہو حضار نوج قاضی کوتفریق کا حق حاصل ہے۔ جو حضایہ کے یہاں جا ترخیس ہے۔ اس کا استعمار زوج قاضی کوتفریق کا حق حاصل ہے۔ جو حضایہ کے زمانہ ہیں سب معسر ( حظم ست ) ہی تھے۔ پھر کوئی بولاس میں ہونے کہا واقعہ کہ وہ شواذ سے بھی جزئی الی نبیس ہے جہال تفریق کرائی گئی ہوالاسعید بن مسیتب کا واقعہ کہ وہ شواذ سے بھی جزئی الی نبیس ہے جہال تفریق کرائی گئی ہوالاسعید بن مسیتب کا واقعہ کہ وہ شواذ سے

ہے جس سے لاکھوں کے ہوتے ہوئے جو چیز شہوئی ثابت نہیں ہوسکتی۔ پس مالکیہ کا مسئلہ لے کرصری تناقض باعتبار اصول ہو جاتا ہے کدای پرمسئلہ مفقود کا اختلاف ہے۔ (مالکیہ جارسال کے بعد مفقود کی صورت میں اعسار کے باعث تفریق کا

جواز کرتے ہیں جو باصول حنفیہ قطعاً ناجائز ہے۔ کیمالاین بعضی) اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے محمد میں دریانی میں ان کی کی تاقیق خبر معامد میں لیک دیا تہ جمعہ ان میں ایسا

کہ جمیں اندرونی و بیرونی کوئی تناقض نہیں معلوم ہوتالیکن اول تو جمیں سارے اصول

ندا ہب کے نہیں پنچے پھر کیے کہیں کہ باہم متناقض ہیں یانہیں۔ دوسرے جزوی اختلافات خود بتلاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی اصول میں اختلاف ضرور ہوگا اور تناقض۔

غرض یہ کہ غیر منصوص مسائل میں تقلید ضروری ہے درنہ دین صریح تناقض میں آ جائے گا اور عمل خواہشات کے موافق رہ جائے گا۔ جیسے غیر مقلد کرتے ہیں۔

### د دسمرے مذاہب فقیہ برفنؤے

مولوی ریاست خال صاحب نے کہا کہ پھر دوسرے ندا ہب پر جونتوے دیتے ہیں وہ درست نہ ہوں گے؟ حضرت شاہ صاحبؓ نے جواب میں فرمایا کہ میرا ان پر بھی بہی اعتراض ہے دوسرے ہید کہ ضرورت پر بنی ہیں اور ضرورت کا باب دوسرا ہے۔ میرا مقصد شامی وغیرہ کی غلطی ظاہر کرنا ہے کہ انہوں نے خواہشات پر دکھ دیا ہے کہ پس بیسوال ندکور مبحث ہیں قلت تد ہر کے باعث ہے۔

پھر حضرت نے فرمایا کہ بیصورت دینوی امور میں بھی پیش آتی ہے کہ جب دوسرے لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے تو کہد دیا کرتے ہیں کہ اچھا بھائی جس طرح تمہاری رائے ہو کر دلینی ضرورت کے وقت دوسرے کی رائے پڑمل کرتے ہیں باوجود یکہ دہ خلاف رائے ہوتا ہے۔

## مسجد نبوی کااحتر ام اور دوسر ہے امکنہ کا تقدس وتبرک

حضرت نے فرمایا کہ بوں تو تمام مساجد کا عام طور سے سیاحتر ام ہے کہ وہاں شور وغل یا بلند آ واز کر تا پڑتا جھکڑ تاممنوع ہے گرمسجد نبوی کا احتر ام اور بھی زیادہ ہے ای لئے امام مالک نے امیر المونین ابرجعفر کومسجد نبوی میں بلند آ واز کر کے بات کرنے پرٹوک دیا تھا اور فرمایا تھا کے قرآن مجید میں اوب سکھایا گیا ہے کہ اپنی آ واز نبی کریم کے روبرواو نجی نہ کرواس سے ڈر ہے کہ تہمارے اعمال ضائع نہ ہوجا کیں (جرات) اس کے ساتھ امام مالک نے یہ بھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی عظمت واحز ام وفات کے بعد بھی ایس ہی ہے جیسی زندگی میں تھی پوری روایت سندول کے ساتھ انوار الباری ص ۱۲۹ ایس شفاء السقام ص ۲۹ وغیرہ نے قش کی گئی ہے اور جن لوگوں نے اس روایت کو گرانے کی سعی کی ہے اس کار دبھی پوری طرح کردیا گیا ہے۔

يننخ محمة عبدالوماب كاذكر

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ بیں نے شخ محمہ بن عبدالوہاب کی چند کتابیں دیکھی ہیں وہ بے کل آیات خلاوت کر دیتے ہیں جس طرح آج کل کے غیر مقلدین بھی بہت ی آیات کوعدم تقلید پراتاراکرتے ہیں۔

ان کے نزویک مسجد نہوی کا کوئی احتر ام حضور علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے اور بعض نجد ہوں کا کوئی احتر ام حضور علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے اور بعض نجد ہوں سے رہی تقل ہوا ہے؟ اور ان کے بعض متبوعین سے رہی نقل ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں ہاون دستہ بہت زور زور سے کوٹا ہے والٹداعلم۔

راقم الحروف كے نزديك اختلاف كى برى جرامك كے تقدى سے انكار ہے۔ اگراس بارے میں علما وسعود بيد دوسرے علماء اسلام كے ساتھ بيٹھ كر تحقیق كر كے اتفاقی نقاط طے كر لیس تو بردی اہم علمی خدمت انجام پاسكتی ہے۔ جس طرح علماء سعود بيدنے طلاق ثلاث میں جمہور كى رائے مان لى ہے۔ جزاہم اللہ خیر الجزاء۔

ايك البم سوال

کوئی ان سے پو چھے کہ اگر وہاں کچھ نہیں رکھا تو حضرت عمر نے حضور علیہ السلام کے قدموں میں فن ہونے کی تمنا کیوں کی تھی اور بخاری شریف میں بیالفاظ بھی ان کے نقل ہوئے ہیں کہ میرے لئے اس مقصد سے زیادہ کوئی بھی چیز اہم واعظم نہیں ہے اور اگر واقعی امکنہ میں کوئی تقدس نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حضرات جبرئیل علیہ السلام کے فرمانے پر بیت اللحم (جا و ولا دت حضرت سید ناعیسیٰ علیہ السلام) میں براق علیہ السلام کے فرمانے پر بیت اللحم (جا و ولا دت حضرت سید ناعیسیٰ علیہ السلام) میں براق

ے اتر کر دورکعت قماز کیوں پڑھی تھی؟

بیصد بیث نسانی شریف کی ہے جس کا انکاران کے بڑے علامہ ابن قیم بھی نہیں کر سکتے۔
ضرورت ہے کہ جس طرح اعیان سعود بیدا کا برجائ عالم کی پذیرائی کر کے ان کوغلاف کعبہ کا
تبرک بھی عطا کرتے ہیں اس طرح سارے تجاج عالم اسلام کو کھے ول سے قائل ہوکر حربین
شریفین کے سارے امکنہ مقدسہ متبرکہ کی حفاظت و زیارت سے بھی مطمئن و مسرور کیا
گریں۔ کیونکہ امام نسائی کی روایت کروہ صدیت سے جھی اور حضرت عرشے کے ارشاد مذکور بخاری اور
امام مالک کی رائے مبارک کے مقابلہ میں بعد کے کسی بھی بڑے کی بات بالانہیں ہوسکتی۔
امام مالک کی رائے مبارک کے مقابلہ میں بعد کے کسی بھی بڑے کی بات بالانہیں ہوسکتی۔
امید ہے سانی نجدی بھائی اس قبول حق کی فرصت کوغذیمت مجھیں سے۔

# ابن سعود وغيره كي مخالفت حفيت

وفت درس بخاری شریف ص ۱۹/۵۹۸ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ابن سعود وغیرہ اپنے بعض منبوعین کے اتباع میں حفیت کے سخت مخالف ہیں۔ جس کے لئے میں مشہور شعر اذا کان الغراب دلیل قوم النح پڑھا کرتا ہول۔ای نئے انہوں نے تیرکات کوڈھادیا ہے۔

# حضرت عمر کے طلع شجرہ کا سبب

ان کا برااستدلال حضرت عمر کے طع شجرہ ہے ہیں کہتا ہوں کہ بیاستدلال غلط ہے کیونکہ وہ درخت متعین ہی ندر ہا تھا اور روایت ہے کہ ووسحانی بھی اس پرمتفق نہیں رہے تھے اور جب غلط تعظیم ہونے گئی تو حضرت عمر نے اس کو کٹو ادیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کی بھی یہی رائے تھی یعنی تعزیب ہونے گئی تو حضرت عمر ناکارنہیں فرمایا اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ متبرک ہوتا مگر متعین ندر ہاتھا۔

#### جماعت ثانيه

منیہ میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں جماعت کر لے تو بذا کراہت اداہ وگئی۔ یہ سئلہ کہیں اور نہیں ہے البتہ عام کتب میں اتنا ہے کہ مجد میں جماعت نہ ملے تو گھر جا کر جماعت کرے پڑھ لے۔
مصنف ابن افی شیبہ میں ہے کہ اگر صحابہ کی نماز جماعت سے رہ جاتی تھی تو وہ الگ الگ
پڑھ لیتے تھے اور مسجد میں جماعت ثانیہ کے بارے میں حضرت گنگوہی کارسالہ دیجھو۔

اگر جگہ جھوڑ کر جماعت کرے تو امام ابو یوسٹ ہے ( کبیری شرح مینہ میں ہے کہ ) جائز بلا کرا ہت ہے۔ امام شافعی جمعی حنفیہ کے ساتھ ہیں اور جماعت ثانیہ کو بٹانا ہی جاہتے ہیں۔ امام احمدًا جازت دیتے ہیں۔

حضرت مولانا (شیخ البند) نے ایک بار جب میں تشمیر جانے کے لئے ملاقات کو گیا تو فرمایا کہ جماعت ثانیہ کرے تو ثواب ملے گایا نہیں؟ یعنی باوجود کرا بہت کے وہ تو اب ۲۵ یا کا کا بھی ملے گایا نہیں؟ اس سے میں سمجھا کہ وہ ثواب کے قائل ہتے اور میرا بھی بہی خیال ہے اور اس میں استبعاد بھی نہیں ہے کیونکہ جماعت اولی میں بھی تو مکر وہات صلوۃ ہوجاتے ہیں ۔ تو کیا ثواب نہ ملے گا؟ نیز فرمایا کہ امام ابو یوسف کی روایت غیر مشہور ہے۔ دوسر سے وہ اس برخی ہے کہ چند آ دی کی معقول عذر کی وجہ سے جماعت سے رہ جا کیں۔

پس احوط بہی ہے کہ مجد سے علیحدہ جماعت کر لی جائے باقی اڑ حضرت انس کا معارضہ مصنف ابن الی شیبہ سے کریں گے۔

یہ بھی ہے کہ حضرت الس نے جماعت اذان وا قامت کے ساتھ کرائی تو وہ دوسرے گلہ کے سے اور میصورت مسجد سوق میں داخل ہے جہاں امام ومقتدی متعین ندہوں جیسے اسٹیشن وغیرہ کی مسجد میں بوسرے گلہ والوں کے لئے ہے۔
مسجد میں بیس دوسرے گلہ والوں کو بھی جائز تھا اور کراہت کا مسئلہ اس محلہ والوں کے لئے ہے۔
میسی سے میں روایت ہے کہ حضرت انس کی نماز فوت ہوگئی تھی پھر مسجد نبی زریق میں جاکر پڑھی حالا نکہ فائے کے لئے اذان وا قامت ہے ہی نہیں۔ میرے نز دیک میصوا بنہیں جاکر پڑھی حالانکہ فائے کے لئے اذان وا قامت ہے ہی نہیں۔ میرے نز دیک میصوا بنہیں ہے بلکہ وقت ہر عی پڑھی تھی۔

كوفه مين صحابه كي تعداد

فرمایا:۔ابوبشر دولا بی نے تعدادا کی ہزار پچاں کھی ہے مگر میر ہے زو کی ریم کم کھی ہے کیونکہ سارے عسا کر حضرت عمر کے وہیں رہنے تھے اور وہیں چھاؤٹی تھی۔ پس ہزارال ہزارصحا بی اتر ہے ہول کے اور حضرت عمر نے تعلیم دین کے لئے حضرت ابن مسعود کو وہاں ہم جانا ہوں نے ترک رفع یدین کیا تو کسی نے تکیر نہیں کی۔

### دعالعدالا ذان میں وسیلہ کیا ہے؟

فرمایا:۔ جنت میں ایک منزلہ ہے جوسواء ایک شخص کے اور کسی کو نہ دیا جائے گا اور صدیث میں ہے کہ جھے امید ہے وہ مجھ کوعطا ہوگا۔ اس لئے امت کی طرف ہے دعا ہوتی ہے اور بید عا آپ کی رفعت کا سوال نہیں ہے بلکہ بیتمثال ہے ان تعلقات ووصلات کی جو امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیں اور نبی کریم کوخدا سے جیں۔ پس اس قول سے است کو نبی کریم کوخدا سے جیں۔ پس اس قول سے است وصلہ کو مشخکم کرنا ہے جو قیا مت میں مشل ہوگا۔

میں مدیث میں دیکھا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلہ کے پاس اس کا تنا ہوگا اور طونی اس سے درمیان سے شروع ہوگا اور اس کی ایک شاخ ہرا یک امتی کے گھر ہیں ہوگی نیز اس میں ہے کہ اس کا نام وسیلہ ہے۔ ایس اپنی ہی شاخ کی خیر منائی جارہی ہے اس دعا ہے۔ معز ت مجد دصاحب قدس سرہ نے اس کو پورانہیں سمجھا حالا نکہ ان کے یہاں معانی کے مصور ہونے کا مسئلہ ہی رات دن کا موضوع رہا ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کے حضرت کی اس تحقیق کی مناسبت سے حضرت شیخ عبدالعزیز دیا گئے کامشہور ملفوظ کرا می بھی ذبن میں تازہ کر لینا مفید ہوگا جس میں انہوں نے فرمایا کہ اس وفت دنیا میں بھی ہم سب مومنوں کے انوار ایمانی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تور معظم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تواگر دعاءاذان میں بھی ایسے ہی تعلق روحانی کا بقاء جنت کی زندگی ہیں مطلوب ومقصود ہوتو عجب نیس ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

## مقام محمود کیاہے؟

فرمایا: یحرمصور ہوکرلواء حمد کی صورت میں ہوجائے گی اور مقام محمود میں وہ محامد القاء ہوں کے جواس سے پیشتر معلوم ندہوں کے (ای طرح صحاح سند میں ہے)

ہوں کے جواس سے پیشتر معلوم ندہوں کے (ای طرح صحاح سند میں ہے)

ہوں کے جواس سے گزرے ہیں اور کہا کہ حمد آخر ہیں ہوتی ہے ای لئے حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں اور قر آن مجید میں کھی ہے۔ و آخر دعو انا ان المحمد لله رب العالمين منعیف روایت کا مہارا لے کر جومقام محمود سے روز قیامت خدا کا عرش پر بیشونا اور

ا پے ساتھ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو بٹھا نا مراد لیا گیا اور علامہ ابن قیم کا اس کوعقیہ ہ بنالینا اور اس کے انکار پرنکیر کرناوغیرہ بھی یا در کھنا جا ہئے۔

## ولائل الخيرات كاذكر

فرمایا:۔ولائل بیں جو "حتمے لا یبقی من علمک شیء" ہے اس کی وجہ ہے ابن سعود نے اس کا داخلہ حجاز میں یند کر دیا اور کہا کہ بیٹٹرک و کفر ہے۔ بیں کہتا ہوں کہ اس قتم کے الفاظ دلائل کے درست ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کی روشی بیں ایسے مسائل کا سیجے فیصلہ علماء
کرام کواجما تی طور سے کرنا چاہئے اور علماء سعود بیکو بھی چاہئے کہ' طلاق ثلاث' کی طرح جمہور
سلف وخلف کے ہر فیصلہ کورانج قرار دیں' خواہ وہ علا مدابن تیمیہ وابن قیم کے خلاف بی ہو۔
ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ انمہ اربعہ کا سرۃ واحدہ ہیں ۔ بینی چاروں اماموں کے فیصلے
لائق قبول ہیں اور مقلدین انمہ اربعہ وقت ضرورت دوسرے انمہ کا بھی ابتاع کر سکتے ہیں۔
لہذا علماء واعیان سعودیہ کا بھی فرض ہے کہ وہ حربین شریفین و تجاز و نجد ہیں صرف ان ہی
احکامات کو نافذ کریں جوامام احمد یا دوسرے انمہ وجہ ہورسلف وخلف کے مختار ہیں اور ان کے
خلاف جوعلامہ ابن تیمیہ وابن قیم کے مختارات یا تشد دات ہیں وہ نافذ نہ کریں۔

# موتمر عالم اسلامی مکہ معظمہ کے فیصلے ناتص ہے

ماً ثرح مین اورامکنه مقدسه ومتبرکه کے بارے میں بھی جو فیصلے مؤتمر عالم اسلامی میں ہوئے تنے وہ ناقص تنے اس لئے ضرورت ہے کہ ان پر ننتخب علماء کی جماعت پھر ہے تمام دلائل ومتندلات میں غور وفکر کر کے افراط وتفریط کا خاتمہ کرے۔

## ملك فبددام ظله براعتاد

ہمیں خادم الحربین الشریفین ملک فہد پر پورااعتاد ہے اوران کے اس اعلان کی بردی قدر ہے کہ تمام فیصلے جمہورسلف وخلف ہی کے مطابق ہونے چاہئیں۔

# امام طحاوي كي منقبت

امام طحاویؒ کی قدروہ کرسکتا ہے جس کومعلوم ہوکہ پہلے کیا پچھاعتر اضات وغیرہ ہو پچکے اسلام طحاویؒ کے ہیں کسی ایس اس اسلام طحاویؒ کے ہیں کسی اور کے ہیں کہتا ہوں کہ حنفیہ کے فدجب پرجس قدراحسانات امام طحاویؒ کے ہیں کسی اور کے ہیں ۔ اور تقریریں اور تفہیم مسائل خلافیہ کی جس قدر ہیں نے کسی ہے وہ کسی نے نہیں اور کے ہیں اور کسی نے ہیں دیے۔ کسی جس قدرامام طحاوی نے وہ بیں اور کسی نے نہیں دیے۔

امام شافعي كي منقبت

فرمایا:۔"اہام شافعی جیسا ذکی امت میں نہیں گزرا' پس ان کو بند کرنے کا قصد کرنا ہے سود ہے' ہمارے حضرت شاہ صاحب نہایت منصف مزاج بنے اور کسی مخالف ہے مخالف کے اندر بھی کوئی کمال یا خوبی ہوتی تو اس کا اعتراف کھے دل سے ضرور کرتے ہے۔ ہمارے مزد کیک بیدارشادامام شافعی ہے بعد کے حضرات کے لئے فرمایا ہے ورنہ بداعتراف امام شافعی ہی ان کے استاذامام محرد تک بھی وہ ذکی الاذکیا ہے۔

یہ بھی فرمایا کہ اصحاب صحاح میں سے امام بخاری کے بعد امام نسائی زیادہ ذکی ہیں اور میر سے نز دیک ان کی تمام احادیث سجیح ہیں اور تراجم ابواب میں سے ترجمہ ''اقامہ کل احد نفسہ'' کی اجماع کے خلاف ہونے کی وجہ سے (امام نسائی کے عظیم مرتبہ کے پیش نظر) تاویل ضروری ہے کیونکہ اقامت کل احداد فسہ باطل محض ہے۔

## قلوب میں خدا کی وقعت

فرمایا: ۔ صدیث میں ہے کہ اگر دیکھنا جا ہو کہ تہاری وقعت خدا کے یہاں کتنی ہے تو دیکھ لو کہ تمہارے دل میں خدا کی س قدر وقعت ہے اور آج کل تو خدا کی اس قدر بھی وقعت نہیں ہے جتنی ایک آشنا کی ہوتی ہے۔

### شهيدآ خرت کون ہيں

فرمایا: علامه میوطی نے مهمطرح کے نام لکھے ہیں۔ پھرایک صاحب نے دس کا اضافہ

کیا پھرا کے صاحب نے ۱۰ بڑھائے اور میں نے ان کے رسائل سے استفادہ کر کے مرگ مقاجاۃ والوں اور نہایت مولم اور لیے امراض کے بعد مرنے والوں کو بھی شہداء آخرت میں مختاج والوں کو بھی شہداء آخرت میں مختاج سے مناہے۔ بیسب ثواب آخرت کے اعتبار سے شہید ہیں اور فقہاء نے صرف شہداء الدنیا کا ذکر کیا ہے جن کے احکام بھی یہاں الگ ہیں اور وہ احکام شہداء الآخرۃ کے نیس ہیں۔

میچ کابن فزیمه

فر مایا:۔جرمنی کے کتب خانہ میں تہائی سیج ابن خزیمہ ہے اور کہیں موجود نہیں ہے دنیا میں اور اس پر حافظ کے دستخط ہیں۔ان کے ہاتھ میں بھی اس سے زیادہ نہیں تھی۔

#### ترك جماعت كاعذر

ص ۹۴ بخاری شریف کی مشہور صدیت عتبان بن مالک پرفر مایا کہ خارج میں دوسر می حدیث ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم کو گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت فر مائی اور وہ چلے تو پوچھا کہ اذان کی آواز جانجی ہے؟ کہا ہاں فر مایا کہ پھر نہیں حضرت شاہ ولی اللہ نے فر مایا کہ حضور علیہ السلام نے عزیمت پڑھل کرایا اگر چدر خصت تو تھی اور میر سے نز دیک بیہ ہے کہ کئن ہے حضرت عتبان بن مالک کا عذر حضرت ابن ام مکتوم ہے بھی زیادہ ہومشلا وہ مجد نبوی سے زیادہ دور تھے اور ابن ام مکتوم قریب بی تھے۔ اس لئے حضرت عتبان کومطلقا اجازت دیدی ہوگی۔

## مهميه اورتنبرك بالامكنه

فائدہ: بیہ وہی بخاری کی حدیث ہے جس سے جمہور نے تبرک بالامکنہ کے لئے استدلال کیا ہے اور حضرت علامہ عثاثی نے استدلال کیا ہے اور خبری وسلفی حضرات اس کے تنی سے منکر ہیں اور حضرت علامہ عثاثی نے موتمر مکہ عظمہ میں بھی اس کو جیش کیا تھا تو علما ہنجد نے اس کو قبول نہیں کیا تھا اور معارضہ کر دیا تھا قطع شجرہ ہے جس کی تحقیق ہم پہلے کر بیکے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب بھی فرمائے تھے کہ طع شجرہ کو بہانہ بنا کرسارے تیرکات کونجد یول نے وضا دیا ہے بیت ہم (جاء نے وضا دیا ہے بیا جھانہیں کیا۔ اور شب معراج میں حضور علیہ السلام نے بیت ہم (جاء ولادت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام) پر براق ہے اثر کردو رکعت پڑھی ہیں جونسائی

شریف کی حدیث توی وجیح سے ثابت ہے پھر بھی علامدابن قیم کا یہ دعویٰ کہ بیت ہم میں اتر نے کی کوئی حدیث ہرگز ہرگز سیح نہیں ہے کیا اس قتم کے قلط دعووں سے دین کی سیح خدمت ممکن ہے؟ پھر بھی علامدابن تیمیہ وابن قیم کا تبرک بالا مکنہ سے انکار پر غیر معمولی اصرارا گرتھوڑی دیر کے لئے درست بھی مان لیس تو حضرت عمر کی آخری اہم ترین تمنا حضور علیہ السلام کے پہلو میں وُن ہونے کی جو بخاری شریف سے ہی ثابت ہے اس کا جواب سارے سلفی مل کر بھی تو نہیں دے سے کی جو بخاری شریف سے ہی ثابت ہے اس کا جواب سارے سلفی مل کر بھی تو نہیں دے سے ت

ایک طرف حدیث سیح نسائی شریف وغیره کا انکار اور دوسری طرف زاد المعادیس حق تعالی کے عرش سے انز کرز بین میں طواف کرنے کی طویل وضعیف ترین حدیث کی تقویت کی سعی بلیغ کیا بیصورت ان کی محد ثانه شان کے لائق ہوسکتی ہے؟ و الا مو المی الله.

یا در ہے کہ حدیث مذکور نہ صرف امام نسائی نے بلکہ بیجی نے بھی معتصبے کے اور طبر انی 'بزار وابن ابی حاتم وغیرہ نے بھی روایت کی ہے جن کا ذکر فتح الباری ص ۱۵۳/۱۹ میں بھی ہوا ہے۔

أيك اجم تو قع

اس ذیل ہیں سے بات خوش آئند ہے کہ فتن ایران کی وجہ سے حکومت سعود سے نے دوسر سے ممالک کے اعیان وعلاء کے وفو دکو جج کے موقع پر بلانے کا سلسلہ شروع کیا ہے سار سے مصارف سفر کا خودتکفل کر کے ان کا نہایت اعز اوا کرام ہوتا ہے اور عظیم تر ہوٹلوں میں شاہانہ ضیافتوں سے نوازا جاتا ہے۔ جن ہیں بڑا تحفہ میں شاہانہ ضیافتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ اپنے ملکوں ہیں آ کر حکومت سعود بید کی مدح وتو صیف شائع کرتے ہیں۔ سیاسی لحاظ سے یہ بات صحیح بھی ہے کہ حر مین شریفین کی انتظامی خد مات شائع کرتے ہیں۔ سیاسی لحاظ سے یہ بات صحیح بھی ہے کہ حر مین شریفین کی انتظامی خد مات کو جن ہیں کہ محمد اور قابل مبار کباد ہے۔ اگر چہاس طرف پچھ توجہ نیس کہ خوجہ سے جوتے جا رہے ہیں کرایے سفر ہی ذیادہ اور قیام حرمین کے مصارف بھی المضاعف کیکن ہوتے جا رہے ہیں کرایے سفر بھی ذیادہ اور قیام حرمین کے مصارف بھی المضاعف کیکن ہوتے جا رہے ہیں کرایے سفر بھی ذیادہ اور قیام حرمین کے مصارف بھی المضاعف کیکن ہوتے جا رہے جی کرایے سفر بھی ذیا تھا کہ رسول اگرم سلی اللہ علیہ وسلم ضرور افضل انحلق ہیں مگر بیہ جمہور کے خلاف ہیں دیا تھا کہ رسول اگرم سلی اللہ علیہ وسلم ضرور افضل انحلق ہیں مگر بیہ جمہور کے خلاف ہیں دیا تھا کہ رسول اگرم سلی اللہ علیہ وسلم ضرور افضل انحلق ہیں مگر بیہ جمہور کے خلاف ہیں دیا تھا کہ رسول اگرم سلی اللہ علیہ وسلم ضرور افضل انحلق ہیں مگر بیہ

ضروری نہیں کدان ہے کہی قبر مبارک کا حصہ بھی دوسرے متبرک و مقدی حصول ہے افضل مانا جائے وہ نظر ریے حکومت سعود ریہ نے علاوا عمیان تجاج کوغلاف کعبہ بطور تحقہ وتیرک دینے کا سلسلہ قائم کرکے کا لعدم کر دیا ہے۔ اور ہمارے نزد کی طلاق ثلاث کے بعداب بیدوسری کا میا نی نظریات جمہور کے موافق سامنے آگئی ہے۔ خدا اس کونظر بدسے بچائے اور اعیان وعلاء سعود بیکومزید اختلافی مسائل میں بھی تائید جمہورامت کی تو فیق مرحمت فرمائے۔ و ماذلک علمے الله بعزیز

امام وخليفه كاقريشي مونا

فرمایا: طرابلسی نے امام اعظم کے نقل کیا کر قریشی ہونا شرط نیس ہے اور کہیں بنیس ہے۔ حضرت معافر بن جبل کی دونمازیں

حضرت نے فر مایا: ۔ حنفیہ نے اول کونفل اور دوسری کوفرض کہا ہے الاتک راوی ہر دوکو عشاء کہتا ہے۔ جس کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی عشاء ہی پڑھی ہے لیکن نہ بہ نیت اسقاط فریفنہ اور دوسری بہنیت اسقاط ہے۔ امام محد کی پانچوں کتابوں میں تمین جگہ بیہ مسئلہ فذکور ہے کہ اگر کھر پڑھ کر چلے اور مسجد میں پنچے اور نماز ہورہی ہوتو اعادہ ضروری ہے ظہر وعشاء میں اور بہی متقد مین ہے منقول ہے اور طحاوی نے تصریح کی ہے کہ اگر پہلی بہنیت عشاء بھی پڑھے کی اسقاط کا قصد نہ ہوتو وہ نفل ہوجا کمیں گے۔ اور ای طرح اگر کوئی دو بارہ عشاء بھی پڑھے کی جی مثلاً نماز پڑھے تو ایک فرض اور باتی نفل ہوں گے۔

حضرت معالاً نے پہلی بھی عشاء بی پڑھی ہوگ۔ بہلیاظ شرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری جو پڑھائی ہے وہ فرض کے اسقاط کے لئے ہے۔

سب سے پہلے صاحب فتح القدیر نے آ کر بیلطی کی کہ خلاف حتقد مین بیر مسئلہ لکھا کہ مسکہ کلھا کہ مسکہ کلھا کہ مسکہ سے پڑھ کر جب مسجد میں گیا تو فرض میں شریک ہوا اور بیفل ہیں۔ گھر سے پڑھ کر جب مسجد میں گیا تو فرض میں شریک ہوا اور بیفل ہیں۔ شوافع کے یہاں یا نچوں نماز وں کا اعادہ ضروری ہے اور پہلی فل ہیں خیمہ اور گھروالی۔

تعارض کے وقت ترجیح حدیث کا طریقه

اصول حدیث کے اس مشہور مسئلہ میں امام اعظم کا طریقہ اول ننخ پھر تو فیق پھر تو قف

ہے جبکہ امام شافعیؓ کے نزد بک تو فیق کا طریقہ کٹے پر مقدم ہے تا کہ دونوں حدیثوں پڑمل ہو جائے (اور ظاہر ہے کہ کئے کی صورت میں صرف ایک پڑمل ہو سکے گا)

اس بارے میں حضرت شاہ صاحب کا جواب یہ ہے کہ ہمارے امام کا قول زیادہ حق و صواب ہے کیونکہ نئے سے مراد وہ نئے ہے جو بطریقہ نقل ثابت ہواور جہاں ہمیں نقل تھی مجبور کرتی ہے کہ ایک حدیث نائے اور دومری منسوخ تو پھر بھی تو فیل کی طرف رجوع کرنا ایسا ہے کہ جیسے ہم کومعلوم ہو چکا ہے کہ درحقیقت اسلام یہودیت ونصرا نبیت کا نائے ہے پھر بھی ہم تو فیتی کے طالب بن کرفر وع میں اتحاد تلاش کریں۔

حفرت کاس ارشادعالی سے استفادہ کے ساتھ بیکی اپنے حافظہ بیں تازہ کرلیں کہ بیہ بات اہام اعظم کے لئے تسلیم شدہ ہو پھی ہے کہ وہ تائخ ومنسوخ اصادیث کے سب سے بڑے عالم و عارف منے تو ایسے فض کو تو اور بھی زیادہ حق تھا کہ وہ شنح کو تو فیق پر مقدم کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

نجوم كااستنقلال وحركت

فرمایا:۔ نبحوم خود مستقل بالذات ہیں اور حرکت میں ہیں۔ بطلیموں کے نز دیک بینھا کہ وہ فلک میں مرکوز ہیں اور ساء کے ساتھ حرکت کرتے ہیں اب مشاہدہ بھی شریعت کے موافق ہے۔ سنگس وقمر جہنہم میں

فرہایا: سٹس وقمرعلاقہ جہنم میں رہیں گے کیونکہ بیسب علاقہ جہنم کا ہے۔ جس چیز کو یہاں سے ندلے جائیں گے وہ جہنم ہی میں رہے گی۔

# روح کپ پیداہوئی؟

قلاً سفداور علماء اسلام میں اختلاف ہے کہ روح پہلے ہے ہے بیا اجسام کے ساتھ پیدا ہوئی؟ شنخ ابوعمر نے فرمایا کہ پہلے ہے ہے اور ابن قیم کے نز دیک ساتھ پیدا ہوئی ہے غرض ہر دو تول اہل سنت کے ہیں تفصیل کتاب الروح لا بن القیم میں ہے۔

### فرق روح ونسمه

فرمایا: -حدیث میں ہے کہ خدا نے تسمہ کو پیدا کیا۔ ( بخاری ص ۲۲۷) تسمد کا ترجمہ

جان احچھاہے ابن سینا کی فاری اچھی تھی۔ تعریفات اشیاء میں کہا کنفس کو جان اور روح کو رواں کہتے ہیں اور روح کی حقیقت منتج نہیں ہوسکی۔

حصرت شاہ و لی اللہ کھڑت سے اپنی تصانیف میں اسمہ پرگزرے ہیں کیکن انہوں نے جولکھا ہے وہ حقیقت نہیں ہے لیعنی روح ہوائی جوطب میں مانی جاتی ہے شرائین میں سرایت شدہ ہے۔
میں کہتا ہوں کہ روح کا حال ستعقر ہے کہ اس کے اطوار اور جلیے نہیں بدلتے اور یہی روح لباس پہنتی ہے نسمہ کا لیعنی روح جب عالم مثال کا لباس پہن کر کھانے پینے کے قابل ہوجائے تو وہی نسمہ کہلاتی ہے۔ پس اگر افعال مادہ تھن آ گئے تو روح کا نام بدلا اور قبض و بسط وعلم وغیرہ روحانی افعال میں ہوتے ہوئے روح ہی کہلائے گی۔

پس نسمیت کوئی حال ہے روح کا۔موطا امام ما لک میں اکل وشرب کی نسبت بھی روح کی طرف نہیں ہے بلکہ نسمہ کی طرف ہے۔

## افعال برزخ

فرمایا:۔ نماز کے 'تلاوت قرآن کھاٹا پینا' رضاعت پانچوں چیزیں برزخ میں روح کے لئے ثابت ہیں اور کھانے پینے کے سلسلہ میں بجائے روح کے نسمہ کہدوو۔معلوم ہوا کہ تربیت بھی بچوں کی ہوسکتی ہے اور وہال روح وودھ ہیئے گی۔

# قدم عالم كارد

فرمایا: کان الله و لم یکن منسیء غیره و در رے ولم یکن قبله بھی آیا ہے۔ مرقدم عالم کے رومیں غیره مفید ہے تہ قبلہ اور معلوم رہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب بھی قدم عالم کے قائل ہیں۔ تھیمات الہید میں بھی سخت مصر چیزیں ہیں۔ اس فتم کی۔ البعد شاہ صاحب کی ججہ اللہ اور الطاف القدس مفید کتابیں ہیں۔

تفہیمات میں بے موقع چیزیں بھی ہیں۔ میں نے عقیدۃ الاسلام میں ازالۃ الحفامیں سے معارضہ بیش کر دیا ہے۔ حدیث وقر آن اور دین ساوی کی یجی تعلیم ہے کہ سب چیزیں سمتم عدم سے نکلی ہیں۔ شاہ صاحب نے زمانہ کے قدم کی '' خیر کثیر' میں اور پہلے رسالہ میں مادہ کی تصریح کردی ہے۔ ہے تاہم شخ مجد دشاہ ولی اللہ شخ عبدالقادر وشخ اکبرسب ہی فلفہ کے حافق گر رہے ہیں۔ فیض الباری ص المہ میں بھی ہے مضمون اجمالاً ذکر ہوا ہے۔ غالبًا حضرت شاہ ولی اللہ کا اس طرف ربحان علامہ ابن تیمیہ کے اتباع میں اور ان پرضر ورت سے زائدا عثاد کی وجہ ہوا ہے۔ مزید بحث و تفصیل فتح الباری ص ۱۸۱/ ۲ اور ص ۱۳۹/۳۱۹ میں دیکھی جائے جس ہوا ہے۔ مزید بحث و تفصیل فتح الباری ص ۱۸/ ۲ اور ص ۱۳۹/۳۱۹ میں دیکھی جائے جس میں علامہ ابن تیمیہ کے اختیار کردہ فظریہ ' حوادث لا اول لہا' 'کا بھی ردوافر کیا گیا ہے۔ من عالم کے اختیار کردہ فظریہ ' حوادث لا اول لہا' 'کا بھی ردوافر کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ تمام اکابر امت مجمد ہے نے قدم عالم کے رداور حدوث عالم کے اثبات میں والیت مضبوط و مشخکم دلائل قائم کئے ہیں اور اس سلسلہ میں کسی کی بھی مداہنت کو ارائبیں کی ہے ۔ حضرت تھانوی کے ملفوظات و مخطوظات ص اسم میں اسی طرح ہے فرمایا سنا ہے کہ مولانا اساعیل شہید نے عرفی کے اس شعر پر تکفیری ہے۔

تقدیر بیک ناقد نشانید دو تحمل سلمائے حدوث تو دلیلائے قدم را گوقدم بالزمان بی مراد ہے جوحدوث بالذات کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے۔ گرا یے قدم کا قائل ہونا بھی شرک ہے پھر فر مایا کہ البتہ اس شعر میں بیاتو جیہ ہوسکتا ہے کہ عرفی نے اولیت کو قدم ہے تعبیر کیا ہوا ورحضور علیہ السلام کے لئے اس کا تھم جمج بھی ہے۔ جیسے حدیث میں ہے قدم ہے تعبیر کیا ہوا ورحضور علیہ السلام کے لئے اس کا تھم جمج بھی ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ اول ما خلق الله نوری خدا نے سب سے پہلے میرانور پیدا فرمایا)

سلفی حضرات غور کریں کہ سفر زیارت نبویہ اور تقذی و تبرک امکنہ وغیرہ امور پرتو سخت تکیرلیکن قدم عرش حوادث لا اول لہا' خدا کی عرش نشینی اور خدا کے طواف فی الارض وغیرہ عقا کد کسی طرح بھی صحیح قرار پا کتے ہیں؟

# زندقه کیاہے؟

فرمایا:۔ زند بق کا لفظ بخاری میں موجود ہے۔ ص ۱۰۲۳ پارہ ۴۸) کتاب استتابة المرتدین) اکفار الملحدین میں اس کی تشریح کر دی ہے کہ الفاظ شرعی کو باقی رکھ کرمعانی و مطالب کو بدل دے ایک مرفوع حدیث میں بھی بیرآ گیا ہے لہٰذا ابوالکلام آزاد کا یہ کہنا سیح

نہیں کہ زندیق کالفظ بعد کی اختر اع ہے۔

نمازكاسلام

مشہور عندالحنفیہ یہ ہے کہ دونوں سلام واجب ہیں۔اور فتح القدیر ہیں پہلا واجب اور دوسراسنت ہے اور یہی میرا مختار ہے۔میرے پاس نسائی ہیں ابواب جمع بین الصلا تنین اور ابوداؤ دمیں باب الوتر ہیں سیح دوحدیثیں ہیں جن سے میں نے اس کوتر جمح وی۔

#### نداءغائب

حضرت نے درس بخاری شریف ص۵۹۳ میں حضرت عائش کے حضرت حمان والے ذکر دہ شعر فان ابنی و والدتنی و عرضی لعوض محمد منکم و قاء "پرار شادفر مایا:۔

اس سے پہلے یہ شعر ہیں "رسول الله ضاق بناء الفضاء. و جل الخطب وانقطع الا نحاء " وغیرہ اور یہ اشعار حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کے ہیں۔ کسی طالب علم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ جائز ہے کہا کیوں؟ فرمایا کہ السلام علیک ابنها النبی بھی تو کتے ہو۔ تیرہ سویرس سے ہور ہا ہوں؟ فرمایا کہ السلام علیک ابنها النبی بھی تو کتے ہو۔ تیرہ سویرس سے ہور ہا ہے جاہلوں کو یہ بھی علم نہیں کہ نداء کا مقصد کیا ہے؟ عالم غیب کی چیز کے لئے نداء بچھتے ہی نہیں۔ پھراس پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور کسی دوسر سے ملفوظ مبارک میں بھی ہم نے حضرت شیس سے محالے سے بادوں کو یہ بھی تا ہے۔ دفترت شاہ صاحب کی شخص ذکری ہے لینی ہے خطاب معہود ذہنی کے لئے ہوتا ہے۔

تحريك اصلاح دارالعلوم ديوبند

فر مایا: \_مولوی مشیت الله صاحب بجنوری نے تقریباً ۱۳۵ سال ہوئے جھے ہے تصریح شرح چھمینی ومطول وغیرہ و بلی کے زمانہ میں پڑھی ہیں \_ ہندوستان میں ان سے زیادہ میر اکو کی مخلص نہیں ہے۔ بھو پال کے رسالہ کا ذکر کر کے فر مایا کہ اس کو ہمتم دارالعلوم نے میر سے پاس رجسٹری سے بھیجا تھا (جس میں نہایت نازیبا با تیس درج تھیں) مولوی مشیت الله صاحب نے کہا کہ آپ کوکیا چیش آیا کہ اس تحریب میں شرکت کی؟ میں نے کہا کہ بڑا فضل ہے خدا کا کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہوگئی۔ بہلے تو صرف تعریفیں ہی سنتے تھے بھرگا لیاں بھی سنیں۔

ال طلمن میں حضرت نے بڑے مہتم صاحب (مولانا حافظ محمد احمد صاحب ) کا بیمی قول ذکر کیا کہ شاہ صاحب کا درس نئی تھم کا ہے سارے کھنٹے تقریر کرتے رہتے ہیں۔اوران کی نظیراس وقت نہیں ہے۔

## ز مانہ قیام و درس دارالعلوم کے خاص حالات

چرفر مایا: میں نے ۱۸ سال (قیام و درس وارالعلوم) کے بعد کہا" عطاء ثابر لقاء ثاب فائی میں بجیب سے جامع ملفوظات عرض کرتا ہے کہ و نیا وارالعجائب ہے اس لئے یہاں کی کسی بجیب سے بجیب تربات پر بس نہیں ہو تئی وہ سب وشتم والا رسالہ اس حقیر نے بھی ویکھا ہے اور اس کی عظیم ترکیٰ کام و دبمن سے اتی عظیم مدت میں بھی و ور شہو تکی ۔ اس امت مرحومہ کے اکا ہر پر جو بروی بردی آز مائٹیں گزری ہیں ہی بھی ان میں ضرور وافل ہونے کے لائق ہے اور چھوٹے مہتم صاحب بھی بروں کی طرح ہمیشہ حضرت شاہ صاحب کے بروے مداحین میں رہے۔ مہتم صاحب بھی بروں کی طرح ہمیشہ حضرت شاہ صاحب کے بروے مداحین میں رہے۔ مگر حضرت کی علیحدگی پر یہاں تک کہد دیا کہ نشاہ صاحب کو دار العلوم کی ضرورت ہیں دارالعلوم کو شاہ صاحب کی ضرورت نہیں 'جس پر احقر نے عرض کیا تھا کہ شاید و نیا کے کسی وارالعلوم کو شاہ صاحب کی ضرورت نہیں کہی ہوگی۔ و الله و کمی الامور .

# فقنهاء كي فروگذاشتيں

فرمایا: فقبها ومتون میں بہت ی جگہ نماز وغیرہ کے لئے جازاور سے کالفظ لکود ہے ہیں۔
اور شروح میں اس کے ساتھ بہ کراہت تح بمہ کا اضافہ ہوتا ہے جبکہ کراہت تح بہت جگہ نماز وغیرہ کی صحت اور جواز کا قول مطلقاً سے نہیں ہوارعلا مدابن تیمیدوغیرہ نے بہت جگہ اعتراض کئے ہیں کیونکہ ان کے نزد بک تو وہ فعل جو کراہت تح بید کے ساتھ ہو وہ کسی درجہ میں بھی جو نہیں ہوتا۔ حالا نکہ ان کا بیا طلاق بھی زیادتی ہے جس کی مثالیں بہت ہیں۔
میں بھی سے نہیں ہوتا۔ حالا نکہ ان کا بیا طلاق بھی زیادتی ہے جس کی مثالیں بہت ہیں۔
میں بھی واقعہ بہت مشہور کیا گیا کہ سلطان محمود غروج بھی ہوا۔ جبکہ حنفیہ کے نزد یک بھی بغیر تعدیل ارکان تھی اور غدموم طور سے نماز سے خروج بھی ہوا۔ جبکہ حنفیہ کے نزد یک بھی بغیر تعدیل ارکان کی اور غدموم طور سے نماز سے خروج بھی ہوا۔ جبکہ حنفیہ کے نزد یک بھی بغیر تعدیل ارکان کے نماز واجب الاعادہ ہے تو وہ نماز ہی کیا ہوتی بھر فرمایا کہ صرف طبقات تعدیل ارکان کے نماز واجب الاعادہ ہے تو وہ نماز ہی کیا ہوتی بھر فرمایا کہ صرف طبقات

حنفیہ میں صحت واقعات کا التزام زیادہ ہے کیونکہ وہ محدثین کی تحقیق پر لکھے گئے ہیں ہاتی طبقات شافعیہ وغیرہ میں بیاہتمام نہیں ہے۔ اور محمود غزنوی تو خود بھی بڑا فقیہ و عالم حنفی تھا اس لئے بھی بیدواقعی لاکق اعتماد نہیں ہے۔

(یادآیا کہ علامہ کوٹر کئے نے بھی تقریباً ایسائی نقداس واقعہ پر کیا ہے۔ جامع) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ایسے ہی فقہاء نے صرف قضا کے مسائل لکھے ہیں اور ویا ثن کے مسائل سے صرف نظر کرلی ہے۔ یہ بھی بڑی کوتا ہی ہوئی ہے۔

جامع عرض کرتا ہے کہ حضرت تھا ٹوئ نے لکھا ہے کہ فقہاء نے صرف و میار اسلام کے مسائل لکھے ہیں اور دیار کفر کے نہیں لکھے۔اس لئے اب ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔شایدوہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو دیار کفر میں وہناہی نہ پڑے گا۔

ریاسی فرمایا کداب ضرورت ہے کہ دیار کفر کے لئے بھی جواسلامی احکام الگ ہیں وہ بھی مدون کرویئے جا کیں کیونکہ اسلامی احکام میں بڑا توسع ہے اس میں جہال دیار اسلام کے لئے احکام ہیں دیار کفر کے لئے بھی ہیں۔ خاص طور سے فقد حنی میں بیاتوسع بہت زیادہ ہے۔ اسی لئے انگریز کہتے ہے کہ اسلام میں صرف فقد حنی ایساوسی فقہ ہے جس کی روشنی میں ساری دنیا ہیں نہایت سہولت سے حکومت کی جاسکتی ہے۔

### حضرت شاہ صاحب کے خاندانی حالات

الا مراس المجلس بعدظہ میں فرمایا: میرے فیق تائے نے چار ہزار فتم کلام اللہ کئے تھے۔ اور والدصاحب فیج بھی ہے مجد میں رہتے ہیں اور کھانے کے وقت گھر آتے ہیں۔ احقر نے عرض کیا کہ تااوت فرماتے رہتے ہیں اور مجھ سے ان کی نگاہ تو ی کہ تااوت فرماتے رہتے ہیں اور مجھ سے ان کی نگاہ تو ی کہ تااوت فرماتے رہتے ہیں اور مجھ سے ان کی نگاہ تو ی کہ سے دو تے بہت ذیادہ ہیں تائے صاحب اس قدر ندروتے تھے۔ پھر فرمایا کہ حرف شناس ( لیمنی علم طاہری ) تو ہم میں زیادہ آئی ہے اور دین نہ آیا۔ اور دین تائے صاحب کے سلسلہ میں گیا۔ صرف حرف شناس کم رہی۔ تائے صاحب کا بیٹا اپنے والد سے بھی زیادہ عابد تھا اور پوتا اب بھی صاحب کرایات کہاجا تا ہے۔ جس مریض کوآ رام نہیں ہوتا تو اس کو بلاتے ہیں اور آ رام ہوجا تا ہے۔

#### سنت وليمه

• اوسمبر ۳۳ قبل عصر احقر نے دریافت کیا کہ کیا ولیمہ تبسرے دن مسنون ہے؟ فرمایا کہ بی ال میں بیس نے کہا کہ آئے نکاح ہوتو پرسوں ولیمہ ہو؟ فرمایاں ہاں۔ پھر فرمایا کہ امام بخاری بی ہاں ہے کہا کہ آئے نکاح ہوتو پرسوں ولیمہ ہو؟ فرمایاں ہاں۔ پھر فرمایا کہ برابر سمات دن بہت توسیع کی ہے وہ سمات دن بہت ہیں مسلسل ہیں نے کہا کہ برابر سمات دن تک کھلاتارہے بیتو نہیں کہ سماتویں روز کھلاتے؟ فرمایا کہ جی ہاں۔

## تكفير كااصول

بخاری ص ۲۲ ال مولوی فقد کی عبارت سے کہ ' ۹۹ کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی تو تکفیر ندکر ینگے'۔ وہ بیم صحیحة ہیں کہ سی میں عبارت سے کہ ' ۹۹ کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی تو تکفیر ندکر ینگے'۔ وہ بیم صحیحة ہیں کہ سی میں ۹۹ کفر ہوں اور ایک اسلام کی چیز' تو تکفیر ندکر و حالا نکداس کا حکم یبال موجود ہے کہ وہ ایک وجہ ہی کفر کی جو تو کو وہوں اور مطلب عبارت فقد کا وجہ ہی کفر کی جو تو کو گفر کی ہوتو کا فر بی ہے آگر چہ ۹۹ وجہ اسلام کی بھی موجود ہوں اور احتمال کفر کے ہوں اور احتمال اور احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا بھی ہوتو تکفیر کاحق نہیں ہوتا ہوں ہیں ۹۹ وجہیں اور احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا بھی ہوتو تکفیر کاحق نہیں ہو۔

پس وہاں ایک کلمہ ہے نہ کہ خود کفر ہوں ۹۹۔اس لئے کہ کفر کی تو ایک ہی چیز ہزاراسلام کی چیز وں برغالب ہوگی۔

میں نے بہاولپور میں کہا کہ آگر کوئی شخص ہیں سال تک عبادت کرے پھر صرف ایک سجدہ کرے بہاولپور میں کہا کہ آگر کوئی شخص ہیں سال تک عبادت کرے پھر صرف ایک سجدہ کرے بت کواور مرجائے تو اس کو کا فرکہو گے یامسلمان؟ ایسی واضح چیزوں میں سجھ کھو ہیں جاال مولوی۔

ایک بڑے عالم مجھ ہے کہنے گئے کہ تاویل کے ساتھ کلمہ کفر کے تو کا فرنہیں ہوتا''۔ میں نے کہا کہ س کتاب میں ہے؟ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ میں سمجھا تھا کہ کسی کتاب کا حوالہ دیں گے تو جواب دوں گا۔

پھر میں نے کہا کہ خیالی درس کی کتاب ہے۔اس کے آخری صفحہ پرہے کہ تاویل ضرور میات دین میں غیر معتبر ہے ادر ما ول بھی کا فرہے۔(پوری تفصیل اکفار الملحدین میں کردی ہے)

# اشعري كي تنزيداورابن تيميد كي تشبيه

فرمایا:۔اشعری جس قدر تنزیہ کرتا ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا"ان بورک من فی المنار"ال لئے کہ کسی کواشتباہ ہی نہیں ہوسکتا اور مغالطہ کی شجرہ کو یا آگ۔ہی کو خداف خدا تمجھ لے اور تبھی نئزیہ کے فلاف خدا تمجھ لے اور تبھی نئزیہ کے فلاف کہ گا۔اور وہ اسنادات نحویہ ہے بھی خالی کرتا ہے۔ پس میں تنزیہ تعظی کو جواشعری کرتا ہے اس کو رہیں کرتا ہوں اگر مغالطے میں نہ ڈالیس۔

ابن تیمیدو غیره مشه کے قریب بینی گئے ہیں کدانہوں نے ان اسنادوں کو حقیقت سے جاملایا ہے۔
ہم نے ذات باری کو "لیس سحمثلہ مشی "کھی رکھا اور اسناوات کو بھی درست رکھا این تیمیہ
نے "کنزولی بذا" سے تشریح کر کے بدعت قائم کردی ہے۔ اور ہم" نبی الامیر المدیث کواہل سنت
وعرف شخسن خیال کرتے ہیں اور" افترش الامیر" کو غیر ستحسن ای طرح ہم بھی کرتے ہیں۔

# برزخی زندگی میں ارواح مومنین کاتمتع باللذات

فرمایا:۔امام ترفدیؒ نے تو بحالت برزخی صرف ارواح شہداء کے لئے روایت ذکر کی ہے کہ وہ جنت کی لذات حب ہے متمتع ہوں مے اورامام احدؓ ہے مند میں نسمة المومن اور ارواح شہداء دونوں کے لئے روایات لی ہیں۔ لیکن موطا امام مالک (جامع البخائز) میں نسمة المومن کی حدیث ہے جس کے موافق نسائی دابن ماجہ کی بھی روایات ہیں۔ لہٰذاان سے معلوم ہوتا ہے کہ عام مومنین کو بھی رزق جنت ملتا ہے۔

## بدن مثالی کیاہے

میں بھی فر مایا کہ نسمتہ المومن طیر میں پرندہ ہے تشبیہ ہے اور یعلق کے معنی ہیں چگنا۔اس میں تصریح ہے کہ بدن مثالی ہے اور یہی بدن مثالی چھے کھا بی بھی رہا ہے۔ لعیم جنت ہے۔

#### حيات شهداء

احیاء فی قبورہم پرشبہ ہوتا ہے کہ جب ان کابدن مثالی موجود ہے تو وہ توبدن عادی ہی کی

طرح ہے۔ پھر کیا تدرت ہوئی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جواب بیہے کہ بعض وہ کام بھی جود نیا میں کرتے تھے وہاں کرسکیں گے۔

جامع عرض کرتا ہے کہ حضرت کی تا ئید حافظ ابن کیٹر کی رائے سے بھی ہوتی ہے۔ جنہوں نے جمع روایات کا طریقہ پیند کر کے لکھا کہ برزخی زندگی میں مونیین کی ارواح تو خود پرندوں کی شکل میں ہو کر جنت کی سیر کریں گی اور وہاں کے پھل بھی کھا ئیں گی اور شہداء کی ارواح حواصل طیور میں سوار ہو کر جنت کی سیراور پھلوں سے متمتع ہوں گی۔ (کذافی الزرقانی) پوری بحث اوراکا برامت کی آ راءاو جزالسا لک ص ۱۲/۵۱ کے میں قابل مطالعہ ہے بوری بحث اوراکا برامت کی آ راءاو جزالسا لک ص ۱۶/۵۱ کے میں قابل مطالعہ ہے جس کے آخر میں بیکھی ہے کہ حقیقت انسان اوراس کے ساتھ تعلق روح کی بحث تو بہت ہی زیادہ طویل ہے۔ جس میں تقریباً ایک ہزاراقوال علماء کے ہیں۔)

جنت میں رضاعت بھی ہے

فرمایا:۔ حدیث بخاری (ص ۲۱۱) میں ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ہے ابراہیم کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی دی گئی ہے۔ اس ہے بھی روح و سما جزاد ہے ابرائیم کے لئے جنت میں افعال کا جوت ہوتا ہے۔ اس لئے نماز جج 'حلاوت قرآن کمانا' پینا ورضاعت پانچوں چیزیں برزخ کے لئے ثابت ہیں۔ اور کھانے پینے کے سلسلہ میں بجائے روح کے نسمہ کہرومعلوم ہوا کہ تربیت بھی بچول کی ہو عتی ہے برزخ میں اور میں بہاری روح دودھ ہے گی (حدیث میں سیدنا ابراہیم کے لئے جنت سے مراد برزخی ہے انسا القبور وضع من ریاض الدینة (ترندی)

علاقه جنت وجہنم موجود ہے

فرمایا: ۔ دونوں کا علاقہ پہلے ہے موجود ہے اور درجات بھی اور ہردو کی تخطیط بھی اور اب اصافہ ہوتار ہتا ہے علاء ظاہر جوعرفا کی چیزوں سے بالکل داقف نہیں ہیں یہی کہیں گے کہ بیہ قول معتزلہ کا ہے حالا تکہ حقیقت یہی ہے۔

#### جنت میں دودو بیویاں

حدیث میں ہے کہ اکثر عورتیں دوزخ میں جائیں گی۔اس برفر مایا کہ حضرت ابو ہر مرہ

رضی اللہ عنداس کا انکار کرتے تھے کیونکدا کیے جنتی کودو بیو یاں ملیس گی ابن آ وم میں ہے۔
میں کہتا ہوں کہ بیرتو سیح ہے کہ دودوولیس گی لیکن بنات آ دم کی قیدز بر بحث ہے کیونکہ بعض
احادیث میں بیہ قید نہیں ہے اور بخاری (ص ۲۱۱س) میں لکل امر اُزو جتان من
المحود العین بھی وارد ہے وہاں حور عین کی قید گئی ہوئی ہے پھران کا استدلال کیوں کر ہوگا؟
دوسرے بیجی ممکن ہے کہاں وقت جب حضور صلی اللہ علیہ و کی جاتھ الیابی ہوگا۔ وانڈ اعلم۔

## ذ کرصدرشیرازی

فرمایا:۔باوجودتغایر فرہب کے کہ دہ شیعی ہیں اور میں تی ہوں ان کے مقتل ہونے کا اقرار کرتا ہوں بلکہ بعض اعتبار سے حضرت شاہ ولی اللہ ہے بڑھا تا ہوں انہوں نے کہا کہ عالم آخرت میں جہنمیوں برمادیت اور جنتیوں بردوحانیت غالب ہوجائے گی میر نے نزد یک بیر بالکل سیح کہا ہے۔

#### د نیامیں جنت کے نمونے زیادہ ہیں

فرمایا:۔ میری تخفیق میہ کے دنیا ہیں جنت کے مثالیں زیادہ ہوتی ہیں بہ نسبت دوزخ کے دار کے کہاں کے نمو نے کم ہیں۔ چنانچہ انبیاء کیم اسلام اکثر احوال جنت پر ہوتے ہیں۔حضور علیہ السلام کا پہینہ خوشبودارتھا۔ لوگ معلوم کر لیتے تھے کہاں گلی سے گزرے ہیں اوران کے علیہ السلام کا پہینہ خوشبودارتھا۔ لوگ معلوم کر لیتے تھے کہاں گلی سے گزرے ہیں اوران کے عالات بھی ایسے ہوتے ہیں۔

( جامع عرض کرتا ہے کہ دنیا ہیں انواع واقسام کے پھل اور جسمانی لذات وراحتیں بھی نمونے ہیں دنیا ہیں جنت کے حتیٰ کہ نیند بھی بڑی راحت ونعمت عظیمہ ہے۔ جو آخرت ہیں کفار ومشرکین کومیسر نہ ہوگی اور جنت میں مون جو جا ہیں مجے وہ سب حاصل ہوگا۔

### جنتی ملوک ہوں گے

فرمایا: مسلم شریف میں صدیت ہے کہ جنتی بادشاہ ہوں سے پہل دست جنت بھی اس وجہ ہے۔ ہوگ کہ دنیوی بادشاہ بھی اس کو پہند کرتے ہیں اور ہرمومن کے لئے دس گناد نیا کا ملے گا۔وغیرہ۔

## جنوں کو بھی تو اب وعقاب ہو گا

فرمایا: بعض کتب حنفید میں ہے کہ جنوں کوثواب وعقاب ندہوگا اوراس سلسلہ میں امام

اعظم اورامام ما لک کا مکالمہ دمناظر ہ بھی نقل ہوا ہے میرے نز دیک امام ابوطنیفہ کی مرادیہ ہو گی کہ وہ جنت میں تالع رہیں گے جیسے دنیا ہیں بھی پڑی کچی چیزیں کھاتے ہیں اورمنتن آبادی ہیں ہم رہنے ہیں اور جبال وو ہا دمیں وہ بسر کرتے ہیں وہ بی حال ان کا جنت میں بھی ہوگا اور امام صاحب کی بہی مراد ہوگی۔ جس کی نفی محض بنادیا گیا۔

مكهى كاذبوناا وررشيد رضامصري وغيره

فرمایا:۔ بخاری (ص ۲۷۷) وغیرہ میں صدیث ہے کہ کھی کسی چیز میں گریے اس کو ڈبو دوتا کہ اس کی سمیت جاتی رہے کیونکہ اس کے ایک پر میں زہراور دوسرے میں تربیاق ہے اوروہ پہلے زہروالا پر ڈالتی ہے۔

علامہ دمیری نے حیوۃ الحیوان میں لکھا کہ کھی بائیں پر کوڈ بوتی ہے (اپنا تجربہ نقل کیا ہے)میرے نزدیک گرم میں ندڑ یوئے مسئلہ یہی ہے اگر چیمل نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر نجاست پر سے اٹھ کرآئی ہوتواس وقت بھی ہے تھم نہ ہوگا۔

پھرفر مایا کے علامہ رشید رضام صری نے اس کام صفح کیا ڑایا ہے اور نہایت بخت اور لغو کلام کیا ہے ان کی عادت ہے کہ جب مقلدوں کے مقابلے ہیں آتے ہیں تو صدیث پیش کرتے ہیں اور جب
صدیث آتی ہے تو تجربہ وعقل کو پیش کرتے ہیں اور جدت پیند لوگوں کی واود ہے ہیں۔ مثلاً ابن قیم
وابن جیسے وابن ترم کی مگر یہاں ابن قیم نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کی ہے۔
آت کل کا حال ایسا ہے کہ قرآن سے کام نہ چلے تو حدیث پر اور حدیث سے قرآن پ
جاتے ہیں اور پھرو ہاں بھی کام نہ چلے تو عقل پر جاتے ہیں۔

اس کے بعد فرید وجدی کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ تو ۳۰٬۳۰۰ حدیثیں لا کرسب کورد کر جاتا ہے ابن خلدون مورخ نے امام مہدی کے آنے کی تمام روایات کامستقل فصل ہیں انکار کر دیا جس سے مرسید نے بھی مہدی کا انکار کیا۔ پھر مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام و حضرت مہدی کوایک کردیا۔

## توسل قولي كاثبوت

فرمایا: \_استنظ بالعباس (بخاری ص ۵۲۹) میں ہےجس سے توسل فعلی ثابت ہوااور توسل قولی کا

ثبوت ایک ٹابینا صحالی کے واقعہ سے ماتا ہے کہ انہوں نے اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمۃ فی حاجتی ہذہ اللہم شفعہ فی بجاہہ عندک تووراتو سل آول کی ہے۔

# بخاری میں روایت تعیم سے

بخاری ص ۵۳۳ کے حوالہ سے فرمایا کہ یہاں بھی روایت مسانید میں موجود ہے لہذا تقریب و تہذیب وغیرہ کا قول درست نہیں کہ بیم سے روایت امام بخاری نے اصول بین مسانید میں نہیں کی اور صرف تعلیقات میں لی ہے۔ دوسرے میہ کہ جھوٹے آ دمی سے تعلیقات ہی میں روایت کون کی اچھی ہے پھر فرمایا کہ میں نے اور بھی متعدد جگہ ذکالی ہیں جہاں مسانید میں روایت کی جاورا مام بخاری عقائد میں ان ہی کے تتے۔

#### كافركے لئے تخفیف عذاب

فر مایا: ۔ بیتو تطعی ہے کہ اعمال کا فرمعتبر ہیں سواء عبا دات کے۔ باقی نجات نہ ہوگی لیعنی

طاعات وقربات کافر کی بھی معتبر ہیں اور عبادات غیر معتبر۔ آیت "فلانقیم لھم یوم الفیامة و ذیا" خوددلیل ہے کہ وزن تو نہ ہوگا وہ تو ایمان ہی کے ساتھ ہوگا اوراس کی ہرکت ہے۔ ہاتی کفر مع المعاصی سے ضرور کفر مع البر خفیف ہوگا اور عذاب کی تخفیف کرائے گا۔ دوسرے وفت حضرت نے فرمایا کہ کفار کی طاعات وقربات تو معتبر ہیں لیکن عبادات غیر معتبر ہیں ۔ اوراول کا اجر عیش دیا اور تخفیف در کات ناروعذاب جہنم ہے۔ پھر احقر کے سوال پر فرق بتلایا کہ عبادات میں نیت ضروری ہے جس کی صحت ایمان و عقیدہ کی صحت ایمان و عقیدہ کی صحت پر موقوف ہے اور قربات میں معرفت متقر ب الیہ ضروری ہے جس کی صحت ایمان و دونوں چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ صرف مطاع کی اطاعت جائیے خواہ بغیر نہیت و معرفت ہو کافی ہے۔ جائے صدق وصفائ صدف احسان صادرتم وغیرہ لہٰذا عبادت خاص ہیں ان کے بعد کربات کا درجہ ہے کہ وہ ان سے عام ہیں اور طاعات سب سے عام ہیں۔

حضورعليه السلام كاسابير

فرمایا: ۱۰ سیارے میں کہ حضور علیہ السلام کا سائیبیں تھا کوئی عدیث میری نظر

## گزری اوراس طرح بینی ہے کہ آپ کانقش قدم زمین پرا کھڑ آتا تھا۔ معروف ومنکر کیا ہیں

فرمایاان دونوں پرشرع نے بیشتر امورکودائر کیا ہے۔ تسھیلا للناس و تیسیوا لھم (یعنی لوگول کی مہول کے بیشتر امورکودائر کیا ہے۔ تسھیلا للناس و تیسیوا لھم (یعنی لوگول کی مہولت وا سانیوں کے لئے) کیونکہ معروف کے معنی یہ بیں کہ جو بھلے آ دمیوں کے نزد یک بھلااور متعارف یالائق عمل نہو۔ جانا پہچانااور متعارف یالائق عمل نہو۔

فقەسب سے زیادہ مشکل فن ہے۔

فرمایا: علوم اسلامید میں سے فقد سب سے زیادہ مشکل ہے اور میں ہرعلم میں اپنی رائے رکھتا ہوں سواء فقد کے کہ اس کے اجتہادی مسائل میں تفقہ کرنامیری استطاعت وقد رت سے باہر ہے شاہ عبدالعزیز صاحب اور علامہ شامی معاصر ہیں لیکن تفقہ میں شاہ صاحب بزھے ہوئے ہیں اور جز کیات پر جاوی شامی زیادہ ہیں اور نقل کا سامان بھی ان کے پاس زیادہ ہے۔ ہوئے ہیں اور جز کیات پر جاوی شامی زیادہ ہیں اور نقل کا سامان بھی ان کے پاس زیادہ ہے۔

مسائل وفقف میں موافقت بخاری ً

فرمایا:۔امام بخاریؒ نے اکثر مسائل وقف میں حنفیہ کی موافقت کی ہے کیونکہ محمد بن المثنیٰ انصاریؒ امام بخاری کے استاذ ہیں جو امام زفر حنفیؒ کے تلمیذ رشید ہیں۔ آ خرعمر تک ان کی خدمت ہیں رہے ہیں انہوں نے مسائل وقف میں ایک کتاب بھی انکھی تھی اور امام بخاری نے اس کی سے میں انہوں نے ہیں بیان انسان کی ایک کہلائے گئے کہ حضرت انس بن مالک کی چھٹی پیشت میں ہیں۔

پھر فرمایا کہ بیٹھر بن عبداللہ انصاری وقف نفذ کو بھی جائز فرمائے ہیں کہ اصل رقم زکو ہ کو روک کراس کی منفعت کوخرچ کیا جائے چنانچہ وہ خود بھی اس روپے سے تجارت کرتے تھے اوراس کے منافع کوصرف خیر کرتے ہتھے۔

فرمایا قسطنطنیه بین اس پرعمل بھی ہوا ہے جبیبا کہ عالمگیری بین ہے کہ خلیفہ عبدالحمید خان کے زمانہ میں بیدونف نفذ جاری تھا اور تین کروڑرو پہیمنا فع کاحر بین کوسالا نہ جایا کرتا تھا پھر بیرو ن خیال ترک پیدا ہوئے۔ (جنہوں نے دین کی ہی مخالفت کی)

فر ما یا میں بھی ان جلیل القدر انصاریؒ کی علمی عظمت شان کی وجہ ہے جواز وقف نقذ کو مانتا ہوں دوسرے اس پر اعتماد کریں یا نہ کریں۔ (فیض الباری س/۳۱۲ میں بھی پیٹھیتی درج ہوئی ہے مگریوری بات نہیں ہے )

وصیت مستحب ہے محروم الارث کیلئے

فر مایا: ۔ارٹ کی وجہ ہے وصیت مضمحل ہوگئی ہے۔منسوخ محض نہیں ہوگئی۔الہذا جس کو وراثة کچھ ندل سکے اس کے لئے وصیت کر دینامستحب ہے۔خصوصاً جبکہ دو محتاج بھی ہو۔

قاعده بابة شهادت

فرمایا: -سواءِ نکاح کے کوئی شرعی معاملہ شہادت پرموقوف نہیں ہے۔

آج کل وقف سے بہتر صدقہ ہے

فرمایا:۔شریعت نے وقف بڑی ہی مفید چیز رکھی تھی لیکن اب اس قدر بود ہوگتی ہے کہ میرے نز دیک صدقہ ہی کر دے تو وہ بہتر ہے۔ دیو بند میں ایک شخص نے پوچھا کہ ہخاری شریف کو وقف مدرسہ کر دول یاکسی طالب علم کو دیدول؟ میں نے کہا کہ طالب علم کو دے وو۔

شهادت بالتديا بالطلاق

فرمایا:۔شہادت میں پیش ہونا تو ضروری ہے گرصرف اشہدے شہادت دینا کافی ہے اور حلف طلاق کے لئے تو مجبور کیا ہی نہیں جا سکتا۔البنة حلف باللہ کے لئے کہا جائے گا گر مجبور اس پر بھی جا کم نہیں کرسکتا ہے۔

حضرت مولا ناعبدالحی کا ذکر

فر مایا: مولا ناموصوف نے خواشی وشروح احادیث تکھی ہیں کیکن سب میں ناقل ہی ہیں۔ مجھلی تاویلیں ہی نقل کر دیتے ہیں۔ باتی شفاء جس کو کہنا جائے کہ مسائل میں امام صاحب کے مذہب کودوسرے مذاہب کے برابر بڑھایا جائے انصاف سے میہ بالکل نابود ہے۔ فا مکرہ: جامع ملفوظات عرض کرتا ہے کہ اس ارشادانوری ہے معلوم ہوا کہ حضرت صرف نقول وتا ویلات پراکتفا کواہم نہ بچھتے تھے۔ اس کے خود بھی تقریباً مسال تک احادیث ورجال کامطالعہ فرما کر حنی ندہب کی ترجیج وتقویت کا اتناسامان اور موادفر اہم کردیا کہ آپ ہے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی اور ایساہی حال نظامہ کوثری کا بھی ہے کیونکہ ان کی نظر استنبول ورمشق ومصر کے نوادر مخطوطات پر ملتی گہری تھی اس کی بھی تحقیقات کے نمونے ان کی تالیفات مطبوعہ میں دیکھیے جاسکتے ہیں۔ معرف کہری تھی ان ان کی بھی تحقیقات کے نمونے ان کی تالیفات مطبوعہ میں دیکھیے جاسکتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی محقیقات محدث اندی دیا نہ الباری انوار الباری اور رسائل مطبوعہ مولفہ حضرت میں قابل تعلیقات آٹار السنن فیض الباری انوار الباری اور رسائل مطبوعہ مولفہ حضرت میں قابل مطالعہ ہیں۔ رحمہ المتدرجمة واسعة۔

## و بار كفر مين سكونت يا ججرت؟

## قرآن مجیداوراحادیث کے طریقوں میں فرق

حضرت نے درس بخاری باب زکو ۃ الابل فوله و محک ان شان الهجوۃ شدید کے تخت فرمایا کہ اس حدیث ہے صراحۃ معلوم ہوا کہ بجرت مطلقا واجب نہیں ہے آگر چہ عزیمت کے درجہ میں ضرور ہے جبکہ وہ دارالاسلام بھی ٹھکا نہ کا ہو جس کی طرف بجرت کرے گا۔ باقی قر آن مجید میں تو برابر تارک بجرت کی فدمت ہی ہے۔ کیونکہ قر آن مجید کا طریقہ ہی ہیں۔ ہے کہ وہ جس امرکومجوب ومستحب بحصتا ہے اس کی برابر مدح اور تارک کی فدمت کرتا ہی رہتا ہے۔

البتہ جہاں گنجائش ہوتی ہے وہاں اس کے لئے اشارہ کر دیتا ہے جیے یہ بجرت ہے کہ اس کی بیم ندمت کے ساتھ جواز ترک کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے۔ کہ فان کان من قوم عدو لکم و ھو مؤمن الایہ جس سے مترشح ہوا کہ موس کو دیار کفر جس سکونت کا جواز ہے۔ اس طرح اگر چہمقصد تو ذکر کفار کا تھا گراشارہ جواز قیام دارالحرب کا بھی نکل آیا ہے ہیں حدیث نبوی کا طریقہ دوسرا ہے کہ اس میں جواز کے درجہ بیس آنے والے احکام کی مراحت بھی ہوتی ہے اگر چہوہ مرغوب و مستحسن بھی نہو۔ (فیض ابنجاری س ۲۹) مراحت بھی ہوتی ہے اگر چہوہ مرغوب و مستحسن بھی نہو۔ (فیض ابنجاری س ۲۹) اس کے بعد بیس آئی بیاض درس بخاری شریف سے بھی حضرت کے چند جملے قتل کرتا ہوں تا کہ اس اہم ترین مسئلہ پرمزید روشنی پڑجائے۔

قولہ علیہ السلام او جلس فی ارضہ الذی ولد فیھا (بخاری م ۱۳۹۱ باب الجہاد) فرمایااس ہے بھی معلوم ہوا کہ دارالحرب ہے بجرت کرجاناضر وری نہیں ہے۔

قولہ علیہ السلام و یحک الخ پر فرمایا: اگر دارالاسلام کہیں ٹھکانہ کا ہوتو ہجرت عزیمت توہر وقت ہی ہے کین ہجرت فرض وواجب نہیں ہے۔ ہم نے تو کا بل کی ہجرت کو بھی پندنہ کیا تھا۔

قر آن مجید نے ترک ہجرت کو خدمت کے بغیر نہیں چھوڑا کیونکہ جس امر کی قر آن مجید ہجوکرتا ہاس پراستمراری کرتا ہے۔ بخلاف صدیث کے کہ اس میں دوسری چیز بھی طے گ۔

میں نے احادیث اور قولہ تعالیٰ فان کان من قوم عدولکھ سے عدم وجوب پراستدلال کیا ہے ہیں ہواز ترک بھی نکل آئے۔ جسے کیا ہی ہور زوم کے اس بھی دواتر ک بھی نکل آئے۔ جسے کیا ہی بطور لزوم کفارہ م کارہ کے معلوم ہوتا ہے پھر یہ بھی فرمایا کہ حدیث مراتب کو کھوتی ہے۔

یہاں بطور لزوم کفارہ کے تھم سے معلوم ہوتا ہے پھر یہ بھی فرمایا کہ حدیث مراتب کو کھوتی ہے۔

فا مکدہ: و بیار کفر کے احکام

و نیا میں اس وفت دیار کفر کی تعداد دو تہائی ہے زائد ہے اور مسلمان وہاں بھی سب جگد بطور اقلیت کے بہتے ہیں جبکہ دیار اسلام کی تعداد ایک تہائی ہے بھی کم ہے اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دیار اسلام شرعاً وہ ہیں جہاں اسلامی حکومت وشوکت ہے اور دیار کفر

وہ جہال کفر کی حکومت وشوکت ہے۔

#### ہندوستان کےحالات واحکام

ہندوستان اسلامی دور کے بعد برکش راج میں دارالکفر کے حکم میں ہو گیا تھااور آزادی کے بعد بھی شرعاً اس کا وہی حکم ہےاگر چہ سیکولرحکومت ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے جمعیۃ علماء ہند کے نظبہ صدارت پیٹا در بیں متوقع دور آزادی کے لئے شرع اسلامی کے تحت یہ فیصلہ فر مایا تھا کہ یہاں کے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ معاہداتی سیاست کا طریقہ افقیار کرنا جا ہے کہ ہم دلوں کی صفائی کے ساتھ ایک دوسرے کے غرابی وسیاسی حقوق کا احترام کریں۔جس سے بھی بھی یا ہمی جنگ وجدال اور فسادات کی نوبت ندا ہے۔

خاص طور پر حنفی فدہب میں بہت زیادہ تو سعات ہیں جن میں معاملات کے لئے دیار کفر کے احکام الگ ہیں جبکہ دوسر نے فقہی فدا ہب میں سمار سے احکام کیساں ہیں۔ اور دیار کفر ودیار اسلام ہیں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ اس بارے میں بھی ہم حضرت شاہ صاحب کی رائے گرامی واضح کر بھے ہیں۔

#### حضرت تھانوی کےافا دات

انوارالباری جلد ۱ ایس ہم مفصل بحث احکام دارالحرب کی لکھ ہے ہیں اور حصرت تھا نوگ کے بینی آخر بین حضرت امام اعظم کے فیصلہ کا احترام کرتے ہوئے خودا پنا عمل بھی اسی کے مطابق کر لیا تھا اور حضرت تھا نوگ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آئندہ جب آزادی کا دور آئے تو یہال کے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے جنگ وجدال کے بجائے صرف قانونی چارہ جوئی کا طریقہ ہی اختیار کرتا بہتر ہوگا۔ ریجی فرمایا تھا کہ اگر چہ پوراانصاف تو انگریزوں کے دور میں بھی نہیں تھا مگر آزادی کے بعدائے کی بھی تو تع نہیں ہے۔ (وقد صدق وللہ درہ)

نزاعی امور بیں ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے تواپے خطبہ صدارت میں بیہ تک قرما ویا تھا کہ اگر یہاں کے باشندے باہم صدق ول سے معاہدائی سیاست اپنالیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں تواپسی حالت میں یہاں کے مسلمان بیابھی پسندنہ کریں گے اور شہ شرعاً اس کا جواز ہوگا کہ کوئی ہیروٹی اسلامی حکومت آ کریباں حکومت کرے چونکہ آسندہ دور جمہوریت ومیت و وطنیت کا آنے والا تھا۔ اس لئے بھی حضرت کا بیہ فیصلہ بڑی دور اندیشی پرمبنی تھا۔ واللہ ولی الامور .

پھرا ہے بڑے اوراہم فیصلے کاحق بھی صرف حضرت ہی کو حاصل تھا جوعلم میں بحرلا ساحل اورعمل میں نمونۂ سلف ننھے۔رحمہ النُدرحمة واسعہ ۔

#### ضروري تنبيه

جبیما کہ اوپر ذکر ہوا دیار کفر کے الگ احکام صرف حنفی نمر ہب میں ہیں اس لئے یہاں دوسر نے فقہی ندا ہب یاسکفی وغیر مقلدین کے ندا ہب کے نقاط نظر شاکع کرنا ہے کل ہے جبیبا کہ حال میں '' نقیب'' کے اندر شیخ ابن باز کامضمون شاکع ہوا ہے۔

### فتنوں اور زلزلوں وغیرہ کی کثر ت

حضرت نے فرمایا:۔فتند آ زمائش واہٹلا کو کہتے ہیں جس سے خلص غیر خلص سے ممتاز ہو جائے۔ صدیث میں ہے کہا مت تھریہ میں فتنے بکٹر ت آ کیں گے اس سے میں یہ بہجا کہ پہلی امتوں کا تو معاصی اور نافر مانیوں کی وجہ سے بطور عذاب کے استصال اور خاتمہ ہوجاتا تھا۔ لیکن اس امت تھریہ کا چونکہ بقامقدر ہوا اور فاجر و فاسق بندوں کوصالے و مطبع بندوں سے تھا۔ لیکن اس امت تھریہ کا چونکہ بقامقدر ہوا اور فاجر و فاسق بندوں کوصالے و مطبع بندوں سے ممتاز کرنا بھی تھا۔ اس لیک ان میں فتنے مقدر کئے گئے جن کے ذریعہ سے تمیز ہوتی رہے گی ۔ خاص طور سے قرب قیامت میں کئر ت معاصی کی وجہ سے فتنوں کی اور بھی زیادہ کئر ت ہوگی۔

تر فدی شریف کے باب اشراط الساعة (علامات قیامت) میں بہت سے بڑے معاصی اور ان کی وجہ سے بہت سے بڑے معاصی اور ان کی وجہ سے بہت کی بلاؤں میں مبتلا ہونے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اشراط بجع شرط کی ہے اور شرط کی جمع شروط آتی ہے۔

فا کدہ: تر ندی شریف کے باب مذکور میں خاص طور سے بندرہ معاصی کا ذکر آیا ہے کہ جب میری امت ان کا ارتکاب کرے گی تو اس پر طرح طرح کی بلاؤں کا نزول ہوگا۔ دہ میہ ہیں۔ (۱) مال نینیمت کو حلال سمجھیں گے۔ (۲) امانت میں خیانت کریں گے۔ (۳) رئوۃ کو بوجھ سمجھیں گے۔ (۴) مرد ہیو یوں کی اطاعت کریں گے۔ (۵) اپنی ماؤں کی نافر مانی کریں گے۔ (۲) اپنے ووستوں سے تعلق بڑھا کیں گے اور باپ سے گھٹا کیں نافر مانی کریں گے۔ (۷) مساجد میں شور وشغب کریں گے۔ (۹) فائن و فاجر لوگ سروار تو م ہوں گے۔ (۷) مساجد میں شور وشغب کریں گے۔ (۹) فائن و فاجر لوگ سروار تو م ہوں گے۔ (۱۰) ان کے شر سے بہتنے کے لئے ان کی عزت کی جائے گی۔ (۱۱) شراب پینے والوں کی کثرت ہوجائے گی۔ (۱۲) مردریشی کیڑے بہنیں گے۔ (۱۳) باجوں (۱۳) گانوں وغیرہ کا رواح زیادہ ہوگا (۱۵) پہلے بزرگوں کی تحقیرہ تذکیل کی جائے گی۔ ووسری طدیث میں میہ جی ہے کیا۔

جب ایسے حالات ہوں تو سرخ ہوا (جس کی وجہ سے بلائیں اور بیاریاں ظاہر ہوں گی اور زلز لے وغیرہ پے در پے آئیں گے تا کہ لوگ ان معاصی اور برائیوں سے بچیں اور بارگاہ خداوندی میں تو بہ وانابت کے لئے متوجہ ہوں)

مقبور کے لئے عذاب قبر پراعتراض وجواب

فرمایا:۔اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم تو قبر کو اتنا ہی ویکھتے ہیں جنتی ہوتی ہے۔اس کا جواب ہماراخواب ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالی شان مکانوں اورمحلات کی سیر کرتے ہوئے ویکھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں سیر گا ہوں میں تفریح کرتے ہوئے ویکھتے ہیں حالانکہ ایک ہی جگہ ہوتے ہوتے ہوتے ہیں۔

فرمایا: فلفہ جدید نے ثابت کیا ہے کہ مقدار (کم متصل) اور وزن کا کوئی حقیق واصلی وجو ذبیں ہے۔ مقدار کا تو بیت اس کے کہ خور دبین سے نہایت چھوٹی چیوٹی چیزیں بہت بڑی اور سیننگڑ ول گنا معلوم ہوتی ہیں پس آنکھوں کا فرق ہے ممکن ہے کہ عالم برزخ کی آنکھیں وہ پچھود کھے سیس جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتیں۔قال تعالی "فکشفنا عنک غطاء ک فیصر ک الیوم حدید وغیرہ

وزن جس قدر خط استواء ہے کوئی چیز قریب ہوتی جاتی ہے کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ جدید قطب شالی وجنو بی جو پچاس سال کی تحقیقات میں دریافت ہوئے ہیں ان میں قوت مقناطیسی بدرجہ کمال بائی جاتی ہے اور جو چیز جس قدراس سے قریب ہوتی ہے اس کا وزن بھاری ہوتا ہے کشش کی وجہ ہے۔

اس طرح ہرجگہ کے اوز ان میں تفاوت ثابت کیا گیا ہے اور وزن ومقدار کو بلحا ظ مشاہدہ ایک اعتباری چیز قرار دیا گیا ہے۔

#### تقدیر نہایت بدیہی مسکہ ہے

فر مایا:۔ ہم تمام افعال خودا پے اختیار ہے کرتے ہیں گراختیار ہم کو بجم سونپ ویا گیا ہے۔ پھر بندہ کو وافعال کا کاسب ای لئے قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار ہے مہاشر فعل ہوتا ہے اوراللہ تعالی کو خالق افعال اس لئے کہاجا تا ہے کہ اختیار کااستناداس کی طرف ہے۔ رہا یہ کہ ہم ہی کو اختیار بالا استقلال کیوں نہ عطا فر مایا تو یہ محال ہے کہ ممکن مستقل بالا اختیار ہو پھرا عمال پر تو اب وعقاب کا ترتب بسبب تسبب ہے کہ ہمارے یہی اعمال ہیم جنت یا عذا ہو وزخ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جسے صفراء وسوداً مرض بن جاتا ہے اورغذا فاسد ہوکر بیاری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جسے صفراء وسوداً مرض بن جاتا ہے اورغذا فاسد ہوکر بیاری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جسے صفراء وسوداً مرض بن جاتا ہے اورغذا فاسد ہوکر بیاری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جسے صفراء وسوداً مرض بن جاتا ہے اورغذا

### " الاسلام يعلو ولا يعل<sup>ي</sup>"

بخاری شریف (ص ۱/۱۸) کے اس ارشاد کو بہاعتبار تکوین لیا جائے تو اس لئے کہ مسلمانوں نے ایک بزار سال تک مشرق سے مغرب تک حکومت کی ہے۔ حالا نکہ اس قدر عرصہ تک شروع و نیا سے اب تک کسی نے بھی حکومت نہیں کی ہے اور پھر حکومت بھی الیم و براہ و بد بہ کی کہ تمام حکومتیں اس کے سامنے آئے تھیں ۔ انگلستان کا باوشاہ تو بادشاہ اسلام کو براہ راست خطانیں لکھ سکتا تھا جو خط لکھتا تھا وہ وزیر کولکھا کرتا تھا۔ اور با نظبار تشریع کے ظاہر ہے۔ راست خطانیں لکھ سکتا تھا جو خط لکھتا تھا وہ وزیر کولکھا کرتا تھا۔ اور با نظبار تشریع کے ظاہر ہے۔ لوگوں نے بچائے اس کے الحق یعلو ولا یعلے گھڑ لیا ہے حالا نکہ یہ غلط ہے اور اکثر حتی مقابلہ میں باطل ہی کامیاب و یکھا ہے۔ اس طرح کفر بھیشہ زیادہ رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداوبھی بالنسبة بہت کم رہی ہے۔

### فوثواورتصوير ميں فرق

احقر نے فوٹو کے متعلق دریافت کیا کہ مصری علماء فوٹو اور تصویر میں فرق کرتے ہیں اور اول کوعندالشرع جائز اور دوم کونا جائز قرار دیتے ہیں تو فر مایا کہ بیان کا مسئلہ غلط ہے اور نوٹو اور تصویر کا حکمہ غلط ہے اور نوٹو اور تصویر کا حکم واحد ہے باتی ضرورت کے مواقع کا استثناء امر آخر ہے۔ (ای طرح حضرت علامہ مولا ناشبیرا تحد صاحب عثمانی نے بھی فر مایا) 114 کتوبر اساء

#### واجب كا درجه

فر مایا: فخر الاسلام بر دوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وجب کے معنے ایسے ہیں کہ مثلاً کو کی فخص کام کو جار ہا ہوا ور دوسر اشخص اس کوا بنا بو جھ دے دے کہ ہمارے گھر پہنچا دینا تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ چیز سر پڑگئی۔ اس طرح واجبات ہیں کہ فرض تو تھے ہی یہ بھی حالا نکہ دلیل فلنی سے ثابت ہوتے ہیں۔ سر پڑگئے۔

#### اختساب ونبيت ميں فرق

فرمایا:۔فرق بیہ ہے کہ نیت کا تعلق تو خیر وشر دونوں سے ہوتا ہے اور احتساب میں صرف نیک نیت ہی ہوتی ہے اور احتساب کے معنی بدا صطلاح حدیث بیر ہیں کہ ایک فعل کوئین و حقیر اور ہمل تر بہجو کر جھوڑ دیتے ہیں تو حدیث میں تا کید ہوتی ہے کہ توجہ کریں یا کوئی فعل بظا ہر دشوار سمجھا جاتا ہے اور ہوتا ہے تو اب کا تو ترغیب دی جاتی ہے بہ لفظ احتساب بیا کوئی فعل بطور عادت کیا جاتا ہوتو لفظ احتساب بیا کوئی فعل بطور عادت کیا جاتا ہوتو لفظ احتساب دو غیرہ۔

#### كفارمخاطب بالفروع بين

فرمایا: حنفیہ کے اس میں تین قول ہیں۔ (۱) مخاطب ہیں اداء لا اعتقاداً (۲) مخاطب ہیں اداء لا اعتقاداً (۲) مخاطب ہیں۔ ادا و اعتقاداً. کما ذکرہ البحر اور میں بھی ای کواختیار کرتا ہوں کیونکہ بیقول دوسرے ائمہ کے اتوال کے مطابق ہے امام شافعی ومالک واحد کے۔

## مشتبهات ہے مراد کیا ہے؟

فرمایا: حق تعالی کے متعلق جواعضاء انسانی وغیرہ کا ذکر ہے (لیعنی مشتبهات) وہ به اصطلاح بخاری نعوت کہلاتے ہیں اور نعت کے معنی بیان حلیہ کے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے ان کا نام حفائق البیدر کھا ہے لیکن سب سے بہتر اور چست نام امام بخاری کا ہے کیونکہ صفات البیدلاعین ولا غیر اور زائد ہوتی ہیں ذات باری پر (جل ذکرہ) اور نعوت عین ذات ہوتی ہیں ذات ہوتی ہیں اور زائد بیل الدات۔

## منشابهات قرآن مجيد كااعلى حصه ہيں

فرمایا:۔حضرت مجد دصاحب قدس سرہ نے تحریر فرمایا کہ قرآن مجید میں سے اعلیٰ حصہ متشابہات ہی ہیں۔ (اور وہ صفات میں ہوتی ہیں نہ کہ احکام میں ) شاہ عبد العزیزُ نے کشف ساق میں جس قدر لکھا ہے وہ تمام مشتبہات کے لئے کافی ووافی ہے۔ ساق میں جس قدر لکھا ہے وہ تمام مشتبہات کے لئے کافی ووافی ہے۔ واڑھی کی مقدار؟ اور طبی فائدہ

احقر نے داڑھی کی تحدید کیمشت کے بارے ہیں سوال کیا تو فر مایا کے حضرت ابن عمر کے اثر ہے ثابت ہے اور امام مالک کے زور کی تحدید نہیں ہے بلکہ عرف پر ہے۔
پھر ۱۲۷ کتو بر ۱۳۱ م کواحقر نے بموجودگی موالا نا حفظ الرحمٰن صاحب وغیرہ بیدریا یافت کیا کہ کیمشت ہے داڑھی کم رکھنے یعنی کٹوانے ہیں اور منڈوانے ہیں گناہ برابر ہے یا تشکیک ہے؟
فر مایا کہ منڈانے ہیں کتر انے ہے زیادہ گناہ ہے البتہ اگر جڑھے کتر وائے تو منڈانے کے بی برابر ہے۔ یہ بھی فر مایا کہ ماکلی جج کرنے آتے ہیں جن کی داڑھی منڈیاں ہوتی ہیں اس بوتی ہیں اس مقرب کے شافعی جانے آتے ہیں جن کی داڑھی منڈیاں ہوتی ہیں اس قدر عمل شریعت و دین پر رہ گیا ہے۔ حضی جانے کے جموا داڑھیاں ہوتی ہیں۔ قدر عمل شریعت و دین پر رہ گیا ہے۔ حضی جانے کے جموا داڑھیاں ہوتی ہیں۔
قدر عمل شریعت و دین پر رہ گیا ہے۔ حضی جانے کے عموا داڑھیاں ہوتی ہیں۔
قا کہ 8: احقر ہے حیثیت طبیب کے عرض کرتا ہے کہ داڑھی منڈانا طبی نقط نظر سے قا کہ 8: احقر ہے حیثیت طبیب کے عرض کرتا ہے کہ داڑھی منڈانا طبی نقط نظر سے

رجولیت (مردانہ قوت) کے لئے بھی بخت مصر ہے۔ جبکہ موئے زار کے لئے استرے کا

استعال نہایت درجه مفید ہے۔ ( بجنوری )

### مال میں علاوہ زکو ۃ کے بھی حقوق ہیں

فرمایا:۔ وہ حقوق منتشر ہیں منصبط نہیں اور ایسے زائد صدقات کا لینا بعض کا ترغیباً اور بعض کا تا کیداز مانہ صحابہ میں بھی ثابت ہے۔

# حضرت شاہ صاحبؓ کے ذاتی حالات ٔ خودان کی زبانی

فر مایا:۔ میں بارادہ ہجرت وطن (کشمیر) جیموژ کرآیا تھا۔اور دیو بند ۱۸ سال رہا۔ جن
میں ہے ۲ سال دارالعلوم ہے کوئی وظیفہ بھی نہیں لیا۔ پھر نکاح ہوا۔صرف اپنے ہر رگوں
کے اتباع میں علم پڑھا تھا۔ ندو نیا چین نظرتھی اور ندوین ہی کے لئے خاص نیت تھی۔
ایک روز فر مایا کہ بیں صرف حرمین میں رہا ہوں مصروغیرہ نہیں گیا۔ عربی بولنے میں مجھ
ہے وہاں کے سارے لوگ ہیئے منے الا بغداد کے ایک عالم جو جہاز میں میرے ہمراہ سے مگر
وہ بھی تکلف کرتے منے اور صاحب رسالہ جمید یہ کہ وہ میرے ہمراہ ایک ماہ رہے اور سوچ
سوچ کرتکلفا میری باتوں کا تھوڑ ابہت جواب دیتے تنے۔

ایک دفعه اس بارے بیس بول فر مایا کہ بیس عرب گیا تو جھے ہے کوئی صاف اور بے تکلف عربی بول لیتے تھے۔

الیکن میرے استفسار پرانہوں نے فر مایا کہ جھے بھی تکلف کر تا پڑتا ہے تم ہے بولے بیس ۔

القم الحروف عرض کر تا ہے کہ اس کی وجہ حضرت کے مقابلہ بیس دوسرے علاء عصر کے علم کی تھی۔ کوئکہ حضرت کے مقابلہ بیس دوسرے علاء عصر کے علم کی تھی۔ کوئکہ حضرت بی کو العلوم تھے یہی حال ہم نے برناتہ قیام مصرعلا مہ کوثری کا بھی دیکھا کہ وہ علاء از ہر کے مقابلہ بیس بڑی روانی کے ساتھ اور عمدہ قصیح و بلین عربی بیس بے تکان بولئے تھے۔ اور وہ لوگ کی علم کی وجہ سے قاصر رہتے تھے اور ہم دونوں کا علم تو ان وونوں اکا بر کے مقابلہ بیس کھی تھا۔ مرعلی مطالعہ کی وجہ سے علاء تربین ومصر کے ساتھ ہے تھا در ہم دونوں کا علم تو ان ساتھ ہے تھا در ہم دونوں کا علم تو ان ساتھ ہے تھا در ہم دونوں کا علم تو ان ساتھ ہے تھا در ہم دونوں کا علم تو ان ساتھ ہے تھا در ہم دونوں کا علم تو ان ساتھ ہے تھا در ہم دونوں کا علم تو ان ساتھ ہے تھا در ہم دونوں کا علم تو ان کی مہارت اور تقریر تو تحریر بینی روسعت مطالعہ کے ہے سود ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

زبان کی مہارت اور تقریر تو تحریر بینی وسعت مطالعہ کے بے سود ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

زبان کی مہارت اور تقریر تو تحریر بینی روسعت مطالعہ کے ہے سود ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

زبان کی مہارت اور تقریر بینی صرف جار کتا ہیں پر ھی ہیں ہدا ہے اخیر ین ( تا کتا ہے الکفالة )

بخاری شریف تر مذی شریف ابوداؤد شریف اورمولانا محمد اسحاق صاحب سے مسلم شریف ابن ماجه موطأ امام ما لک تشمیر بیس برهی بین ۔

تا سید مذہب حنفی کے لئے سعی مشکور

فرمایا:۔ بیس نے حنفیہ کے لئے اس قد رسامان جمع کیا ہے کہ آج تک مجموعی طور ہے بھی تمام سلف علما ءاحناف سے نہیں ہوسکا ہے لیکن افسوس ہے کہ میری یا دواشتوں کوصاف اور مقع کرنے کے لئے کوئی صاحب سواونبیں ملااور ندامید ہے۔

(آخریں حضرت کچھاحقرے مطمئن ہوئے تضاور فرمایا تھا کہ' بیصاحب آگر ہمیں پہلے سے ل جاتے تو ہم بڑا کام کر لیتے' افسوں ہے کہ دیو بند کے بعداحقر کے تین سال کرنال میں ضائع ہوگئے۔ورنہ ممکن تھا کہ آتی مدت اور حضرت کی خدمت اقدس میں رہ کرآپ کی مزید خوشنودی حاصل کر کے اس کو ذخیرہ آخرت بناسکتا۔و للله الامو من قبل و من بعد)

فقه في اورحديث

فرمایا:۔ حنفیہ کی اکثر جزئیات احادیث کے ماتحت نکلیں گی۔ بخلاف دیگر نداہب کے کرمان کے یہاں تضیصات زیادہ ہیں۔ پس حنیفہ کا ند ہب زیادہ اسفروروش ہے۔ کہ اس سختیکا میں سخ

علم کی خامی و پختگی

فرمایا:۔ جس کاعلم کیا ہوتا ہے اس کوتو اعد بازی کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ جس عالم کے سامنے خصوصی ذخیرہ اور جزئیات کا ڈھیر ہوتا ہے وہ قواعد کی حقیقت کی کھیس سمجھتا۔

حضرت شاه صاحب كى نظراور وسعت مطالعه

فرمایا: میرامطالعه ونظر بهت ہے شراح حدیث ہے زیادہ ہے اور حافظ ابن ججرے بھی تبتع طرق واسانید میں تو کم لیکن معانی حدیث میں زیادہ ہی کلام کرسکتا ہوں۔ پس جن پر کلام کرتا ہوں ان سے زیادہ جانتا ہوں۔

#### حافظ کے حوالوں میں غلطیاں

بمرفر مایا كرحافظ سے بھی حوالے وغيره بہت غلط موت بيں۔مير سے كم غلط مول محاور حافظ

وبعن قيود حديث بهي محفوظ بيس مين اوريس ان بي قيود سے جوابد بي كرتا ہول۔

معنے حدیث ان کا موضوع بھی نہیں ہے اس لئے ہرجگہ ان سے بڑھ جاؤں گا بول ہی دعوے نہیں ہیں اور حقا اُق ومعارف ہیں شنخ اکبر کے سواسب سے زیادہ واضح کرسکتا ہوں ان ہے بھی کہددیتا مگر دل ہیں نہیں ہے وہ نصوص سے نہیں ثابت کرتے اور میں نصوص سے منواسکتا ہوں۔

رواة بخاري كى غلطيال

فر مایا: ۔ میں بھی اگر چاہتا تو بخاری کے رواۃ کی غلطیاں سو کے قریب جمع کر دیتا گر افسوس ہے کہ اس پر میں نے کوئی یا دواشت جمع نہ کی ۔ اورصرف یجی جمع ہوجاتا کہ ایک راوی کئی کئی جگہ باہم متعارض ومتخالف روایات کرتا ہے اور درس میں اس کو بتلا بھی دیتا ہوں اور یہ بھی کہتی چیز کہاں نگلی اور اس کا کیافا کدہ ہے؟

## مساجدرسول الثدبطوريا وگار

فرمایا:۔ کتب سیرے میں ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جہاں چندروز قیام فرمایا غزوات وغیرہ میں جیسے احزاب میں قریب پندرہ روز کے محاصرہ میں مقیم رہے تو ایک جگہ پھروں کی جہارد بواری بنادیتے تھے اوراندرفرش ہموار کردیتے تھے۔ جس میں نماز ہوتی تھی اوراس کومبحد نبوی کہتے تھے۔

سیر والوں نے بھی ان کومسجد رسول اللہ کہا ہے تا کہ بعد والے یا دگار بمجھیں بینیس کہ وہ فقہی مساجد ہوگئیں تا کہان کے احکام مرتب ہول ۔

# صلوة علىغيرالنبي كاجواز

فرمایا:۔اس کا جواب کتاب اللہ وحدیث سے ثابت ہے تولہ تعالیٰ و صل علیہ ہم لیس عدم جواز تحض اس لئے ہے کہ عرفا انبیاء علیہ مالسلام کے لئے مخصوص بولا جانے لگا ورنہ کوئی عدم جواز کی ۔اور فدا ہب اربعہ سب ناجائز ہی قرار دیتے ہیں۔ جبہ معامت علی شاہ صاحب کے متعلق کراچی سے ایک شخص نے ویو بنداستفتاء بھیجا تھا کہ ان پران کے مرید درود بھیجے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ تو میں نے ناجائز ہونے کا فتو کی دیا

## تفا۔ اورای وقت سے انہوں نے ہم پرفتویٰ تکفیر کا دیا ہے۔ اظہرار لاعلمی وجہ اہا ثث

فر مایا:۔ میں جس چیز میں تشفی نہیں یا تا یا کسی بات کوئیس جانتا تو ہزار وں میں کہددیا کرتا ہوں کہ میں اس کوئیں جانتا۔لیکن آج کلعمو مااس کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا۔

#### وقف وارصا دمين فرق

ارصادوہ ہے کے سلاطین جو چیزیں رفاہ عام کے لئے رکھتے ہیں (اس کاذکر مبسوطات میں ہے متون میں نہیں ہے )اور حنفیہ کے نز دیک منقولات کا وقف بھی جائز ہے بشرطیکہ متعارف ہو۔

## سامان جهاد تيار كرنا

قرمایا:۔ جنگ بدر میں صرف تین گھوڑے ساتھ تھے۔ کیکن حضرت عمر کے عہد مبارک میں مدینہ سے تین منزل پرتمیں ہزار گھوڑے ہرونت موجود رہتے تھے اور جبال کہیں ضرورت ہوتی تھی جھیج جاتے تھے۔ آئ ہم یورپ کے جنگی سازوسامان پر حیرت کرتے ہیں گرمسلمانوں کے اس متم کے گذشتہ انتظامات سے بے خبر ہوتے ہیں اور آئ کل بھی گوزمانہ پلٹ گیا ہے کیکن عرب کا گھوڑا و نیا کا بہترین گھوڑا مانا جا تا ہے اور عربی اصیل گھوڑا تمیں تمیں ہزار ہیں بکتا ہے۔ عضرت عمر جہاد کے گھوڑوں پر''الوقف لٹد' کا شمیہ لکوادیا کرتے ہتھے۔

# زیاده اور کم خوراکی

ایک مختص کا واقعہ سنایا جو ۲۵ تان اور اڑھائی سیر گوشت کھالیا کرتا تھا اور بظاہر جسم و جدہ ہے اوروں کی طرح تھا۔ اے دیکے کر جھے تعجب ہوا۔ میں نے صرف تین مخصوں کو دیکھا ہے جولذا کذ دیندی سے بے نیاز ہو کر گزر کرتے ہے۔ بقیہ کوتو عیش وراحت اورلذیڈ کھانوں پر ہی مائل دیکھا۔
مزوسان کھاتے ہے اور مہمانوں کے لئے جب بچھ تکلف ہوتا اس وقت بھی مکلف کھانا و کھلانے کو بھی مکلف کھانا

نمبرا: موالا نامحداسحاق صاحب کے وقت جاء پیا کرتے تھے میں شیخلس ہی ہیں پڑھنے جایا کرتا تھالیکن جھے جائے کے لئے بھی نفرہاتے تھے۔ایک دفعہ جھے بھی نصف بیالی دیدی جو بغیر دودھ کے بالکل کڑوی سبزاور نمکین تھی۔ میں نے اس کو بدمزہ ہونے کی وجہ سے مشکل سے لی۔ نغیر دودھ کے بالکل کڑوی سبزاور نمکین تھی۔ میں نے اس کو بدمزہ ہونے کی وجہ سے مشکل سے لی۔ نمبران نے مولا نا حکیم رحیم اللہ صاحب بجنوری جیسا بھی کھا ٹاسا ہے آ جاتا کھا لیتے تھے۔ میں نہوئی عیب نکالے تھے اور نہ لذید کھا نول کی فر مائش کرتے تھے۔

در حقیقت جیسی بھی عادت بھین سے پڑجاتی ہے و کی ہی آخرتک رہتی ہے۔ بچھلے دنوں اخبارات میں آیاتھا کہ وزیرایران وزیر جاپان کے پاس گیاا ورلوٹا تو کھا ٹاپسند شد آنے کی شکایت کی میں نے کہا کہ وزیرتو ہو گیا گراتی ہات نہ مجھا کہ کھانوں کا اچھا براہوٹا اپنی عادت کے موافق ہوتا ہے۔

## اداءز کو ۃ کی قیود

مولانا کفایت اللہ صاحب نے مجھ سے دومر تبداس بارے میں گفتگو کی کہ زکو ہ کے مسلم جو قبود عندالحقید ہیں وہ بر بناءمصالح اٹھا دینی جاہئیں تا کہ مدارس ومساجد وغیرہ میں صرف کی جاسکے میں نے کہا کہ بہی کرنا ہے تو بخاری کا غرجب لے لو۔

نیز تفریق بین الزوجین کے مسئلہ میں دریافت کیا تو میں نے کہا کہ امام مالک کا ند ہب ہے کہ زوج نفقہ نہ دے سکے تو تفریق کر دی جائے۔ پھر ما خذیو چھا تو میں نے کہا کہ قلال آیت سے امام مالک عام مراد لیتے ہیں اور دوسرے ائمہ خاص۔

امام اعظم سے روایت مرجوحہ

فرمایا:۔اگرامام صاحب کی کوئی روایت جھ کول جاتی ہے خواہ وہ مرجوح ہی ہوتو میں اس کو لے کر حدیث کا جواب دے دیا کرتا ہوں۔

سنن بیہ قی قلمی زیادہ سے ہے

فتح الباری میں ایک مقام پر حافظ میں تی سے حوالے دیتے ہیں جو حنفیہ کے لئے مصر ہیں۔ میں نے تقریباً ۱۲ سال ہوئے ہیں کہ مولا نا گنگوہی کے یہاں قلمی بیٹی دیکھی تھی۔ (جواب بھی موجود ہے) اس میں حنفیہ کے موافق بایا اوراب طبع بھی ہوگئ ہے۔ لیکن اس میں حافظ کے موافق درج ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ نسخ بھی غلط ہی ہوگا جوجا فظ کے پیش نظر تھااس لئے جا فظ کو غلط ہمی ہوگی ہے بیس نے اب ۲۱ سال کے بعد اس کے قرائن بھی لکھنے شروع کئے ہیں کے قلمی سیجے ہے۔

#### عورت كاكشف وجه غير

درس بخاری شریف قصہ فضل بن عباسؓ (ص ۲۰۵) کے تحت احقر کے استفسار پر فرمایا عورت کا اجنبی مرد کے سامنے کشف وجہ و کفین دقدم جائز ہے بشرطبیکہ امن ہوا ورای طرح اگرامن ہوتو عورت کو بھی اجنبی مرد کود کجھنا جائز ہے۔

### ججة الوداع ميں تعدا دصحابہ "

فر مایا:۔ ججۃ الوداع میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بروایتے ستر ہزار اور بروایت انی ذرعہ (امام حدیث) ایک لا کھ چوہیں ہزارصحابہ شریک ہوئے تھے اور جس قدر بھی مسلمان ہوچکے تقصیب ہی شریک ہوئے ہیں۔

#### ا ناج پر بیٹھنا جائز ہے

فرمایا:۔ فنتج الباری میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمۃ الوداع میں اس اونٹ پر سوار ہوئے تھے جس پرزاد تھا۔لہٰذا میں نے مسئلہ نکالا کہ اناج پر جیٹھنا جائز ہے۔

#### واجب كادرجرسب كے يہاں ہے

فرمایا مالکیہ حنا بلہ اور شافعیہ کے یہاں واجب نہیں ہے کیکن فقہ مالکی میں ہے کہ جماعت فرض عین ہے گرشر طاصحت نہیں ہم کہتے ہیں کہ بیتو حنفیہ کا واجب ہی ہوا۔ اور حنفیہ ہے بھی تصریح ہے کہ واجب عملاً فرض ہے گواعتقاد آفرض جبیرانہیں ہے۔

#### بعض الناس ہے مراد

فرمایا:۔ بخاری شریف میں لفظ بعض الناس ۲۲ جگه آیا ہے اکثر امام اعظم مراد ہوتے ہیں اور کہیں کہیں امام شافعی اور ایک دوجگہ اور ایک جگه امام خگر اور ایک جگه امام زفر اور کہیں بعض الناس سے مقصدر داور کہی قبول بھی اور کسی جگہ تو قف اور بعض جگہ تھن نقل مذہب ہوتا ہے۔

## حضورعليهالسلام نے قران کيا ہے

فر مایاندامام مالک وشافعی نے مان لیا ہے کدآ تخضرت صلی الد سئیدوسلم قارن تھا اور مناطر نے کہا کہ متنتع تھے۔ کیونکہ حدیث میں ولم یحل من اجل بدنة وارد ہوا ہے ( بخاری ص ۹-۱/۲۰

حنفیدکا جواب بیہ کے عدم حلت عن الاحرام بوجہ قر ان وسوق ہدی ہر دو ہوگا۔ نیز بخاری ص ۱۶/ امیں تصری ہے 'وسمعتھم یصو حون بھما جمیعاً '' بیکی قر آن پر دال ہے۔

دوسرے وفت فرمایا:۔حضورعلیہ السلام نے جمۃ الوداع میں قرآن کیا ہے اس کے لئے میری ایک دلیل ہے اس کے لئے میری ایک دلیل میچی ہے کہ حضرت علی ہدی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے اور وہ قارن تھے۔

ہدیٰ کے سواونٹ تھے جن میں ہے (احادیث صححہ ہے میرا استنباط ہے کہ) ۱۳ تو آخضرت سلی اللہ علیہ منا اللہ علیہ بار ذرح فرمائے گویا آپ کی عمر کے ہرسال کے مقابلہ میں ایک اونٹ تھا اور حضرت علی کی عمر ۱۳۳ سال تھی لہذا ۱۳۳ انہوں نے ذرح فرمائے اور باقی پانچ کو دوسرے وقت آ مخضرت علی اللہ علیہ وسلم نے ذرح فرمایا ہے اوراسی لئے حدیث بخاری وغیرہ میں لفظ بدنات آیا ہے جو کہ جمع قلت ہے اوراس کا محمل میر سے نزدیک یہی پانچ اونٹ ہیں۔

## تلبيه وطواف كي ابميت

فرمایا:۔ جج میں اصل وظیفہ حاجی کا تلبیہ ہی ہے۔ باقی صلوٰ قاعلی النبی و دیگر اذ کاربھی ممنوع نہیں ہیں اورافضل عبا دات جج کے زمانہ میں طواف کعبہ ہے کماصر تے بہالفقہاء۔

# بهائم اورعظمت انبياء يبهم السلام

فرمایا:۔ بہائم انبیاء کی کس قدرعظمت کرتے ہیں اور کس قدر پہچائے ہیں اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ججۃ الوداع بیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اوٹوں کوڈن فرمانے لگے ہوں ایک دوسرے پرسیقت کرتے ہتھے کہ پہلے ہمیں ذیح فرمائیں۔

# موت کے لئے پیر کا دن افضل ہے

فرمایا: بیطامہ جلال الدین سیوطی کا ارشاد ہے کہ موت کے لئے پیر کا دن جمعہ ہے افضل ہے ادر بیر کے روز ہی ۲۳ سال کی عمر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حصرت ابو بکر دعمر کی وفات ہوئی ہے۔

#### قبورر وضهنبويه

فرمایا: قبلد مدینه منوره میں جنوب کی طرف ہے اور قبریں اس طرح ہیں (جنوب) مشرق مغرب شال) اول آئخضرت میں اللہ علیہ وسلم کامدن ہے پھر حضرت ابو بکر مخااور پھر حضرت عمر کا۔

### ذكرعلامهابن تيميدكا

فر مایا: میراخیال ہے کہ ابن تیمیہ کو پہاڑ ہیں علم کے گر کتا ہسیبو یہ کونہیں تمجھ سکے ہوں کے کیونکہ عربیت او نجی نہیں ہے ۔ فلسفہ بھی اتنا جانتے ہیں کہ کم اتنا جاننے والے ہوں گے مگر ناقل ہیں۔ حاذق نہیں ہیں۔

معقولات کا حاضر رکھنے والا بھی ان جیسا کم ہوا ہے اور مطالعہ بھی بہت زیادہ ہے گر باوجوداس کے میکی بات کو اختیار کر لیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاذق نہ تھے۔ سیبو یہ کی ستر ہ غلطیاں نکالی ہیں اور میراخیال ہے کہ خود ہی غلط سمجھے ہوں گے۔

## عام خاص سےرائے ہے

فرمایا:۔عام کاعموم اگرسلف میں زیرعمل رہ چکا ہوتو وہ خاص ہے رائج ہے ورنہ خاص راجج ہے اور عام کوخاص پرحمل کریں گے (ابو بکر جصاص) للبذامعلوم ہوا کہ حنفیہ کے یہاں حمل عام علے الخاص مدام (بمیشہ) نہیں ہے جبیبا کہ شہور ہے۔

#### سید کے لئے زکو ۃ

فرمایا میرے نزد یک سید کوز کو قاکا مال لینا سوال کرنے ہے بہتر ہے۔ امام رازی و طحاوی بروایت امام افی حنیفہ قائل جواز ہوئے بیں اور امام رازی کوفقہ فی انتفس حاصل ہے۔ اس لئے میں جواز کافتوی دے دیتا ہوں۔

## رجوع في الهبه كي تحقيق

فرمایا رجوع فی الہبہ اگر موانع سبعہ موجود نہ ہوں تب بھی بغیر قضاء قاضی یا بغیر رضاء موہوب لہ کے سیح نہیں ہے اور بصورت عدم موانع سبعہ ولحقق قضاء قاضی یا تراضی بھی قضاء صحیح ہوتا ہے گر دیائے گھر بھی عند بعض الحفیہ مکر وہ تحریکی ہے جس کو حنفیہ نا جائز کہتے ہیں اور بعض حنفیہ کے زدریک مکر وہ تنزیبی ہے۔ (درمخارع شامی جلدم)

قیام میلا و کے بارے میں تحقیق

فرمایا: این مجراور علامہ بیوطی نے اس کوستحب کہا ہے اور حضرت سعد کے لئے حضور علیہ السلام کے فرمان تقو مو السید کم "کو جمت بنایا ہے۔ (سیرة حلی) بیرحانت ہے علم حدیث کے اجل فاضلین کی کہام منتیقن ومشابد پر ایک امر موہوم وغیر مشابد کو قیاس کرتے ہیں تفقہ ندہونے کے باعث اس لئے کہ حضور علیہ السلام کا تشریف لا نا امر موہوم ہے عنایت ہوجائے تو آجا کی ورنہ منہیں۔حافظ این مجرحدیث کے بہاڑ ہیں کہا گرکسی پرگریں تو ڈھادیں اور فقہ میں درک نہیں ہے۔

#### تفقه كافقدان

فرمایاصاحب درمختار اور شامی وغیر مجھن ناقل ہیں اور فقہ ہے (جو کےصفت نفس ہوتی

ہے) مناسبت بھی نہیں ہے۔ محض حضرت گنگو ہی کو دیکھ کران کو پچھ منا سبت تھی اور گمان میہ ہے کہ تبین صدی سے تفقہ مفقو د ہے۔

#### ز ودنو کی کےشاہ کار

فر ما یا علامہ عینی نہا ہت زود قلم نتھے اور انہوں نے خود لکھا ہے کہ قدوری ایک دن میں لکھ دی تھی اس برمزید دوقصے بھی حصرت نے شائے۔

نمبرا میں اور والدصاحب اور ایک صاحب علاقہ وار (عبداللہ) ایک مرتبہ ساتھ جارہے تھے اور وہ شخص والدصاحب ہے ہاتیں کرتا جاتا تھا اور بہت تیز لکھتا بھی جاتا تھا اور اس کی غلطیاں بھی نہیں دیکھیں۔

نمبرا: ایک شخص نے گلستاں ایک دن میں لکھ دی تھی۔

## رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کے ساتھ رفع یدین

فر مایااس پرمیراایک اعتراض ہے جو عرصہ ہے لکھا ہے اور شافعیہ میں ہوا۔ وہ یہ کہ جو کے احکام میں وارد ہے کہ او نچائی پر چڑھتے ہوئے تکبیراور نچائی پر اتر تے ہوئے تکبیراور نچائی پر اتر تے ہوئے تکبیراور نچائی پر اتر تے ہوئے تکبیراہیں ہے نماز میں بھی رکوع میں جائے ہوئے تیکیر مع رفع یدین نہ ہوئی چاہئے۔ باقی یہ کہ رکوع میں جاتے ہوئے بغیر رفع یدین کے تو حنفیہ کے یہاں بھی تکبیر ہے تو اس کا جواب سب ہی پر جاتر ہوئے سے باور ہم تو شارع نے نفل چیش کردیں گے اور وہ کافی ہے اور حضرت این عمر سے تابت ہے کہ سے اور حسنہ میں اتر تے ہوئے تکبیر نہیں پر ھتے تھے۔ کے ساور ہم تو شارع سے نقل چیش کردیں گے اور وہ کافی ہے اور حضرت این عمر سے تابت ہے کہ سے طریق اس کا جو ایک بابت ہے کہ سام میں اتر تے ہوئے تھی۔ کے سام میں اتر تے ہوئے تک ہوئے تھے۔

(حضرت کااشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کہ رکوع میں جاتے ہوئے تو لی تکبیر تو امر تعبدی کے تحت ہوئی لیکن اس کوہم فعلی تکبیر (رفع بدین) سے موکد نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیوتکہ اتر ائی میں سرے سے تکبیر ہے ہی نہیں اس لئے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ بھی نہیں پڑھتے تھے)

روضة اطهرعرش سے افضل ہے

فر مایا اکثر علاءای کے قائل ہیں کہ روضہ مقدسہ نبویہ عرش ہے بھی افضل ہے صرف ابن تیسیہ

تو تف کرتے نظرا تے ہیں بجاہدے مرسل میچے مروی ہے کہ بروز قیامت جب تق تعالیٰ کی بجلی ہوگ عرش پرتو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم عرش پردائی طرف ہوں گے ( گویا اس روز بھی حضور علیہ السلام کو می خطیم منقبت حاصل ہوگی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی بجلی خاص طور سے اپنی سب ہے برای مخلوق عرش پرہوگی۔ یہ بین کہ وہ خو د بھی عرش پر بہی خاہو گایا کسی خاص جہت میں ہوگا وغیرہ) پہاڑے بھر فرمایا کہ مدفن مبارک کے علاوہ باتی مدینہ منورہ مفضول ہے بیت اللہ سے احد کے بیجھے بہاڑے بھی اور مغربی جانب میں ہے عامریان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں حرم مدید ہے۔

تمام احادیث قرآن مجیدے ماخوذ ہیں

صدیث بخاری شریف (ص ۱۲۵/ اباب حرم المدینه) میں جولعنت الله والملا تکه کی وعید آئی ہے۔ وہ تولد تعالی و من میر دفیہ بالمحاد نذقہ من عذاب المیم سے ماخوذ ہے یہ بھی فرمایا کہ میرادعویٰ ہے کہ تمام احادیث قرآن مجیدسے ماخوذ ہیں۔

بچوں کی نماز کا حکم

فر مایا بچوں کے متعلق بہ کہنا جائے کہ پڑھاتو رہے ہیں ظہر' عصر' مغرب' عشاء و نجر ہی لیکن وہ واقع ہور ہی ہیں نفل۔ بہ کہنا غلط ہے کہ وہ نفل پڑھ رہے ہیں اور اس امر کی بھی نقل نہیں ہے کہ بچوں کی عباوت کا تو اب والدین کوملتاہے۔

نذرمشي الى ببيت الله كأحكم

قرمایا حنفیہ کے نزویک بیدنڈ رضیح و جائز ہے اورمشی لازم ہے البتہ معذور ہو جائے تو رکوب جائز ہے لیکن جزاء آئے گی۔اس کے علاوہ کسی زیارت یامسجد وغیرہ کے لئے چل کر جانے کی نذر کرے تومشی لازم نہ ہوگی۔امام طحاویؒ کے نزدیک علاوہ جزاء کے کفارہ یمین مجھی ہے لیکن میرا گمان ہے کہ عام حنفیہ اس کے قائل نہیں ہیں۔

خيرالقرون يصمراد

صدیث بخاری شریف (ص۳۲۳) خیرالقرون قرنی الح کے بارے میں فرمایا:۔ اکثر

علماء نے اس کو صحابہ 'تا بعین و تبع تا بعین کے زمانوں پرمحمول کیا ہے اور بعض مصنفین نے لکھا کہ تدریجا تنزل ہوتا جائے گا قیامت تک اور حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے جمہور کے خلاف بیشر رح کی ہے کہ فقط تمیں سال تک خیر القرون کا زماند رہا اول آ تخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا زمانہ دوسرا حضرت ابو بکر وعمر کا زمانہ تغییر احضرت عثمان وعلیٰ کا زمانہ۔

#### فضيلت وقرابت كافيصله

بخاری ص ۱۹۱۱ باب فضل الی بکر پر فرمایا بی تو حضرت ابن عمر بی صحابہ کرام کا فیصلہ بتلار ہے ہیں کہ ہم لوگ حضورت عمر پر فضیلت ویا کرتے تھے اور پھر حضرت عمر پر فضیلت امام کرتے تھے اور پھر حضرت عمر گوحضرت بیٹمان پر اس کے بعد بیرے کہ حضرت ابو بکر کی فضیلت امام اشعری کا خزد کی قضیلت امام اشعری کا خزد کی قضیلت امام اشعری کا خیاں کے فرائی اس وظفی کہتے ہیں میری رائے میں امام اشعری کا فیصلہ رائے وصواب ہے۔ کیونکہ اس کے لئے احادیث اتنی زیادہ وار دہو میں کہ ان سے تو اتر سے فیصلہ رائے وصواب ہے۔ کیونکہ اس کے لئے احادیث اتنی زیادہ وار دہو میں کہ ان سے تو اتر سے بھی او پر کا ورجہ بڑا بت ہوسکتا ہے پھر اس طرح حضور علیہ السلام کے دونوں وا مادوں حضرت عثمان و قرابت کے لیا ظام ہموئی بینی حضرت علی کہ جو تر تیب اس کی کہ جو تر ایس بیس بھی اقر ب تھے پھر داماد بھی ہوئے کیونکہ حضرت علی کی جو تر تا میں خوان کی یہ فضیلت آخر میں ظاہر ہموئی بینی حضرت علی کے حضرت عثمان و ذوالورین ہوئے اور حضرت عمرات حضرت علی میں ہوئے دور حضرت عثمان و دوالورین ہوئے اور حضرت عمرات حضرت حضور سے تھی کی دو ہے حضور سے تو کا دور حضرت عراب کے دوالورین ہوئے اور حضرت عمرات حضورت حضور سے تھی جو داماد بھی ہوئے دور سے میں ہوئے اور حضرت عمرات حضورت حضور سے تھی جو دواماد بھی ہوئے دور سے تھی جو دواموں سے تو کی دورت عمرات عمرات عمرات عمرات میں ہوئے دور سے تھی جھر داماد بھی ہوئے دورت میں خوان کی میں میں ہوئے دور سے تو کیونکہ میں ہوئے دورت میں ہوئے دورت کی سے دورت کی سے دورت کی دورت کی میں ہوئے دورت کی میں ہوئے دورت کی سے دورت کی سے دورت کی میں ہوئے دورت کی دورت کی میں ہوئے دورت کی سے دورت کی دورت کی میں ہوئے دورت کی سے دورت کی میں ہوئے کی دورت کی میں ہوئے دورت کی میں ہوئے کی دورت کی دورت کی میں ہوئے کی دورت کی میں ہوئے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی میں ہوئے دورت کی دورت کی میں کی دورت کی دورت

معلوم ہوا کہ قرابت ووراثت کا درجہ ذاتی فضائل ومناقب کے مقابلہ میں مرجوح ہے جس کی وجہ سے خلافت میں معاملہ برنکس ہو گیا کہ حضرت ابو بکر کے بعد پہلے حضرت عمر پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی خلیفہ ہوئے۔

آ گے بخاری نمبر ۵۹۰ میں حضرت معاویتا قول ذکر ہوا کہ ہم خلافت کے زیادہ مستحق میں بنسبت ابن عمراوران کے باپ کے۔

# ترتيب خلافت كيلئة البم شخفيق

اس پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے قرابت نبویہ کا معاملہ ترتیب خلافت سے برمکس

ہے۔ چنانچ حضرت علی جو حضور علیہ السلام ہے سب سے زیادہ قریب تھے وہ حضرت ابو بکر اللہ علیہ معاویہ بنیادہ سے برنگس ہوئے اور حضرت معاویہ بنیبت حضرت عمر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ ذیادہ قربت والے تھائی لئے حضرت معاویہ نے اوپروالی ہات کہی ہے۔

حضرت کا یمی ارشاد فیض الباری ص•۱/۳ میں بھی ہے اور حاشیہ بخاری میں فتح الباری سے ریجی ہے کہ حضرت ابن عمر کی رائے حضرت معاویہ سے مختلف تھی۔

آخریس حضرت نے یہ جھی فرمایا کے دھنرت ابو بکر طفرت مہدی علیہ السلام ہے بھی یقینا افضل ہیں۔

( نوٹ ) حضرت کے ارشاد مذکور ہے واضح ہوا کہ قر ابت نبوی کا درجہ کتنا ہی زیادہ بھی ہوتو وہ ذاتی فضیلت ومنقبت کے وہ مدارج حاصل نہیں کرسکتا جو خلافت نبوی کے لئے ضروری واہم تر ہیں۔ای لئے حضرت علی وعثمان کی خلافت موخر ہوگئی اوراس ہے ہمیشہ کے لئے امارت الی اہم تر بین ذمہ داری کے واسطے بہ نسبت وراثت وقر ابت کے ذاتی فضائل و مناقب کوہی تر بین خرمہ داری کے واسطے بہ نسبت وراثت وقر ابت کے ذاتی فضائل و مناقب کوہی تر بین خرمہ وائن واللہ تعالی اعلم۔

او پر کی تفصیل سے میزریں اصول امت محربیہ کے لئے ہمیشہ کے واسطے قائم ہو گیا کہ سی بھی اہم ذمہ داری کے منصب وعہدہ کے لئے نسب دراشت وقر ابت کی بجائے اس عہدہ کے واسطے ذاتی کمالات وقضائل اورا ہلیت وصلاحیت ہی کوئر جیجے دیتی جا ہے۔

بسم الثدالرحمن الرحيم

حضرت امام العصر شاہ صاحب کے ملفوظات گرامی مدت ہوئی ' نطق الور' حصد اول کے نام سے شائع ہوئے تنے ابنی کوشش سے باتی دوسر ملفوظات بھی جمع کئے گئے ہیں اور ان سے کا میم موعد عزیز م عالی قدر مولانا محمد انظر شاہ صاحب سلمہ عمدہ اہتمام سے شائع کر دہے ہیں۔

## انوارانوري كاابتدائيه

ایک مجموعہ حضرت مولا نامحمرانوری لائکپوری انوری قادریؓ نے بھی جنوری ۱۹۶۸ء میں ''انوار انوری'' کے نام سے شائع کیا تھا جو حضرت شاہ صاحبؓ کے زمانہ دیو بند کے تمیذ حدیث بتھے ان کو بھی حضرتؓ کے علوم سے بڑا شخف تھا اور حضرت کی معیت سفر وحضر کا بھی بڑا شرف حاصل قر مایا تھا۔ آپ حضرت مولانا شاہ عبدالقا درصاحب رائبوری کے خلیفہ مجاز بھی ہے۔ ان کے جمع کر دہ ملفوظات کو بھی بہاں شامل کیا جارہا ہے جوس سے س تک ہیں ) اس میں حضرت شاہ صاحب اور دوسرے اکا بر کے حالات وسوائح کے علاوہ دوسرے بھی ہے شارعلمی افادات ہیں جن کو ہم یہاں نہیں لے سکے حضرت مؤلف انوارانوری نے فرمایا۔ بہت اور حسن المرحیم اللہ الوحین الوحیم المرحیم ہے۔ اللہ الوحین الوحیم المرحیم

یہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے یہ ایک قطرہ ہے بحرمحیط کمالات انوری میں ہے۔اس لئے کہ حضرت شاہ صاحبؓ کے پورےعلوم کا احاطہ کرنا بڑامشکل کام ہے ہمارے جیسے ہمچید انوں کی کہاں وہاں تک رسائی ہوسکتی ہے۔

خود فرمایا کرتے ہے ہمیں مدت العمر کوئی سجیح مخاطب نہیں ملا۔ اس کتاب کو آپ حصرات بغور مطالعہ کر کے پچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علوم انوری اٹنے بے بہا ہے آپ کی کتاب ایناس کا جومطالعہ کرے حالانکہ وہ مختصر ہے تو پہنہ چلے گا کہ گو یا ساری عمر دعیسائیت میں لگائی ہے اس طریقے ہے بھی کتابیں ہیں۔

ع قیاس کن ز گلستان من بہار مرا پھر حضرت شاہ صاحبؒ ہے متعلق حضرت مولا نامفتی محمد کفایت اللّٰہ کے حسب ذیل ارشادات نقل کئے:۔

#### بسم الله الوحمن الوحيم حضرت علامه فتى محمد كفايت الله كاقصيده مدحيه

حامداْ ومصلیاً۔روض الریاضین مصنفہ مولا نا کفایت اللہ صاحب مرحوم مفتی مدرسہ امیمینیہ دبلی جس کے چارشعر نقل کئے جاتے ہیں۔مولا نا کفایت اللہ صاحب کا نہایت بلیغ قصیدہ ہے جس میں مدرسہ امیمینیہ دبلی کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور حضرت مولا نامحمود الحسن صاحب کی تعریف بیان کی گئی ہے اور حضرت مولا نامحمود الحسن صاحب کی تعریف بیان کی گئی ہے اور سولہ صفح پرختم ہوا۔ پہلاشعرہے۔

عرفت الله ربى من بعيد فكم بين الاله والعبيد اصل مين بيقصيده مدرسها مينيه ٣٢٦ احكي روئنداد مين چھيا تھا۔ پھراس كوعليحده رساله كي

#### شکل میں چھیوا یا گیا۔

و نختم ذا الكلام بذكر حبر البنم المكرين المنتم كرتي بي المعلم مقتنص الفنون مريغ العلم مقتنص الفنون علم كون هوند نكال في والفنون كونكار كرف والله نبيه فائق الاقوان يدعم بررگ مرتبه بمسرول بر فائق جن كو فهاذا المحبر غارس ذى النخيل في كونكريك المنجيل مي ونكر كونكريك المنخيل كونكريك المنتها المنتميك كونكريك كونكر

فقید المثل علام فرید و ب نظیر علام یکآئ زماند میں له کمل المزایا کالمصید له کما کمل المزایا کالمصید تمام لفیلیش ان کے فتراک کا شکار میں بانور شآہ مرموق الحسود اتورشاہ کہ کریکاراجا تا ہے ماسدوں کے جوب واول موقظ القوم الرقود اور سوتی توم کو اول اول جگانے والے میں اور سوتی توم کو اول اول جگانے والے میں

ا حضوت شاہ صاحب جناب ولانا مولوی محدانورشاہ صاحب ساکن تشمیر بے نظیرتنص ہیں۔ ذہن وذکا۔ ورخ وتقوی میں فردکال مدرسہ بذاہیں مدرس اول تنے بلکہ جیسا آئندہ شعروں ہیں بیان کیا گیا ہے اس شجرعلم کے لگانے والے آپ ہیں۔ کیونکہ مولوی محمدامین الدین صاحب جب والی تشریف لائے تو مدرسہ قائم کرنے کا ادادہ کیا تو اس وقت ان کے پاس نے سامان تھانہ دویہ ہے۔ آپ نے محض متوکل علی الند سنبری سجد میں پڑھانا شروع کیا۔

اور مولانا مولوی محد انور شاہ صاحب آپ کے شریک تنے دونوں صاحبوں نے جس طرح تکلیفیں اٹھا تیں فاتے کئے کر استقلال کو ہاتھ سے نیس چیوڑا۔ آ ہند آ ہندانل دانی کو خبر ہوئی اور لوگ متوجہ ہونے سکے یہاں تک کہ مدر سہامیتیاس حد تک پہنچا جو آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ غرض کہ ابتدائی زمانہ کی سمیری کی حالت جی مولوی محد الورشاہ صاحب اس مدر سے اعلیٰ واول محسن جی سان کا شکر بیاوا کر نااور ہمیشدان کو یا در کھنا االی مدر سہ کا فرض ہے۔ موالا نانے ایک عرصہ تک مدر سہ بندا میں درس و یا اور طلبا ، کو ستفید قرمایا۔ پھر والدین سلمہما اللہ تعالیٰ کے جو اور اصرار سے وطن تشریف لے کئے۔ واپسی پر ویلی میں وو ماو تھا اور اس اور اللہ بھی وطن میں تشریف لے کئے۔ واپسی پر ویلی میں وو ماو تیا م فرمایا اور اس کے بے نظیر علی کہا کہ مولانا کو تاوہ یہا مت دیکھا ور ان کے بے نظیر علی کا کہا کہ سے لوگوں کو فائد و پہنچا ہے۔ آپین امند۔

يهال تك توحضرت مولاً نا كفايت اللَّهُ كا كلام تفارآ كي حضرت شاه صاحب فوفر مات عبي :-

خودفر ماتے تھے کہ جب میں نے شروع کشروع میں مدرسدامینیہ میں پڑھانا شروع کیا۔ ۱۳۱۵ دھتھا۔ شروع شروع میں مدرسہ میں کوئی آمد نی تھی چھٹی تو کل برگز ارا تھا۔ پھر دوسال کے بعدائل و بلی کوتوجہ ہوئی اور مدرسہ میں رویدیآ نے لگاتو مہتم صاحب نے میری نخواویا نج رویے کردی۔

**شآه عبد القادر كا تلجذ و عقيدت**: مي ابني الحج روپ مرسين ما جوار چنده و به درجة تقاله مجرآ كنده سال ميرى تخواه دى روپ جوگئي پارنج روپ ما جوارتو مين مدر سے كو چنده و بينا اور پارنج روپ مهتم صاحب كى ملك كرديتا كدآپ مجھاللەك واسطے كھانا و به دياكرو' - (بقيد حاشيدا كلے صفح پر )

## مربع نعتبه فارسي

(از حضرت شاه صاحب نورالله مرقده)

عبد ماضی یاد کرده سوئے مستقبل شدم کر نگا بوسو بسوشام غریبال در رسید فکر وہم جمدم نفس اندر تفس زاد رہم دیدہ عبرت کشودم مخلصے نامد پیدید

دوش چوں از بے نوائی ہم نوائے دل شدم از سفر وا ماندہ آخر طالب منزل شدم وشت وگلگشت و بہارستال وخارستال ہم پیش دیس با تگ جرس از کاروال در ہرقدم

(بقید حاشیہ سفیہ مابقہ) رمضان گزار نے کے لئے گنگوہ تشریف لے جایا کرتے ہتے بھی وابے بند جاتے ہیں۔
حضرت مولانا عبدالقاور دائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فریاتے ہیں کہ بس جب وبلی پڑھتا تھا تو ہیں نے سنا کہ مولانا کریم بخش صاحب گلاؤشی شلع بلند شہر سے حضرت شاہ صاحب سے ملاقات کرنے تشریف الاسے ہیں میرے چونکہ مولانا کریم بخش صاحب تو مطرت شاہ صاحب تو ہوئے ہیں اور ذکر جبرتی سے احداد تشریف کو مطرت شاہ صاحب کو دیکھ اسلامی میں بیان ہور کو چھے موال کیا گرآپ کو اجازت کن ہزرگوں سے جاتو قرما یا حضرت گنگوہ تی گاڑی جس جب امرتسر سے لا ہور کو چھے صوبال کیا گرآپ کو اجازت کن ہزرگوں سے جاتو قرما یا حضرت گنگوہ تی مدیکہ میں اور جمعے مدیث کی سند بھی دی اور جمعے میں اور جمعے دی ہوئے میں اور جمعے دونوں میں جب سے بھی اجازت کی ترب کی اجازت سے سے بھی اجازت سے میں تبات کرتے ہے۔ وونوں میں حضرت شاہ صاحب بھی نا موردی ساسلہ میں اور چشینہ سلسلہ میں تبات کرتے ہے۔ دونوں حضرات کرتے تھے۔ دونوں حضرات کے ذکر تلقین کرتے تھے۔ دونوں حضرات شاہ صاحب نہی نا میں دیات کرتے تھے۔ دونوں حضرات کے ذکر تلقین کرتے تھے۔ دونوں حضرات کی ذکر تلقین کرتے تھے۔ دونوں حضرات کے ذکر تلقین کرتے تھے۔ دونوں حضرات کے ذکر تلقین کرتے تھے۔

شاہ صاحب قراس مسجد منبوی: مدید منورہ میں روخہ یاک کے پاک مجد نہوی میں ہی آپ نے راشاہ صاحب قراب آپ نے ان کورسالول (شاہ صاحب نے اورس صدید دیا ہے اللہ میں خصوصاً علماء بہت متوجہ وے آکٹر مسائل کا جواب آپ نے ان کورسالول کی شکل میں ویا۔ جوعلما وو یو بندان ووں وہاں رہتے تھے۔ انہوں نے کوششیں کیس کے شب باشی آپ کی مسجد نہوں میں جو۔ پر الحج ہے والیسی ہرویو بندانشر بیاں لائے۔ دھر بت شیخ الهندر مساللہ ہے ( بقید داشید اسلام میں ہو یو بندانشر بیاں لائے۔ دھر بت شیخ الهندر مساللہ ہے ( بقید داشید اسلام میں ہو یہ

تاسروش غیب از الطاف قدسم یاد کرد بامن خیر الوری بهر نجات ارشاد کرد قبلئه ارض و ها مرآت نور کبریا شاقع روز جزا وانكبه خطيب انبياء صاحب خلق عظیم و مظهر جود عمیم رحمة للعالمين خواندش خداوند كريم دست او بیضا ضیا جود تر از باد صا وتف امر عالمے برضک آں رحمت لقا داغ مبر او جراغ سینه ابل کمال ثبت برایمائے و نعمان و مالک بے خیال از حدیث وے سمر در حیطهٔ اهل اثر سنت بینیائے وے نور دل ہر یا بھر سيد عالم رسول و عبد رب العالمين صاوق ومصدوق وحي غيب و مامون وامين منبر او سدره و معراج او سبع قباب كاندر انجا نورحق بود ونبد ديگر حجاب

رحمت حق بهچومن درمانده را امداد کرد مقصد ہر طالب حق آں مراد ہر مرید سید و صدر علی شس صحل بدر دیج صاحب حوض ولاء ظل خدا رو عتید آيت رحمت كهثمان اور رؤف ست ورحيم خلق وخلق وقول وتعل وبهرى وسمت اوحميد حبذا وقت عطا ابر سخا آب بقا عام اهبب از جمال طلعتش عيد سعيد شور عشقش در سرعمار و سلمان و بلال والهُ آ ثاروے معروف شیلی بایزید مسلم ومثل بخاری وقف بر وصل سیر اتقیا را اسوهٔ اقدام وے تقلید جید آ ل زمال بوده نبی کآ دم بداندر ما وطین در ہر آ ل چیز ہے کہ آ ور دست از وعدو وعید در مقام قرب حق بر مقدم او فتح باب وبيروبشنيدآ نجهجز ويءكس ندبشنيد ونديد

(بقیہ حاشیہ سنجہ سابقہ )اور دیگر علماء سے ہے۔ پھرشنج البنداور مولا نا حبیب الرحمٰن مولا نا حافظ محمدا حمد مولا نا احمد حسن امر وہوی کے باہمی مشور دسے مطے پایا کہ حضرت شاوصا حب کو تارویا جائے کہ شمیر ہے ویو بندا سٹاو ہو کر تشریف لائیں۔ جب سے ڈائیمیل تشریف لے جانے تک ویو بند ہی رہے۔

**خاندہ**: بیروا قعد حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب نائب مہتم وارالعلوم و بو بند نے ۳۳۹ اھر جس سایا تھا جبکہ حضرت شنخ البند کے وصال برنو ور و جس جلسہ ہور ہاتھا۔

شاہ صاحب کے اسائٹہ کہ دیت: حضرت کے اسائٹہ کہ اسائٹہ کے اسائڈ مدیث مولانا محدث محداسحال بھی ہیں جو مولانا خیر الدین آلوی صاحب روح المحانی کے جو مولانا خیر الدین آلوی صاحب روح المحانی کے شاگر و ہیں۔ ایک استاد مولانا حسین جسر طرابہ کی ہیں جو کہ اپنے والد کے شاگر و ہیں ان کا سلسلہ علامت شامی اور علامہ طحطاوی تک ہینچا ہے۔ یہ معفرت شاہ صاحب کے حدیث کے استاد ہیں۔ اسائہ سے حدیث کے استاد ہیں۔ اب آگے حضرت کے پچھلمی مضابین درج کئے جاتے ہیں۔

اوامام انبياء صاحب شفاعت روز حشر سید مخلوق و عبد خاص خلاق مجید قدوهٔ الل مدایت اسوهٔ الل رشاد عالم از رشحات انفاس کریمش مستفید برتر از آیات جمله انبیا آیات او مستنير از طلعت او هر قريب و هر بعيد نطق او وی ساحقا نجوم اهتدا علم او از اولین و آخریں اندر مزید خاک راہ طبیبہاز آٹار وے بہتر زطبیب امتش خير الامم بر امتال بوده شهيد حجت وفرقان ومعجز محكهم وفصل خطاب حرف حرف اوشفا ہست و ہدیٰ بہررشید خاتم دور نبوت تا تیامت بے مرا نعت اوصاف کمال او فزوں تر از عدید بوئے گل مردوش و ہے گردد بعالم صبح وشام نيز براصحاب وآل و جمله اخيار عبيد خاصهآ ل احقر كه انقر هست از جمله انام در صله از بارگا بست در نشید ای قصید

مدح حالش رفع ذكر وشرح وصفش شرح صدر بمكنال زير لوائش يوم عرض ونيست فخر اخير و خير الوركى خير الرسل خير العباد تغمهٔ از جمت او خلق را زاد معاد انتخاب وفتر تكوين عالم ذات او مشرق صبح وجود ماسوا مفتكوة او دین او دین خدا تلقین او اصل بدی صاحب اسرار اور شموس اکبر برملا مولدين ام القرى ملكش بشام آمة مقريب شرق وغرب ازنشر دین منقطابش منتظیب خاص كردش حق باعجاز كتاب مستطاب مجم تجم مجمش در براعت بست برتر ز**آ ن**آب الغرض از جمله عالم مصطفىٰ و مجتبئه افضل و انمل ز جمله انبیاء نزد خدا تا صبا كلكشت كيبال كرده ميباشد مدام باد ہروے از خدائے وے درود وہم سلام وز جناب وے رضا بر احقر ان مستہام مستغيث ست الغياث المرورعالي مقام

٢٠٠٠ ومبر ١٩١٤ء كے جمعية العلماء مند كاجلاس بشاور ميں صدارت كے خطب ميل فرماتے ہيں:

عالم کے تغیرات کسی قدرت قاہرہ کا بہتہ دیتے ہیں

محترم حاضرین! خدائے قد وس کی قدرت کا ملہ نے اگر چہ نظام کی بنیاد تغیر و تبدل پر رکھی ہے اور اس کی تمام ہر فضاء انقلابات وحوادث ہے معمور ہے۔ جبیبا کہ شہور مقولہ ہے:۔ کہ آ کین جہال گاہے چنیں گاہے چنال باشد

تاہم اس کے نظام کومصالے کا سے مناسب ایک منظم لڑی میں منسلک کردیا ہے۔ اور جملہ مسببات عالم کوسلسلہ اسباب کی وابستگی ہے خالی نہیں چھوڑا قدرت کاملہ نے بدلوٹ چھراس کے مقرر کیا ہے کہ اگر عالم ہیں گونا گوں تغیرات وا نقلا بات نہ ہوتے اور روز روشن شب تاریک کے ساتھ میدان مسابقت ہیں اس طرح نہرد آز مانہ ہوتا تو کوئی شخص بدقد رت کا جو بالا و پست تمنام موجودات پر حاکم اور اس میں کارفر ما ہے قائل نہ ہوتا اور عالم کی کیساں حالت کود کھے کراس کی طبیعت اصلیہ کا نتیجہ بجھتا اور بھی نہ جانا کہ اس بہترین نظام میں کوئی اور قوت کارفر ما ہے۔ ذیال فرما ہے کہ اگر آفاب عالم تاب میں طلوع وصعود زوال وغروب اور اس کی خیال فرما ہے کہ اگر آفاب عالم تاب میں طلوع وصعود زوال وغروب اور اس کی شعاعوں میں ترتی و تنزل نہ ہوتا اور تاریکی کے بعد نور انی بہتی تو کوئی شخص یہ کمان نہیں کرسکتا تھا کہ بعد تاریکی نہ یہ نور انہ تا ہی میں میں مردون منت ہے۔ بلکہ وہ اس یقین کرنے پر مجبور ہوتا کہ طبیعت عالم ہمیشہ سے اس طریق پر قائم ہے اور اس کی نور انہ ت کی مقتصٰ ہے۔ بقول قائل طبیعت عالم ہمیشہ سے ای طریق پر قائم ہے اور اس کی نور انہ ت کی مقتصٰ ہے۔ بقول قائل طبیعت عالم ہمیشہ سے ای طریق پر قائم ہے اور اس کی نور انہ ت کی مقتصٰ ہے۔ بقول قائل عالم ہوروں منت ہے۔ بلکہ وہ اس یقین کرنے پر مجبور ہوتا کہ طبیعت عالم ہمیشہ سے اس طریق پر قائم ہے اور اس کی نور انہ ت کی مقتصٰ ہے۔ بقول قائل طبیعت عالم ہمیشہ سے اس طریق پر قائم ہے اور اس کی نور انہ ت کی مقتصٰ ہے۔ بقول قائل

عارف جامی قدس الله سره ارشاد فر ماتے ہیں

ظہور جملہ اشیاء بھند است دلے حق را نہ ضداست و نہ نداست اگر خورشید بر کیک حال بودے شعاع او بیک منوال بودے ندانست ندانسے کے کیں پر تو اوست نہ بودے نیج فرق از مغزتا بوست الحاصل: فطرت البید نے اس لئے عالم کو تغیر و تبدل کے چکر میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ انقلاب و تحول اہل بھیرت کے لئے اس بات کی دلیل ہوجائے کہ اس کے تمام تر مظاہر و شیون میں دست قدرت کا رفر ما ہے ۔ اور سطح عالم اس بات پرشاہد ہے کہ اس کا وجود خود بخود نبیس ہے بلکہ کسی دوسری قوت کا دست گراور کسی قوت قاہرہ کا تابع فر مان ہے۔ عقلا بھی اس نے عالم کی اس منقادانہ حیثیت کو بہت ہے دل پہند طریقوں سے بیان کیا ہے۔ خاکسار نے کھی اس کوا کے قطعہ میں فلا ہر کر دیا ہے۔

جہاں چوقش ونگارے است از یدفتر رت کہ بہر خوایش چونبود نمود بے بود است است از یدفتر ہر کیے بیدا بغید سخت دریں قید خانہ مسدود است نہ خود بخوایش کہ برآ مدہ زوست وگر چناں کرفقش کہ جیران ودیدہ بجشودہ است ایحتی ستی عالم جو بہمدخو بی قدرت کے کرشمہ ساز ہاتھوں کا بہترین فقش ونگار ہے جبکہ خود ایپ لئے نہیں ہے تو بھروہ ایک نمائش اور دکھاوٹ ہے اس لئے کہ کارخانہ عالم کی تمام اشیاء بید قدرت میں سخر اور اس قید خانہ کی قید سخت میں گرفتار اور عاجز ہیں اس کا وجود اور اس کی بیدقدرت میں سخر اور اس قید خانہ کی قید سخت میں گرفتار اور عاجز ہیں اس کا وجود اور اس کی شہود پر اس طرح جلوہ تما ہوا ہے جس طرح کہ تصویر آئے تھیں بھاڑے ہوئے بشکل حیران شہود پر اس طرح جلوہ تما ہوا ہے جس طرح کہ تصویر آئے تھیں بھاڑے ہوئے بشکل حیران اپنے مصور و نقاش کا پید دیتی ہے۔ لیکن عالم کی نیزگیوں اور پوقلمو نیوں کے باوجود اس نظام و ترتیب کا ہونا اس لئے ضرور کی تھا کہ اگر میہ جہاں بہترین تھا م کے درمیان ارتباط ورشیۂ اتنا ور تھا دا گر میہ جہاں بہترین تھا م کی تمام اشیاء ہیں تجاذب و تصادم کا ایک طوفان پر پا ہوجاتا اور زمین و آسان اور تمام اجسام ایک دوسرے سے ظرا کر تباہ و کا ایک طوفان پر پا ہوجاتا اور زمین و آسان اور تمام اجسام ایک دوسرے سے ظرا کر تباہ و براہ دوسات اور عالم کی بیدائش اور وجود میں آئے برکوئی فائدہ مرتب نہ ہوسکتا۔

عالم كبيروعالم صغيركي تشريح

حضرات! مجموعہ عالم جس کو عالم کیریا تخف اکبر نے جیس کرتے ہیں اس کی ترکیب و تنظیم کو عالم صغیریا شخص اصغر بینی انسان پر قیاس کرنا چاہے ہیں جس طرح شخص اصغر بینی وجود انسانی کا نظیم قلب ود ماغ اور جوارح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ تمام ملکات وا خلاق کا حامل وہنے قلب ہے اور معارف وعلوم کا حامل د ماغ اور تمام اعمال وا فعال کے مظاہر ترک واختیار کی تمام حرکات بہا قلب سے ای طرح صاور ہوتی ہیں جس طرح باوشاہ کی جانب سے اوامر و فراہین صادر ہوتے ہیں پھر قلب کی اس جنبش کا د ماغ پر اثر پڑتا ہے اور د ماغ اس کی سیح تصویر اور موز وں نقش ہوتے ہیں پھر قلب کی اس جنبش کا د ماغ پر اثر پڑتا ہے اور د ماغ اس کی سیح تصویر اور موز وں نقش محقیجتا ہے اس کے بعد اعتما و جوارح انسانی اس کے انتخال ہیں مصروف عمل ہوجاتے ہیں۔ گویا یوں کہنا جا ہے کہ قلب ایک بادشاہ ہے و ماغ اس کا وزیر اور اعضاء اس کے خدم و حشم میں ۔ اس لئے تمام امور انسانیہ کے اصلاح و فساد کا مدار قلب پر ہے ۔ اس طرف اشارہ ہے۔

ان فی الجسد مضغة افاصلحت صلح الجسد کله واذا فسدت فسد الجسد کله

یعنی جسم انسانی میں ایک گوشت کا نکڑا ہے جب تک وہ صحیح رہتا ہے تمام جسم تھیک رہتا

ہاور جب اس میں فساد آجا تا ہے تو کل جسم فاسد ہوجا تا ہے اور دہاغ بجائے مشیر خیر یا شر

ہے ہے اور اعضاء وجوارح رفیق نیک یارفیق بدے تھیک اس طرح شخص اکبر (مجموعہ عالم)

کے لئے بھی قلب اور دہاغ اور اعضاء وجوارح ہیں۔ اس شخص اکبر کا قلب تو وہی ہے جس کو اصلاح شریعت میں اولی الامریا اصحاب طل وعقد ہے تعبیر کیا جا تا ہے اور اس کا دہاغ حکماء و علماء شریعت میں اولی الامریا اصحاب طل وعقد ہے تعبیر کیا جا تا ہے اور اس کا دہاغ حکماء و علماء شریعت میں اور اس کے اعضاء وجوارح عامدافراد طلق۔

فريضه تبليغ اسلام

مسائل ضروريييس سے ايک اہم مسئلہ فریضہ تبلیغ اسلام اور پیغام تو حیدورسالت کا ہے جس کے بغیر بقائے وین منتین کسی طرح متصور نہیں۔اسلامی نقطہ نظر ہے بلیج اور پیغام رسانی کے حق کا بیا ہم فرض صرف اسلام ہی کا حصہ ہونا جا ہے اس لئے کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں حق اور سیح راه کی تعلیم ایک ہی مذہب و سے سکتا ہے اور جو مذہب اینے اندرخود سیائی اور راستی ر کھتا ہوا سی کو بیتن حاصل ہے کہ دنیا میں تبلیغ اور پیغام حق کا کام انجام دے۔لہذا اس اسل پر نظرر کھتے ہوئے صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے ہادی اور پیغیبر نے ہر حرکت و سکون کے وقت خدا کی باد کی تعلیم دی ہے۔ پنجمبراسلام کی تعلیم جوآج دیا ہیں شرق سے غرب تک پھیلی ہوئی ہے اس کے دیکھنے ہے ہر ذی ہوش مجھ سکتا ہے کہ اس ہادی برحق نے اپنی امت کے لئے ایک وقت بھی ایسانہیں چھوڑ اجس میں بندہ کو خدا کی بیاد سے غافل رہنے دیا ہو آپ نے ہرمسلمان کوتعلیم فرمائی ہے کہ کھانے اور پینے کے شروع میں اوراس کے فتم پر اور سوتے وقت اورسونے ہے جا گئے اٹھنے پرصبح وشام اور گھر میں داخل ہونے اور گھرے نکلتے و تت اور مسجد میں داخل ہونے اور پھراس ہے باہر آنے کے وقت اور بیت الخلاء میں داخل ہونے اوراس سے خارج ہونے کے اوقات میں اور بازاروں کے جانے کے لئے اور ٹیلوں یر چڑھنے اور اتر نے کے لئے اور اس کے علاوہ تمام اوقات میں جوانسان پر گزرتے ہیں۔

## خدائے قندوس کا ذکر ہرحال میں ضروری ہے

خدائے قد وس کا ذکر کرواوراس کا نام ہر وقت اورا پنی ہر حالت نشاط وا ندوہ میں خدا کو کبھی نہ بھولواور ارشاد فر مایا ہے کہ جس امر وقع کو خدا کا نام لئے بغیر شروع کیا جائے وہ ناتمام اور بے کار ہے۔

راہ تو باہر روش کہ بویند نکوست ذکر تو ہبر زباں کو گویند خوش است اب آپ بی فرمائے کہ اصاریٰ کس چیز کی تبلیغ عالم کے سامنے کریں گے۔مسکلہ تنفیث کی جس کا میصال ہے کہ آئ تک وہ اس کی حقیقت خود بھی نہیں سمجھ سکے۔ او خویشتن سم است کا رہبری کند

میرا خیال توبیہ ہے کہ دانایان فرنگ نے جو بالطبع نفع عاجل اور فوری نتیجہ کے طالب اور خواہشند ہیں جب بید دیکھا کہ بغیر دامول مفت تین خدا ملتے ہیں توان کواس کی خریداری میں کچھ تامل شہوا اور بغیر کسی لیس و پیش کے بمصداق '' داشتہ آید بکار'' اس کے خریدار بن گئے ورندانہوں نے جو تفنن طبع اور جولانی اس مسئلہ کی تعبیر میں دکھلائی ہے اور شاہت کوحل کرنا چاہا ہے اور اس کی تعفیر فقصان کے کوئی نفع اس کے حل کرنے چاہاں ان کوحاصل نہیں ہوا اور بے مغز اور غیرو قیع با تول کے سوائے اور پھی نیجہ نہیں لکا۔

ع شد پریشال خواب من از کثرت تعبیر با

## ا کثرعقا کدنصرا نبیت بت پرستوں سے ماخوذ ہیں

اوراً گرکسی نے کتاب (العقا کدالوثنیہ فی الدیانة النصرانیہ) کا مطالعہ کیا ہے تو وہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے کہ عقا کدنھرانیت کے اکثر اصول وثنیوں اور بت پرستوں سے مستفاد ہیں بلکہ ان مسائل کی تعبیرا ورمحاورات تک ہیں بیامر بداہت کے در ہے ہیں ثابت ہے اس کے علاوہ مروجہ انجیلوں سے جو کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بہت زمانہ بعد کی تالیف ہیں بلکہ حسب تحقیق آئے تک ان کے مؤلفین کا بھی حال معلوم نہیں کیا کوئی مستفید ہوسکتا ہے اور کیا ان سے مذہب وطت کے اصول معلوم ہوسکتے ہیں بجراس کے تم کی حاور نہ یا و کے کہ حضرت ان سے مذہب وطت کے اصول معلوم ہوسکتے ہیں بجراس کے تم کی حاور نہ یا و کے کہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام فلاں گروہ کے درمیان سے اس طرح گزرے اور فلاں گروہ کے درمیان اس طرح اور لوگوں کی بھیٹران کے در بے اس طرح ہوئی اور اس طرح کیا۔ ان چناں اور چنیں کی طفل تسلیوں ہے کسی عاقل اور محقق کا کوئی کام نکل سکتا ہے۔ یااس کا کوئی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خیز اگر آپ ان کلمات پرخور فر ما نمیں گے جو کہ ان کتا ہوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کئے گئے ہیں اور جن کو مقالات طیبات شار کیا گیا ہے تو آپ خود پخو د کہہ اشھیں گے کہ ان میں وہ نورانیت جو وہ کی الی اور حدیث نبوی میں ہوئی چا ہے قطعاً موجو و نہیں افران کے مطالعہ ہے اور ہرگز کسی طرح پر ملفوظات مشکلو ہ نہوت سے نکلے ہوئے نہیں اور ان کے مطالعہ سے اور ہرگز کسی طرح پر ملفوظات مشکلو ہ نہوت سے نکلے ہوئے نہیں اور ان کے مطالعہ سے کو کہ کہ الذات ما نتا ہے اس کو ٹر ہب املت سے تو کیا خدائے قد وس کی ذات ہے بھی کوئی تعلق نہیں ہوسکتا ۔ بلکہ اس نہ ہب کے اصول نہ کورہ کے مانحت اگر ہم ختیت و تد قبق سے کام تعلق نہیں تو ہستی باری تعالیٰ پر اگر کسی تو کہ یہ باری تعالیٰ پر اگر کوئی دلیل قائم کی جاتی ہوت کوئیس پہنچ سکتا اس لئے کہ جستی باری تعالیٰ پر اگر کوئی دلیل قائم کی جاتی تو وہ بھی ہے کہ سے سارے کا سارا عالم جومکن الوجود ہے غیر کے باتھوں قائم ہوا ہے۔ جس کا قیام دومری قوت کا محتاج نہ ہو۔

فدیم بالذات تمام نقائص سے بری ہے

اور جب اس گردہ نے مادہ اور روح کو بھی قدیم بالذات مان لیا تواب کی قیوم کی کیا حاجت
رہی ۔ جس کوہم اور تم خدا کہتے ہیں اور اس ناخواندہ مہمان کو کہاں جگہد ہیں گے۔
مکن ہے کہ اس جگہ پریہ خدشہ بیدا ہو کہ روح اور مادہ اگر چہ قدیم بالذات ہیں لیکن پھر
بھی وہ کسی قیوم بالذات کے اس لئے تحتاج ہیں کہ بیدہ ٹوں ناتھ ہیں اور ضرورت نظام عالم
اس کو شقتی ہے کہ ان کے لئے ایک ایسا واجب الوجود ہوجوقد یم بالذات کے ساتھ ساتھ تمام صفات میں کامل ہوتا کہ وہ اان سے کام لے تو یہ خدشہ معلمی اور نقصان فہم پرجن ہے اس لئے کہ یہ کہ یہ کہ میں طرح عقل میں نہیں آ سکتا کہ جو شئے قدیم بالذات ہووہ ناتھ بھی ہو کیا آ پ خیال فرما سکتے ہیں کہ کوئی شئ وجود میں جو کہ تمام صفات میں اعلیٰ اور اعظم صفت ہے تو کسی کی محتاج نہوں بھی ہو کیا تا ہے خیال نہ ہو جا کہ خود بی این واسری صفات میں ناقص رہ فرما سکتے ہیں کہ کوئی شئ وجود میں جو کہ تمام صفات میں اعلیٰ اور اعظم صفت ہے تو کسی کی محتاج نہ ہو جا کہ خود بی این ذات سے موجود ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی دوسری صفات میں ناقص رہ نہ ہو جا کہ خود بی این ذات سے موجود ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی دوسری صفات میں ناقص رہ میں ناقص رہ کیا تو بینی دوسری صفات میں ناقص رہ کی ہو جا کہ خود بی این ذات سے موجود ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی دوسری صفات میں ناقص رہ کہ نہ خود بی این ذات سے موجود ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی دوسری صفات میں ناقص رہ

جائے اوران میں کامل شہو سکے اور کسی ووسری قدیم بالذات کی محتاج رہے۔ کیا و نیامیں کوئی ھے بھی اینے کو بحالت خودمختاری ناقص رکھنا گوار ہ کرسکتی ہےاورا کر وہ ان صفات کے ناقص رکھنے میں مجبور ہے تو سب سے اعلیٰ واکمل صفت وجود میں وہ کسی طرح دوسرے کی احتیاج ہے مستنغنی ہوگی۔واقعہ بیہ ہے کہ روح اور ما دہ کوان کی صفات میں ناقص مان کر بھی ان کوقند میم بالذات نبيس مانا جاسكتا اورا گران كوذات وصفات ميں مكسل مانا جائے تو بھرواجب الوجو دعز ہ اسمہ کے ماننے کی کوئی حاجت نہیں رہتی اور اگر یہ کہا جائے کہ قدیم بالذات اور قدیم بالغیر دونوں امکانی قشمیں تھیں تو ضرورت تھی کہ بلحاظ استیفائے اقسام بیدونوں وتوع پذیر ہوں۔ اس لئے دونوں اختال کو مان لینااوران برایمان رکھنا استیفا ءکومفید ہوگا تو بینہ کوئی دلیل ہے نہ بر ہان بلکہ ایک خوش کن خطابت ہے اس کی کیا دلیل کہ احتمالات ممکنہ سب محقق ہوجا کمیں۔ بهم رات دن و یکھتے ہیں کہ عالم کی اکثر اشیاء میں تمام احتمالات ممکنہ کا استیفا ماور محقق نہیں ہوتا۔ پھرعالم غیب کی باتوں پراٹکل کے تیرنگا نا کہاں تک ورست ہے۔علاوہ ازیں ماد ہ میں جونقائص ہیں کہتمام اشیاء ہے زیادہ ارڈ ل اور بےشعورشار ہوتا ہے۔ نیز روح پر جو آلام وہموم کے بیش از بیش حوادث گزرتے ہیں جن کود کی کریمی کہا جاتا ہے کہ خداکسی دشمن کوبھی نصیب نہ کر ہےان کود کیھتے ہوئے کون عقل مند کیے گابی قندیم بالذات ہیں۔ غورتو فرماہیئے کہ قدیم بالذات کوان ذلیل ترین نقائص ہے کیا سرو کار۔سب ہے بڑھ کر به كه بهم و يَصِيحة بين كه عالم كي تمام اشيا جختلف صورتون ا درنو ميتون پرقائم بين جس تولمي اصطلاح میں صور نوعیہ کہا جاتا ہے۔ پس اگر ان سب میں ذرات مادہ منشابہ الوجود اور بکسال ہیں تو پیہ صورتوں کا اختلاف جورنگارنگی عالم میں موجود ہے کس طرح پیدا ہو گیا۔ کیا دنیا میں آپ کوئی الیمی نظیر دکھا سکتے ہیں جو متشابہالوجود اور ایک رنگ ہونے کے باوجود مختلف الوجود اورمختلف الانواع كاموجب بولبذا مانناير عظ كمصوركا يتنوع اوراختلاف بحى قديم بالذات هياتو چرتھوڑی می سخاوت اور بھی فر ماہیئے اور صاف کہدو ہے کہ یہ نظام عالم اوراس کی ہرشی بھی جو تغیرات وحوادث پرہے قدیم بالذات ہے تا کہ جستی باری تعالی واجب الوجود کے انکار میں کوئی شے حاکل نہ ہواوراس اہم ترین بار ہے سبکدوشی حاصل ہوجائے۔ تعالیٰ اللہ من ذلک

# بغیره ما ده کے عدم سے وجوداشیاء کی صورت

البتہ آپ شبہ کر سکتے ہیں کہ اگر مادہ موجود نہ تھا تو پھر عدم ہے وجود کیسے بنالیکن ہیہ مغالطہ دشواراورامرلا نیحل نہیں اس لئے کہ ہر مختص اس بات کوجا نتا ہے کہ کوئی فاعل اپنے نعل میں مادہ کامختاج نہیں ہوتا۔

انسان وحیوان کود کیھئے کہ وہ بھی حرکت کرتے اور بھی ساکن رہتے ہیں اور بیحرکت وسکون ان کافعل ہے جس میں وہ کسی ماوہ کے جو کہان کی اس حرکت باسکون کامحسل بن سکھتاج نبیں۔ ایک انسان بھی اینے ہاتھ کواویراٹھا تااور نیچ کر لیتا ہاور بھی خاموش کھڑا ہوجا تا ہے تو وہ ان تمام افعال میں کسی مادہ لیعنی لکڑی پھرلو ہے کامختاج نہیں ہے کہ جب تک وونہ ہو پیخص ان حرکات کو بورا نہ کر سکے۔ ہاں کوئی فاعل ماوہ کامحتاج اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کا فعل کسی دوسرے فاعل کے مفعول پر واقع ہواس کواس طرح سجھنے کہ ایک بڑھئی تخت کو بنانا حابتا ہے تو اس وقت جبکہ وہ تخت کو بنائے گا جار چیزیں موجود ہوں گی۔ایک بردھئی دوسری نجارت لیعنی اس کاعمل یا نعل جواس کے ہاتھ کی حرکت ہے۔ تیسری لکڑی چوتھی تخت کی وہ صورت و ہیئت جو بنے کے بعد پیداہوتی ہے۔تو بردھئی این اس تعل ومل میں جس کوہم اس موقع پرنجریا گھڑنے ت تعبير كرتے بيں كسى ماده كامختاج نبيس بلكه اس كى فاعليت كے لئے صرف باتھ يى حركت كافى ہے۔لکزی ہو یانہ: والبنة جَبَله وه بيرجا بناہے كه لکزی كاتخت بنادے تواس وقت وه ماده بعنی لکزی کامختاج ہے اور ظاہر ہے کہ خودلکڑی اس کامفعول تبیس ہے اور نہ نجاراس کا فاعل بلکہ اس کا فاعل ووسری جستی ہے اس کا مفعول جیسا کہ ہم بیان کر کیکے بیں صرف اس کی حرکت ہے۔الحاصل کوئی فاعل جب ان حیار چیز وں میں ہے دوسری چیز کو پیدا کرے لیعنی اپنے فعل کوتو وہ کسی اور چیز کامختاج نہیں ہوسکتا۔اس لئے کہ فاعل حقیقی اور اس کے مفعول کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہوسکتی ورنہ وہ فاعل حقیقی نہیں ہوسکتا ہاں اگر وہ چوتھی چیز بنا ناحیا ہے تو وہ بغیرکسی تیسری چیز کے چوتھی چیز ہیں بناسکتا۔اس لئے جوتھی چیز پہلے تیسری کا ہونا ضروری ہے جب آ پاس ا ہم مقدمہ کو بمجھ گئے اور بیام آپ کے ذہن نشین ہو گیاتو آپ خود بخو دہمجھ لیں گے کہ بیا

ساراعالم فاعل حقيقي خدا كافعل ہے

سارے کا سارا عالم خواہ جواہر ہوں یا اعراض فاعل حقیقی بعنی خدائے قندوس کافعل ہے اور جس طرح انسان این حرکت وسکون بغیر ماده کے پیدا کرلیتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے عالم کو کتم عدم ہے نکال کرموجود کر دیا اور چونکہ حق تعالیٰ بعنی فاعل حقیقی کے لئے عالم دوسری چیز تھانہ کہ چوتھی چیزاس لئے وہ تیسری چیز سے قطعاً مستغنی رہااوراس کوسی اورشے کی کوئی احتیاج نہ پڑی۔ نیز جب کہ ہر مذہب وہات اس بات کونشلیم کرتا ہے کہ بارگاہ صدیت حدود زیانہ ہے منز ہ اور برتر ہے بعنی زیانہ کی حدود میں محدود ومحصور نہیں اور اس جناب میں زیانہ معدوم ہے تو پھراس میں ہی کیا ہرج ہے کہ ای طرح بیشلیم کرلیا جائے کہ زمانہ بھی سرے سے معدوم تھااوراس کا وجود عالم کے وجود کے ساتھ آیا ہے۔احقرنے اس کے متعلق لکھا ہے۔ آئکس که بابداع زمال رفت نه فیمید کر عمر حق این حصه بخلوق به بخشید چول واحد حق است بہر مرتبہ باید نے مرتبہ ذہن کہ یک گفت بعد مد وہ مخص کہریمی نہ مجھا جس نے زمانہ کوقد یم سمجھ لیااس لئے کہ اس نے اپنے عقیدہ کے ماتحت خدائے قد دس کی صنعت قدم کا حصہ زمانہ کے حوالہ کردیا جبکہ خدائے قد دس کو واحد مانتے ہوتو پھراس کی وحدت سیجے معنی میں جب ہوگی کہ ہرمر تبدیش اس کووا حد مانا جائے ورنہ دہنی مرتبہ میں اس کو واحد کہنا اور پھرز مانہ کو اس کی صفات میں شریک بنانا گنتی میں ایک کہنا نہ کہ حقیقت میں اور شار میں تو ہر چیز ای چیز کے مقابلہ میں اول کہلائی جاسکتی ہے قدم تو صفات کمالیہ میں سب سے او تجی اوراعلیٰ صغت ہے اس میں کسی کوشر یک ما نناعقل وانصاف دونوں ہے بعید ہے اورا گرشبه کیا جائے کہا گرعالم کوقدیم نہ ما نیں تو خدائے قد وس کا غیرمتنا ہی وقت میں معطل ہو جانالازم آتا ہے تو یہ بھی سو چہم اور عقل کی نارسائی ہے اس وفت صفات ربانیہ بیس وحدت مطلقہ كاظهورحق تعالى كقطيل سےمنز واور برتر ثابت كرتا ہے اور يہ بجائے خودا يك عظيم الثان امر ہے عدم تعطیل کے لئے بیضروری نہیں کہتمام صفات کے مظاہر موجود ہوں۔

مسكه ربط حادث بالقديم كي تحقيق

علائے محققین نے ای ربط حادث بالقدیم کے مسئلہ میں بہت کھی کھا ہے چنا نجے عارف

جامی جوصوفیائے وجود ہے میں بہت جلیل القدرمر تبہ پر ہیں فر ماتے ہیں۔ مجموعهُ كون را بقا نون سبق كرديم تصفح ورقا بعد ورق حقا كه نديديم و نخوانديم ورو جز ذات حق و شنون ذاهيه حق ہم نے کا نتات کی کتاب کوایک ایک ورق کر سے مبتل کی طرح برہ ھا۔ بچ توبیہ کہ ہم نے ذات حق اور کل یوم هو فی شان کے مظاہرے کے موانہ کچھاس میں ویکھانہ بڑھا۔ ا در مجد دسر ہندی کہ صوفیائے شہود ریہ میں سے ہیں۔فر مانے ہیں:۔ ور عرصهٔ کائنات بادفت فهم بسیار گزشتیم بسرعت چول سهم كشتيم بهه چشم و نديديم درو جز ظل صفات آمده ثابت دروبهم میدان کا مُنات میں ہم عقل ونہم اور دفتت نظری کے ساتھ بہت دوڑے اور تیر کی طرح اس میں اس طرح گزرے کہ سرتا یا چیٹم حقیقت بن گئے لیکن بجز صفات کے پرتو اور اس کی پر حیصا نمیں کے اور پچھ بھی حاصل ندکر سکے اور وہ بھی ہمیں بوری طرح حاصل نہ ہو تکی۔ اس خاکسار نے بھی اپنی ہجید انی کے باوجود بفدر ہمت اس پر کچھ لکھا ہے۔ مجموعهٔ کون بود در کتم عدم از حرف کن آرد بای در قدم فعلے است کے ہاوہ پرقدرت اوکرو کر ضرب وجودی بعدم نیست قدم

اشارہ کن ہے ساراعالم پیدا ہوئے

بیسارے کاساراعالم پہلے پردہ عدم میں تھااس کے بعد کن کے اشارے ہے ہیہ جودموجود ہوا۔ بیضدائے قد دس کا ایک فعل ہے جواس کے دست قد رت ہے بغیر مادہ کے ظاہر ہوا ہے اس کئے کہا گر وجود کو عدم میں ضرب دیں تو حاصل ضرب قدم نہیں ہوسکتا۔ بلکہ حادث ہی نکلے گا یا ایل کئے کہ عدم ذاتی ممکن کو وجود واجب ذاتی میں ضرب دیں یعنی اول کا ٹانی سے تعلق اور دابط پیدا کریں تو حاصل ضرب یا بقیج تعلق حدوث زمانی کے سوااور پھے نہیں ہوسکتا خیر بیا یک طویل پیدا کریں تو حاصل ضرب یا بقیج تعلق حدوث زمانی کے سوااور پھے نہیں ہوسکتا خیر بیا یک طویل جمث ہوات ہوگہ تا ہوگہ

ہے۔ خدائے قند وس مسلمانوں کونو فیق نیک عطافر مائے کہ وہ اس اہم فریضہ کی طرف پوری قوت سے متوجہ ہوں اوراپی عام سعی کواس کام کے لئے وقف کریں۔

حصرات! حقیقتاس اہم فریضہ کی اولین خدمت علائے کرام کاحق ہاور بیکام انہی کے بردہ ونا چاہئے تھا۔ اور قوم کا بیفرض تھا کہ وہ علماء کا ہاتھ بٹاتے اور اس عظیم الشان مقصد کے لئے بدا ہے یا درا ہے یا قدے یا قلمے ہر طرح امداد کرتے اور اپنے اطمینان کے لئے ان سے برابر حساب لیتے رہے مگر افسوں کہ ایسانہ ہوااور تقسیم کارکوٹرک کرکے ہر شخص اور جماعت ہر ایک کام میں دنیل ہوجاتی ہے اور نتیجہ بجز اختیار اور پراگندگی کے اور پچھیں ہوتا۔

### اصول تبليغ

حضرات! جولوگ اسلام کے اس اہم قریضہ کے لئے تیار ہوں ان کو بچھ لینا چاہئے کہ پیغام دین متین اور نشر وابلاغ حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ اخلاق حسنہ اور ملکات فاصلہ اور خلوص نہیت اور فراخ حوصلگی اور راست بازی شیریں کلامی وسعت صدرا بیار جاں فشانی اور جفائش کے اوصاف حمیدہ ہے متصف ہوں اور ایک لحد کے لئے ان کے دل میں حرص وطع غرض نفسانی ریا کاری شوق حصول و نیا تہ آنے پائے ورنہ جو تحف ان امور کا لحاظ نہیں رکھتا اس کی آ واز کسی طرح کارگر نہیں ہوتی اور اس کے کلام کا سامعین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ الی کی آ واز کسی طرح کارگر نہیں ہوتی اور اس کے کلام کا سامعین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ الی صل : مبلغ کو چاہئے کہ جو پچھ دوسروں کو ضیحت کرتا ہے خود بھی اس پر کار بند ہو۔ اگر الیانہ کرے گا تو اس کی ہرا کیک بات لوگوں کی نظروں میں دروغ بیانی اور ہرزہ سرائی ہے ایسانہ کرے گا تو اس کی ہرا کیک بات لوگوں کی نظروں میں دروغ بیانی اور ہرزہ سرائی ہے نیادہ و قیع نہ ہوگی ۔ خدا نے قد وس پنج ہر برخق حضرت شعیب علیہ السلام کی وعوت کے سلسلہ نیان کامقول نقس فرما تا ہے۔

وما اريد ان اخالفكم الى ماانها كم عنه ان اريدالاالاصلاح مااستطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب

میں نہیں چاہتا کے جن کا موں ہے تم کو منع کرتا ہوں وہ خود کرنے لگوں میر اارادہ تو سوائے اصلاح اور پچھ نہیں۔ جہال تک میر ہے امکان میں ہوگا (اصلاح کروں گا) اور صرف خداکی طرف ہے ہی جھے تو فیق ہوگی ای پر میں مجروسہ رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اور دومری جگداس طرح ارشاد ہے:۔اتأمو ون الناس بالمبرو تنسون انفسكم كيا تم لوگوں كو بھلائی كائتكم كرتے ہواورائے نفوں كو بھول جاتے ہو۔ ایک اور جگدارشاد ہے:۔

یا بھا الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتاعندالله ان تقولوا مالا تفعلون. ایمان والو!ایسی با تیس کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔خدا کے نز دیک بڑے غصے کی بات ہے کہ جو با تیں نہیں کرتے وہ کہو۔

مدينة منوره ميں حضورصلی الله عليه وسلم كامعامده

ہمارے علمائے احتاف رحمہم اللہ نے اس معاہدۂ متبر کہ کوسائٹ رکھ کر دارالحرب اور دارالا مان کے بہت ہے احکام ومسائل اخذ کئے ہیں۔

فقہائے احناف رہم اللہ نے دارالحرب میں عقود فاسدہ کے جواز کا تھم دے کریے طاہر کردیا ہے کہ دارالحرب اور دارالاسلام کے احکام میں بہت فرق ہے۔ عقود فاسدہ کے جواز کی اصل ان کے نزدیک ہے ۔ فان کان من قوم علولکم و ھو مومن فتحریر رقبۃ مومنة .

یعنی اگر کی مسلمان مہاجر کے ہاتھ ہے کوئی ایسا مسلمان مقتول ہو جائے جو کہ دارالحرب میں رہتا تھا اور اس نے ہجرت نہ کی تھی تو اس قاتل پر کفارہ واجب ہوگاند دیت۔ اس مسئلہ کی اصل ہے ہے کہ اسلام سے اسلام لانے والے کی جان محفوظ ومعصوم ہوجاتی ہے۔ گرعصمت کی دولت میں ہیں ۔ ایک عصمت مؤخمہ لینی ایسی عصمت جس کے تو ڈنے والے برگناہ تو ہوتا ہے مگر کوئی بدل واجب نہیں ہوتا ۔ دوسری عصمت مقومہ یعنی اس کے تو ڈنے والے برگناہ تو ہوتا ہے مگر کوئی بدل واجب نہیں ہوتا ۔ دوسری عصمت مقومہ یعنی اس کے تو ڈنے ہوا والے پر اس نفس معصومہ کا بدل بھی واجب ہوتا ہے۔ ہرمسلمان کی جان اسلام لاتے ہیں معصوم اور واجب الحفظ ہوجاتی ہے اور مسلمان کے تل کرنے والے کے لئے حضرت حق تعلی نے نہایت صاف وصری حقم نازل فرمایا ہے۔

# عصمت مؤثمه اورعصمت مقومه كي تشريح

و من یقتل مو منا متعمدا فجزاء ہ جھنم. یعنی جوشخص کسی مسلمان کوعمراً قتل کر دے گا اس کی جزاجہنم ہے۔اس آیت کریمہ میں جزائے اخروی مراد ہے جوعصمت مؤتمہ کے توڑنے پر واجب ہوتی ہے۔ جومقتول کی جان کی عصمت مقتول کی جان کا بدلہ بینی قصاص یا دیت بھی واجب ہوتی ہے۔ جومقتول کی جان کی عصمت مقومہ تو رہ ہے والا تھا تو مقومہ توڑنے کی وجہ سے عائد ہوتی ہے۔ بس اگر مقتول مسلمان دارالاسلام کا رہنے والا تھا تو اس کو عصمت موثمہ اور عصمت مقومہ دونوں حاصل تھیں اس لئے اس کا اخروی بدلہ جہنم ہوا د نیوی جزاقصاص یا دیت ہے لیکن اگر بہی مقتول مسلمان دارالحرب کا رہنے والا تھا تو شریعت مطہرہ نے اس کے قاتل پر قصاص یا دیت واجب نہیں کی بلکہ صرف کفارہ واجب کیا ہے جس مطہرہ نے اس کے قاتل پر قصاص یا دیت واجب نہیں کی بلکہ صرف کفارہ واجب کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کی جانیں عصمت مقومہ نہیں رکھتیں اس عصمت مقومہ نہیں رکھتیں اس عصمت مقومہ نہیں رکھتیں اس عصمت مقومہ کا خلاصہ ہے کہ عصمت موثمہ تو صرف اسلام لانے سے حاصل ہو جاتی ہے گر

## دارالحرب میں غیرمسلموں سے معامدہ کیا جائے

اور میرامقصود اس بحث کوذکر کرنے سے بیہ ہے کہ دارالاسلام اور دارالحرب کے احکام کا فرق واضح ہوجائے اور مسلمانوں کومعلوم ہوجائے کہ وہ اپنے ہم وطن غیر مسلموں اور ہمسایہ تو موں سے کس طرح اور کننی فذہبی روا داری اور تمدنی ومعاشرتی شرائط پر صلح ومعاہدہ کر سکتے ہیں۔

### حضرت شاه صاحب كالبينظيرها فظه

آپ کا حافظ لیعنی حضرت مولانا محمد انورشاہ صاحب کا حافظ ضرب المثل تھا۔ درس حدیث کے دفت کتاب سے حوالہ نکال کرعبارت بلند آ واز سے پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ حسبنا الله فرمایا اور کتاب کھول دی وہی صفحہ نکل آتا تھا اورشہادت کی انگی اس عبارت پرہی پڑتی تھی جہاں ہے حضرت کوحوالہ کی عبارت سنا تا ہوتی تھی۔ ماظرین جیران ہوجاتے تھے بہاولپور کے بیانات میں جب حوالہ نکا لئے تو عموما یہی ہوتا تھا۔

#### حضرت شاہ صاحب کےاستحضار وحافظہ کے واقعات

ایک دفعہ بہاولیور ہی ہیں الی کی شرح مسلم سے حوالہ نکا لنا تھا۔ کتاب ہمارے ہیاں نہھی قادیانی مختار مقدمہ کے پاس یہ کتاب تھی۔ حضرت نے فرمایا جج صاحب لکھئے ان صاحب نے حوالہ ویے میں دھوکہ دیا ہے۔ یہ کتاب میرے پائ نہیں ہے۔ اس کو کہوعبارت پڑھے جب اس نے عبارت نہ تھی جب اس نے عبارت نہ پڑھی اور جب اس نے عبارت نہ پڑھی تو آپ نے خود کتاب اس سے لے کر حسبنا اللہ فرما یا اور فوراً حوالہ نکال لیاوہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ الی کی عبارت ہے۔

ابی کی شرح مسلم کا حوالہ

"و فی العتمیة قال مالک بینا الناس قیام یستمعون الاقامة الصلوة فتغشاهم غمامة فاذا عیسی قدنزل (سهمناهرهٔ شره سلاد) (سری) ایمان ایال ایمان مولاناعبدالواحدصاحب خطیب جامع می گرانوالد (پنجاب) احظر کوسائت شی که جب شی ڈابھیل میں دروہ حدیث میں شامل تھا میرے چیاصاحب حضرت مولانا عبدالعزیز محدث کوجرانوالہ صاحب نبراس الساری فی اطراف ابنجاری کا خط میرے نام آیا که حضرت شاه صاحب کی ضرورت ہے۔ صاحب کی خدمت میں جا کرعرض کر ہے کہ حضرت ہمیں ایک حدیث کی ضرورت ہے۔ ساحکام التی تفاد ق المو آة الوجل" فرمایا کل کوآنااس وقت میں مصروف ہوں میں دوسرے دان حاضر ہواتو مرائیل ابوداؤد سے حدیث نکال کرمیر دوالے فرمائی۔

### سنن بيهق كاحواليه

"ان رسول الله صلح الله عليه وسلم مرعلے امرأتين تصليان فقال اذا سجد تما فضما بعض اللحم الارض"

اورسنن كبرى بيهق كى كتاب يجمى حواله نكال كرعنايت فرمايا \_

"اذا سجدت المرأة لصقت بطنها بفحذها كاستر ما يكون لها"

وہیں بہاولپور بی کا قصد ہے کہ قادیائی شاہد نے حضرت سے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ '' ہمارا دین متواتر ہے اور تواتر کے اقسام میں سے سیسسکسی ایک شم کا منکر بھی کا فر ہے۔'' آپ کو جا ہے کہ امام رازی پر کفر کا فتوی دیں کیونکہ فواتے الرحموت شرح مسلم الثبوت میں علامہ بحرالعلوم نے لکھا ہے کہ امام رازی نے متواتر معنوی کا انکار کیا ہے'۔

ہمارے باس اتفاق ہے وہ کتاب بھی تبھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

''ج صاحب لکھے کہ میں نے بتیں سال ہوئے یہ کتاب دیکھی تھی اب جارے پاس یہ کتاب نہیں ہے امام رازی بیفر ماتے ہیں کہ ریہ جوحدیث ہے'۔ لا تدجند مع امنی علی الصلالة بیم سے امام رازی معنوی کے رہے کونہیں پہنچی اس حدیث کے متواثر معنوی ہونے کا اتکار فرمایا ہے نہ کہ تواثر معنوی کے جے ہوئے کے منکر ہیں۔

مولا ناعبداللطیف صاحب ناظم مظام العلوم سہار پنوراورمولا نامرتفنی حسن صاحب (جو
اس مجلس میں موجود ہتے۔ جیران سے کہ کیا جواب دیں گے۔ سن کر جیرت میں رہ گئے۔

ان صاحب نے حوالہ چیش کرنے میں دھوکہ ہے کا م لیا۔ اس کو کہو کہ عبارت پڑھے ورنہ میں اس سے کتاب لے کرعبارت پڑھتا ہوں۔ چنانچہ قادیانی شاہد نے عبارت پڑھی بعینہ وہی عبارت پڑھی جوحفرت نے پہلے حفظ پڑھ کرسائی تھی۔ جج خوشی سے اچھل پڑا۔ حضرت مولا نا غلام محمد صاحب کی پوری بھی اس مجمع میں سے حصرت مولا نا غلام محمد صاحب کا چرہ مبارک مسرت سے کھل گیا۔ (یہ حضرت و سفرت مولا نا عبد اللہ صاحب کے مربی جیم اس مجمع میں سے دھنرت مولا نا عبد اللہ صاحب کے مربی جیم اور مولا نا عبد اللہ صاحب کے مربی جیم اور مولا نا احمد علے صاحب کی چیر ہے )

حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ بچے صاحب بیصاحب ہمیں مفحم کرنا چاہتے ہیں۔ میں چونکہ طالب علم ہوں میں نے دو چار کتا ہیں و کیورکھی ہیں۔ میں ان شاء اللہ فحم نہیں ہونے کا۔ حضرت مولا نامجہ علی صاحب مونگیریؓ نے ایک اجتماع کیا تھا۔ وہاں حضرت مولا نامیخ البند خضرت مولا نامیم البند خضرت مولا نامیم کا برد یو بندوسہار نپور مدعو تھے۔ البند خضرت مولا ناخلیل احمرصاحب سہار نپوریؒ اکا برد یو بندوسہار نپور مدعو تھے۔

ہزاراں ہزارعلاء مجتمع تھے۔ قادیا نیوں نے کہا کہ ہر دومناظرین عربی زبان میں تقریر کریں کے حضرت شاہ صاحب بھی مرعوشے ان حضرات نے حضرت شاہ صاحب کو تیار کر دولوں مناظرین عربی اشعار میں اپنا مافی الضمیر ظاہر کریں گے۔ دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دولوں مناظرین عربی اشعار میں اپنا مافی الضمیر ظاہر کریں گے۔ فی البدیہ بہد بولنا ہوگا اور نہ کاغذیا کوئی کتاب اپنے پاس کھیں گے وہ لوگ تیار نہ ہوئے۔ میق البدیم ساحب میاں چنوں والے نے بھی میایا تھا مولا نا ابر اجیم صاحب میاں چنوں والے نے بھی سنایا تھا مولا نا ابر اجیم صاحب اس وقت بھا گلجور جس مدرس تھے مولا نا فرماتے تھے کہ حضرت منایا تھا مولا نا ابر اجیم صاحب بھی تھے اور حضرت شاہ صاحب نے خود بھی درس تر نہ کی میں ہمیں مفتی عزیز الرحمٰن صاحب بھی تھے اور حضرت شاہ صاحب نے خود بھی درس تر نہ کی میں ہمیں

سنایا تھا۔ پھر فرمایا جا ہلین تم نے کیا سمجھا ہیں ان شاء اللہ اس پر قادر ہوں۔ حضرت مولا نا ابراہیم صاحب نے بیجی سنایا کہ پھر حضرت شاہ صاحب نے عربی زبان ہیں تقریر فرمائی۔

### حضرت شاه صاحب كاسلسله بيعت

احقر نے ریل گاڑی میں عرض کیا (جب امرتسر سے لا ہورکوتشریف لے جارہ سے ک کشجرۂ چشتیہ میں آپ کے نام (بیسفر بہاولپورا ۱۹۳۱ء کا واقعہ ہے کے بعد کن بزرگوں کا نام پڑھنا چاہئے فرمایا کہ حضرت مولا نارشیداحمہ صاحب گنگو ہی گا۔اور جھےا پنے والد (مولا نا معظم شاہ سے بھی سہرور دی خاندان میں بیعت لینے کی اجازت ہے۔

ایک بزرگ عالم کا واقعه

جب ۱۳۳۸ اے ۱۳۳۹ ہے ہم لوگ حضرت کی خدمت میں حدیث پڑھتے تھے ایک مولانا جو کہ معمر تھے حصرت کی ملاقات کے لئے آئے۔ فوراَ فرمایا '' ہیر بڈھی ہوئی تدال را بخصا آیا'' ہنجا بی میں فرمایا اور مسکرائے مجرنشانات فرماویتے کہ اس تشم کا مکان تھا۔ جہال آپ دبلی میں قیام پذیر تھے۔ سیڑھیول ہے چل کرجانا ہوتا تھا۔ وہ ہزرگ جیران رہ گئے کہ مدت کی بات ہے۔ مجھے تویا دبھی نہیں رہا۔

## ماليركوثله كے اجتماع كاواقعه

مالیر کوشلہ بیں حضرت شاہ صاحب تشریف لائے مولانا بدر عالم مہاجر مدنی بھی ساتھ سے۔ بنجاب کے مولانا خیر الدین صاحب مدرسدامینیہ دبلی کے فارغ التحصیل مولانا محمہ غوث جومولانا عبدالعجار ہوہری خوث جومولانا عبدالعجار ہوہری مرحوم اور حضرت مولانا خیر محمد این صاحب حصاروی وغیرہم شھے۔ معظرت شاہ صاحب کی خدمت بیس بیٹھ کرمولانا تور محمد میں صاحب حصاروی وغیرہم شھے۔ حضرت شاہ صاحب کی خدمت بیس بیٹھ کرمولانا تور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصنف شہبازی باتیں ہوئے تیس ہونے لگیس حضرت نے مال ہو گئے مولانا محمد بین صاحب نے حساب لگایا تو اس سال ہو سے تصاد کی باتیں خوب یا قصی سال ہو گئے صاحب کی باتیں خوب یا قصی سال ہو گئے صاحب کی باتیں خوب یا قصی سال ہو سے صاحب کی باتیں خوب یا قصی سال ہو سے صاحب کی باتیں خوب یا قصی سا

# دوسال كي عمر كاواقعه

فرمایا کہ بیس دوممال کی عمر بیس اپنے والدصاحب کے ہمراہ مسجد بیس جایا کرتا تھا۔ ایک
دن دیکھا کہ دوان پڑھ نماز یوں بیس مناظرہ ہور ہاہے۔ ایک کہتا تھا کہ عذاب روح اور بدن
دونوں کو ہوگا۔ دوسرامنکر تھا کہ عذاب روح ہی کو ہوگا جو کہتا تھا کہ عذاب روح اور بدن کو ہوگا
اس نے مثال دی کہ ایک باغ میں ایک تا بینا دوسرائنگڑ اچوری کے خیال سے گئے۔ لنگڑ اسکے
لگا کہ میں ٹانگ سے چل نہیں سکتا۔ تا بینا کہتا ہے کہ میں بچلوں کود کی نیس سکتا۔

آخریہ فیصلہ ہوا کہ نابینالنگڑ ہے کواپنے کندھے پراٹھالے اور کنگڑا کھل تو ڑے استے
میں اگر ہا غبان آگیا تو وہ دونوں ہی کوگرفتار کرے گا اور سزا کا مستحق قرار دے گا۔ میں نے
یہ بات س لی۔ پھرایک زمانہ درازگز رامیں ' تذکرۃ القرطبی' و کیھ رہا تھا۔ اس میں یہی مثال
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے ذکورتھی۔ میں اس کو پڑھ کر اس ان پڑھ کی فطرت
سلیمہ برجیران رہ گیا کہ کیسا میچے جواب دیا۔

حضرت شاہ صاحب نے بیدلدھیانہ میں مارچ ۱۹۲۷ء کو بستان الاسلام کے جلسہ میں فرمایا تھا۔لوگ حضرت شاہ صاحب کے حافظ پر جیران رہ گئے کہ اتنی جھوٹی سی عمر میں عالم آخرت کی ایسی باریک بات یا در کھی۔ ذاکک فصل اللہ یو تیہ من یشاء.

حضرت مولانا محمد امین صاحب فرماتے ہیں کہ ۱۳۳۳ھ میں جب ہم بخاری شریف حضرت مولانا تھانوی تشریف لائے اور حضرت شاہ صاحب کا درس صدیت سننے کا شوق ظاہر فرمایا۔ حضرت مولانا تھانوی تشریف لائے اور حضرت مولانا محمد احمد محمد اور حضرت مولانا محمد احمد محمد احمد اور حضرت مولانا محمد احمد محمد اور حضرت مولانا حسیب الرحمٰن صاحب حضرت تھانوی کے ہمراہ درس کے کمرہ میں تشریف لائے۔ نکاح شغار کے متعملق حدیث کا درس ہور ہاتھا وقت چونکہ ختم ہوگیا تھالہ فراحضرت نے کتاب بند کردی۔

حضرت شاہ صاحب کے درس بخاری میں حضرت تھا نوی کی شرکت اور فر مایا کہ بیعلوم وہدیہ میں کسبیہ ہیں

حضرت مولا نامحراحمه صاحبٌ نے فرمایا کہ شاہ صاحب حضرت تفانوی صاحب تشریف

لائے ہوئے ہیں۔ جناب کا درس سننا جا ہتے ہیں حضرت شاہ صاحبؒ نے پھر کتاب کھول لی۔ ڈیڑھ گھنٹہ درس دیا۔ اگلی صدیث پر بیان فرماتے رہے۔ حضرت تھانو گ نے فرمایا شاہ صاحب بیعلوم دہیہ ہیں کسبیہ نہیں۔ بیر آ ب ہی کا حصہ ہے۔

ترك موالاة كافتوى سب سے يہلے شاہ صاحب نے ويا

حضرت شیخ البندقدس سرہ مالٹا سے تشریف لائے تو حضرت کوفکرتھی کہ یہاں کے علماء اختمان ف نہ کریں۔ اس لئے سب سے پہلے حضرت شاہ سے انگریزی موالات ترک کرنے اور ان کی ملازمت چھوڑنے پرفتوی حاصل کیا۔ احقر کے والدصاحب زیارت کے لئے لائکیو رہے دیو بندآ ئے ہوئے تھے اور حضرت شیخ البند کے کئی روزمہمان رہے تھے۔

حضرت شیخ الہند کی غایت مسرت اُس فتویٰ ہے

ان ہی ایام میں مسئلة تحریر فرما کر حضرت شاہ صاحب شیخ البند کی خدمت میں لائے۔
کوئی دس بیجے کا وقت ہوگا۔ کرمی کا موسم تھا۔ حضرت شیخ البند کی خدمت میں مولا نااحد الند صاحب پانی بی بھی حاضر نے اور بھی بہت مہمان تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے نہایت ادب سے بیٹے کرمسئلہ سنایا۔ حضرت شیخ البند کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے کھل گیا۔ احقر مع والدصاحب بھی حاضر تھے۔ ورس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ جاں بازی جو حضرت شیخ البند نے قال میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ جاں بازی جو حضرت شیخ البند نے دکھائی ہے وہ تو کوئی کیا دکھائے گاہاں جن ضرور واضح کردیتا جا ہے۔

حضرت شاه صاحب كانعره جهاد

مولانا ادر لیں سیکر وڈوی مرحوم کوسفر میں ساتھ لے جاتے ہتے ان ایام میں ضلع مراد آباد
کا دورہ فر مایا تھا۔ مولانا محمد ادر لیں فرماتے ہتے کہ شاہ صاحب اکثر یہ جملے فرماتے ہے کہ اب
مسکلہ داشگاف ہوگیا ہے۔ اب حق میں حجاب ہیں جائے اور یہ شعر فرمایا کرتے ہتے۔
امھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے گھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔

حضرت كاليخ اساتذه كيلئ غايت ادب

ان ہی ایام میں قاری محدطیب صاحب مظلہ کے چھوٹے بھائی قاری محدطا ہرصاحب مرحوم کا

تکاح تھا۔ جو ملی دیوان صاحب (مدرسددارالعلوم دیو بند کے سامنے ایک ممارت بوسیدہ کے العمر سے اللہ میں ہزاروں سلماء اور صلماء کا مجمع فقا۔ نکاح کی مجلس تھی۔ حضرت شنخ البند تشریف فرما شخے میرے والد صاحب بار بار حضرت شاہ صاحب کی طرف دیکھتے سنے کہ سب سے چیھے فاموش بیٹھے ہیں حالانکہ آپ کے بینکٹروں شاگرد آگے بیٹھے شخ تا کہ شنخ البند کے قریب ہوجا کمیں۔ حضرت والد صاحب مرحوم حضرت شاہ صاحب کا غایت تادب دیکھ کے کرجیران رہ گئے۔

حضرت نے ایک با دری کو حیالیس دلائل نبوت سنا کرانمام حجت کی

ایک دفعہ کشیر کونٹریف کے جارہ سے جہاں کے انتظار پیل سیالکوٹ کے او و پرتشریف فرما سے ایک بادری آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے چہرہ سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے برے عالم دین جین؟ فرمایا نہیں۔ میں ایک طالب ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے؟ فرمایا کچھ کچھ۔ پھران کی صلیب کے متعلق فرمایا کہ تم غلط بچھتے ہواس کی بیشکل نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر چالیس والاً ل ویے۔ وس قرآن آن ہوتا ہوں ۔ نہوتا ورات ورات ورات کی اللہ علیہ واس کی نبوت پر چالیس والاً ل ویے۔ وس قرآن کے نہوتا تو میں آپ کی تقریر سی کر کہنے لگا اگر جھتے تخواہ کا لا کچ نہوتا تو میں آپ کی تقریر سی کر کہنے لگا اگر جھتے تخواہ کا لا پی نہوتا ہو میں آپ کی تقریر سی کر کہنے کہ بہت کو جس آپ کی تقریر آپ کی تعلوم کر کے بھی بہت کو بین نہوئی کہ ایمان کی کوئی قدرہ قیت آپ کے ہاں نہیں۔ تو فیت آپ کے ہاں نہیں۔ محض شخواہ کا لا کی ہے۔ انا للہ و انا اللہ و انا اللہ و اجعون، وہ یا دری نہایت شرمندہ ہو کر چاا گیا۔

# حضرت شاه صاحب اینے زماند کے بےنظیر عالم تنھے

مولانا عبدالعزیز محدث گوجرانواله فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس فتم پرکوئی کفارہ نہیں جواس امر پرکھائی جائے کہ مولانا انور شاہ صاحب اس زمانہ میں بینظیرعالم ہیں۔مولانا غلام رسول انی والے استادر حمہ اللہ نے جب پہلی بار قادیان میں حضرت شاہ کی تقریبے کا قور مایا علم ہوتو حضرت شاہ صاحب والا ہو۔ورنہ ہمارے علم سے تو جاتل ہی اجھے۔

مولاناابراهیم صاحب میرسیالکوئی نے اس وقت فرمایا تھا یعنی قادیان ہی میں کے جسم علم دیکھنا ہوتو شاہ صاحب کو دیکھ لو۔حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحم اللہ نے وفات پر دیوبند میں تعزیق جلسہ میں فرمایا تھا کہ میں ایسے حضرات کو بھی جانتا ہوں جن کوایک لا کھ حدیثیں یا د میں ۔ایسے حضرات کو بھی جانتا ہوں جن کوایک لا کھ حدیثیں یا د میں ۔ایسے حضرات کو بھی جانتا ہوں ایک کا کہ شرات کو بھی جانتا ہوں ایک کا کہ میں ایسے حضرات کو بھی جانتا ہوں جن کو گئیس کے کا کہ میں ایسے حضرات کو بھی جانتا ہوں کی کہ کتب خانے کا کہ سینتا ہوں جن کو تعضرت مولا ناانور شاہ کے اور کو کی نہیں دیکھا۔

حضرت شاہ صاحب ہے متعلق علامہ کوٹری مصری کے تاثر ات

علامہ محمد زاہد کوش حضرت شاہ صاحب کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے۔عقیدة الاسلام کاجد بدایڈیش مولا نامحمد یوسف صاحب بنوری کا مقدمہ دیکھناچا ہے۔ علامہ محمد زاہد کوش کی عبارتوں پر عبارتیں نقل کرتے چلے گئے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کی ''عقیدة الاسلام' 'اور'' النصری بماتوا ترنی نزول آسے '' یہ دونوں کتا ہیں علامہ محمد زاہد تعویذ کی طرح الیے پاس رکھتے تھے۔ یہ حضرت بڑے صاحب کمال حافظ مدیث والفقہ فتطنطنیہ ہیں ایک بڑے عہدہ پر فائز تھے۔ پھر مصطفے کمال پاشا سے اختلاف کے باعث مصرتشریف لے بڑے۔ بری ناور تحقیقی کتب کے مصنف ہیں۔

" تانیب الخطیب" میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی "نیل الفرقدین" کی بڑی تعریف کی ہے۔ تعریف کی ہے۔ آپ کوعلامہ البحر الجبر کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہا جرکی سے سلسلہ طریقت ملتا تھا۔

### علامه سيدسليمان صاحب ندوى كاتاثر

دین ودانش کا مبرانور ۱۳۵۳ مطابق ۲۹ مئی ۱۹۳۳ و کیفتی دیوبندگی فاک میں ہمیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔ یعنی مولانا محمد انورشاہ صاحب جانشین حضرت شیخ البند صدرالمدرسین دارالعلوم دیوبند۔
'' دو برس کی علالت بواسیر اورضعف و نقابت کے بعد ۹۵ برس کی عمر میں و فات پائی مرحوم کا وطن کشمیر تفا۔ مرتوم کا وطن کشمیر تفا۔ مرقوم کا وطن کشمیر تفا۔ مرقوم کا وطن کشمیر تفا۔ مرقوم کا وطن کشمیر تفا۔ مرتوم کا دوار کی درت تک مدید منورہ میں اقامت کی ۔ پھرواپس آ کر استاد کی خواہش اور اصرار سے دارالعلوم کی صدارت کی ذہدداری

قبول فرمائی۔جس کوشنخ الہند کے زمانۂ جنگ میں ہجرت کے بعد سے ۱۹۲۷ء تک اس طرح انجام دیا کہ چین سے لے کر روم تک ان کے فیضان کا سیلاب موجیس مارتا رہا۔ ہنداور بیرون ہند کے مینکٹروں تشنگان علم نے اس سے اپنی بیاس بجھائی۔

مرحوم کم بخن کیکن وسیع النظر عالم شخص۔ان کی مثال اس سمندر کی ہے جس کی او پر کی سطح ساکن ہولیکن اندر کی سطح مونتیوں کے گراں قدر فرزانوں ہے معمور ہوتی ہے وہ وسعت نظر قوت حافظ اور کثرت حفظ میں اس عہد میں بے مثال تھے۔

علوم حدیث کے حافظ اور تکت شناس علوم اوب میں بلند پا بیم حقولات میں ماہر شعرو تخن ہے ہمرہ ور زہد وتفوی میں کامل ہے۔ اللہ تعالی انہیں اپنی تواز شوں کی جنت میں ان کا مقام اعلی کرے مرتے وم تک علم ومعرفت کے اس شہید نے قال اللہ و قال الو سول کا نعرہ بلند کیا۔ مرحوم کوسب سے پہلے ۲ ۱۹۹ء یا ۲ ۱۹۹ء میں دیکھا تھا جب کہ وہ اور مولا ناحسین احمد مدنی مرز میں عرب کے ان وارد ہند ہوئے شے۔ مدرسہ دارالعلوم دیو بند میں میری حاضری کی تقریب پر طلبہ اور مدرسین کا جلسہ تربیب پایا جس میں انہوں نے میری عربی تقریب کی تقریب پیا جس میں انہوں نے میری عربی تقریب کی حواب میں تقریب فرمائی تھی۔ پھر جب حاضری ہوتی رہی یا خلافت اور جمعیة کے جلسوں میں ملا قاتیں ہوتی رہیں۔ مضر تن حیب وہ پشاور کے اجلاس جمعیة العلماء کے صدر ہے۔ میں بھی حاضر تھا کے دختہ ان کی خندہ پیشانی سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سوال سے خوش ہوئے۔ اہل کمال کی بے بڑی بہچان کی خندہ پیشانی سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سوال سے خوش ہوئے۔ اہل کمال کی بے بڑی بہچان کی خندہ پیشانی سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سوال سے خوش ہوئے۔ اہل کمال کی بے بڑی بہچان میں مشکلات سے عبور کر چکتا ہے اور جب باس سے سوال کیا جاتا ہے تو شبہ کی اصل کی ششاکو بھی جاتا ہے اور جواب و سے کرخوش ہوتا ہے۔

مرحوم معلومات کے دریا' حافظہ کے بادشاہ اور وسعت علمی کی نادر مثال ہے۔ ان کوزندہ کتب خانہ کہنا ہجا ہے۔ شاید کوئی کتاب مطبوعہ یا قلمی ان کے مطالعہ سے بچی ہو۔ میری تصنیفات میں سے ' ارض القرآن' ان تک پیچی تھی۔ اس براپی رضامندی ظاہر فرمائی۔ مرحوم آخری ملاقاتوں میں زیادہ عربی نصاب کی اصلاح پر جھے سے گفتگوفر مایا کرتے تھے۔' مرحوم آخری ملاقاتوں میں زیادہ عربی نصاب کی اصلاح پر جھے سے گفتگوفر مایا کرتے تھے۔' معارف ) ربیجے الاول ۱۳۵۲ ھاعظم گذھ

#### مكا تبيب حرمين كامعامله

فرمایا قبہ مودیہ (مدینہ منورہ) کا کتب خانہ میں نے تمام دیکھا۔ بعض نایاب کتب ہے حوالے بھی لکھے بہت یا دداشتیں مکہ مرمہ کے کتب خانہ ہے جمع کیں مغنی ابن قدامہ کا صحیح قلمی نے مکہ مرمہ میں دستیاب ہوا۔ اس سے کئی ورق یا دداشت کے لکھے حضرت امام محمہ بن حسن شیبائی کی السیو المکبیو" مدینہ منورہ میں دیکھی قلمی نسخہ تھا۔ نہایت عمدہ کتابت اس کا مطالعہ کیا یا دداشتیں لیس ۔ پھر جب ترکی حکومت کو زوال آیا اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات اس کتاب کو ساتھ لے کیں ۔ پھر جب ترکی حکومت کو زوال آیا اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات اس کتاب کو ساتھ لے گئے ۔ اب بعض شوقین اور علم دوست علماء نے نسخ تلاش کیا۔ نہ پایا۔ بید کتاب قبہ محمود بیش تھی۔ استان حضرت شاہ صاحب کا قیام جب دارالعلوم دیو بند ہی تھا مظفر گڑھ یہ بنجاب کے عظیم الشان جلسہ پر تشریف لے گئے ۔ حضرت مولا نا سید سلیمان ندوی بھی تھے۔ مولا نا تلفر علی خال اور دیگر زعماء تو م بھی مربو تھے ۔ عالیا ڈاکٹر محمد اقبال مرجوم بھی تھے۔ حضرت کی زیارت خال اور دیگر زعماء تو م بھی مربو تھے ۔ عالیا ڈاکٹر محمد اقبال مرجوم بھی تھے۔ حضرت اقدس شاہ صاحب قدس مرہ نے نام دی کا ایک شعر پڑھا۔

غم دین خور که غم دین است بهمه غمها فرو نزا زاین است اوراس پر بردی رفت آمیز و پرتا ثیر تقریر فرمائی ۔خودروئے اور حاضرین کورلایا۔
غم دنیا مخور که بے ہود است بهجیس در جہاں نیا سود است علامہ سیدسلیمان ندوی پراس حبت کا براااثر پڑا۔ کئی علمی سوالات کے اور جوابات من کر بہت متاثر ہوئے فرمایا کرتے تھے"مولا نامحمہ انور شاہ صاحب علم کا بحرمواج ہیں ۔ حافظ کے مادشاہ ہیں۔'

ظفرعلی خال تو حضرت کے چہرے کے عاشق تھے۔کہا کرتے تھے'' جی جا ہتا ہے کہ شاہ صاحب کے چہرے کودیکھتار ہوں۔''

اگست۱۹۳۲ء میں زمیندار کے ایک شارہ میں ایک طویل مقالد حضرت شاہ صاحب کے مناقب وکمالات پر لکھا لکھتے ہیں کہ۔ '' حصرت مولانا انورشاہ صاحب مرظلہ' کی تظیرعلوم میں خصوصاً علم حدیث میں پیش کرنے سے تمام ایشیاعا جز ہے۔''

مظفر گڑھ کے سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ملتان چھاؤٹی کے اسٹیشن پر فجر کی نماز سے قبل گاڑی کے انتظار میں حضرت تشریف فرما تھے۔ خدام کا اردگر دمجمع تھا۔ ریلوے کے ایک ہندو با بوصاحب لیمپ ہاتھ میں لئے ہوئے آرہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کا منور چہرہ دکھے کرسامنے کھڑے ہوئے اور زار وقطار رونے گے اور ایمان لے آئے۔ حضرت کے دست مبارک پر بیعت کرلی۔ کہتے تھے کہ ''ان ہزرگوں کا روشن چہرہ دکھے کے گئی ہوگیا

# آبيت يغفر مادون ذلک مسلک تن کي دليل

حضرت شاه صاحب نے فرمایا"و یعفو مادون ذلک لمن یشآء" بیآ بیت اہل سنت والجماعت کے مسلک کے قتی ہونے میں صریح دلیل ہے۔علامہ زخشر ی کوتا ویل کرنا پڑی۔

## شرك اور كفرمين فرق

فرمایا شرک کے عنیٰ کفر مع عبادت غیراللہ ہیں۔ لہذاوہ تمام انواع کفر سے البتح ہے اور کفراس سے عام ہے کیونکہ اگر ایک شخص عبادت غیر اللہ کی نہیں کرتا گر نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متکر ہے یا آپ کو خاتم الا نبیاء بمعنی آخری نبی اللہ کی نبیں کرتا گر نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متکر ہے یا آپ کو خاتم الا نبیاء بمعنی آخری نبی نہیں مانتاوہ بلاشک و بلا خلاف کا فرہے۔ اس کی بھی مغفرت نبیں ہوگی گووہ مشرک نہ ہولہذا اس تج بہدا کہ وہ لوگ شرک فی العبادة بھی کرتے ہے۔

# حديث القي المسلمان كي تشريح

كى نے پوچھا كه حديث بخارى اذاالتقى المسلمان يسيفهما فالقاتل والمقتول في النار و قلت يا رسول الله هذا المقاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصاً علم قتل صاحبه.

اس حدیث میں جوآیا قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ بیاس حدیث کے خلاف ہے

جس میں ارشاد ہے' المسیف محاء المذابو ب نیرصد یہ بھی سیح ہاور تو ی ہے۔
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے وہ مقتول مراد ہے جو قاتل کے قل کا ارادہ ندر کھتا
تھا۔ البذاوہ ہر طرح مظلوم اور شہید ہے یہی صورت ہائیل اور قائیل کے قصہ میں پیش آئی اور
ہائیل نے قائیل کو شایا '' انبی اویدان نبوء باشمی و اشمک فتکون من اصحاب النار ''
اس کی تفییر بھی اس شرح ہے طل ہوجاتی ہے یعنی میں اس پرراضی ہوں کہ تواہے گناہ (قتل کی
وجہ ہے جہنی ہے اور میرے گناہ تیری آلوار کی وجہ ہے کو ہوجا نیس کہ ہوار محاد الذنوب ہے۔ کو نکہ
جب اس کے گناہ قائیل کی آلوار ہے کو ہوئے گئو وہی اس کے گناہ لے جانے والا ہوا۔ یہ مطلب
بیس کہ ہائیل کے گناہ قائیل کی آلوار وی وجہ یہ ہے کہ کی کوظام آئل کرنے کی غیر معمولی قباحت خوب
سے پھراس عنوان کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کی کوظام آئل کرنے کی غیر معمولی قباحت خوب
واضح کروی جائے۔ تا کہ جواس کی برائی کو بچھ لے گاوہ نیکنے کی سعی کرے گا۔

روافض كاا نكار حديث من قام ليلة القدر كي تشريح

روافض کے اکفار میں اختلاف ہے۔ (علامہ شامی) ابن عابدین عدم تکفیری طرف ہیں اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اکفار کرتے ہیں۔ ہمارے نزویک بھی یہی سیجے ہے۔ اصل میں جوابتلاء حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو چیش آیا وہ علامہ شامی کو چیش نہیں آیا۔ مسئلہ کا اختلاف نہیں اہتلاء کا ہے۔ ویسے ہمارے نزویک حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علامہ شامی اختلاف نہیں اور حضرت گنگوہی کو چیش ہم نے شامی سے فقیہ این اور حضرت گنگوہی کو چیسی ہم نے شامی سے فقیہ انتفاس یایا۔

ایک وقعد قرمایا بیجوصدیث ش آیا ہے" من قام لیلة القدر ایماناً و احتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه" (بخاری)

اس کی شرح کے وقت مند احمد کی بے روایت بھی پیش نظر رکھنی جا ہے۔ "من ہم بحسنہ کتب له عشر حسنات اذا اشعر به قلبه و حرص به" بیاشعار قلب اور حص تواب ہی میرے نزد یک اختساب ہے جونفس نیت پرایک امر زائد ہے۔ نیت پربھی تواب ماتا ہے۔ اور احتساب پر تواب مضاعف ہوجاتا ہے۔ گویا احتساب نیت کا استحضار ہے۔ فرمایا "او محسبت فی ایسمانھا خیرا" میں او بمعنی واؤے چڑانچہ علامہ تسطلانی نے ارشادالساری میں یہی لکھاہے اور ایوداؤد کی روایت میں تو واؤ ہی آیا ہے۔

معتزلہ نے تقدیر عبارت اس طرح تکائی ہے" لا ینفع ایمانھا لم تکن امنت من قبل او امنت ولم تکن فی ایمانھا خیر آ" تا کہ مقابلہ تھے ہو سکے اس کا جواب کلیات میں ابی ابقاء نے بھی دیا۔ ابن حاجب نے بھی جواب دیا ہے اور حاشیہ کشاف میں علامہ طبی اور ناصر الدین نے ذکر کیا ہے اور ابن ہشام نے مغنی میں بھی ذکر کیا ہے۔ میرے نزدیک یہاں او دو چیز وں میں منافات کے لئے نیس ہے۔ بلکہ مقصدایمان اور کسب خیر دونوں کی نفی ہے۔

كفاركي طاعات وقربات نفع بخش ہيں

فرمایا حضرت علیم این حزام سے مسلم شریف میں مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی
اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام سے پہلے جو طاعات میں نے کی ہیں ان سے
پہلے جو طاعات میں نے کی ہیں ان سے
پہلے فا کدہ بھی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا'' اسلمت علیے ما اسلفت من خیر''تم اپنے
سابق اعمال خیر کے ساتھ تو مسلمان ہوئے ہو یعنی اسلام کی برکت سے تہار ہے وہ اعمال
خیر بھی قائم رہے اوراس وقت کی طاعات بھی نیکیاں بن گئیں۔

فرمایا ہجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ کفار کی طاعات وقر بات ضرور نفع پہنچاتی ہیں کیونکہ ان میں نبیت اور معرفت خداوندی ضروری نہیں۔

طاعات وقربات سے مرادصلہ رخی بخل بر دباری غلام آزاد کرنا صدقہ رخم وکرم جوال مردی بخش دیناعدل وانصاف ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ کفار کے اعمال خیر بغیراسلام کے نجات اخروی کا سبب نہیں بن سکتے۔ نہ وہاں کے تواب ونعمت کا مستحق بنا کیں گے۔

البتة الله تعالیٰ جس کے لئے جا ہیں گے تخفیف عذاب کا سبب بن سکیں گے۔ای لئے علماء نے بالا تفاق فیصلہ کیا کہ عاول کا فر کے عذاب میں بہ نسبت کا فر ظالم کے تخفیف ہوگ چنا نجیا بوطالب نے جوخد مات انجام دی تھیں ان کا فائد ہ صراحنا احادیث میں مذکور ہے۔

قرمایا بیجو حدیث ہے ''قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا احسن احدکم اسلامه فکل حسنة یعملها تکتب له بعشرامثالها انی سبعمائة ضعف وکل سیئة یعملها تکتب له بمثلها'' (بخاری)

میرے نزدیک احسان اسلام ہیہ کدول ہے اسلام لائے اور زما نہ گفر کے تمام برے اعمال سے تو بہ کرے اور اسلام کے بعدان ہے بیخے کا عزم مصمم کرے ایسے شخص کے تمام گناہ بخشے جائیں گے۔

اوراساءة اسلام بیب کداسلام لائے مگرز ماند کفر کے تمام معاصی سے تو بدند کرے اوران کا ارتکاب برابر کرتارہ ایسائی اگر چہاسلام میں داخل ہو گیا اس سے تمام اگلے پچھلے معاصی کا مواخذہ ہوگا۔ پس جس حدیث میں بیآ یا ہے کہ اسلام گنا ہوں کو تم کردیتا ہے اس سے مرادوہ ی صورت ہے کہ گنا ہوں سے تو بھی شامل ہو۔ (من حسن اسلام المصوء تو کہ مالا یعنیہ)

### حضرت کے دل میں مضامین عالیہ کا جوش مارنا

فرمایا کہ میرے دل میں مضامین البلتے اور جوش مارتے ہیں اور میں جاہتا ہوں کہ بذریعہ تحریران کوظا ہر کروں مگرافسوں کہ میں تحریر میں کوتا ہ تھم ہوں۔ میں جاہتا ہوں کہ دوسرا آ دمی قابل تیزقلم ہروقت میرے پاس رہے۔ جب وہ مضامین جوش ماریں تو میں کھوا دیا کروں۔افسوس ہے کہ ایسا آ دمی نہیں ماتا جوماتیا ہے وہ قابل نہیں ہوتا۔اور جوقابل ہوتا ہے فراغت نہیں اکالیا۔

مغنی این قدامه کالیج نسخه مکه مکرمه میں ہے

حضرت مولانا خیر محرجہ مم مدرسے خیر المدارس ملتان نے فرمایا کہ بیس نے ایک عبارت مغنی ابن قدامہ کی پوچھی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا وہ ابن قدامہ کی مغنی جو کہ مطبوعہ ہو وہ غلط ہے۔
صحیح نسخہ مکہ مکر مہ کے کتب خانہ بیس ہے۔ بیس جب عرب گیا تھا تو مکہ مکر مہ بیس اس کا مطالعہ کیا تھا۔ اس مسئلہ کے متعلق عبارت نقل کرلی تھی چنا نچہ با وجود ضعف کے اضے اور اندر سے وو تین ورق لا ہے اور عبارت بڑھی۔ بیس نے وہ عبارت نقل کی (افسوس کہ وہ عبارت میں کہ وہ عبارت نقل کی (افسوس کہ وہ عبارت نقل کی (افسوس کہ وہ عبارت میں مائے افتلاب بیس جالندھرکے کتب خانہ بیس رہ گئی)

میں اس وقت اپنارسالہ "خیر الکلام فی ترک الفاتحہ خلف الامام الکھر ہاتھا۔
چنا نچیاس کے اٹھا کیس صفحے تیار ہوئے تھے۔ میں نے پہلے تھانہ بھون میں حضرت کیم الامت مرشدی ومولائی حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب قدست اسرار ہم کو سنائے حضرت والا نے میری حوصلدافز ائی کے لئے دس رو پے بطورانعام دیئے۔ یعنی اس رسالے کے دوجارور ق سنائے تھے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی پیندفر مائے۔ تو میں نے سوال کیا کہ آپ سنائے تھے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی پیندفر مائے۔ تو میں نے سوال کیا کہ آپ

غيرمقلدكي كتاب المستطاب برنقذ

غیر مقلد کارسالہ 'الکتاب المستطاب' دیکھا ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ میں جہلا ہمقاء کی کتابیں نہیں دیکھا کہ میں جہلا ہمقاء کی کتابیں نہیں دیکھا کرتا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس واسطے پوچھتا ہوں کہ میں آج کل اس کا جواب لکھ رہا ہوں۔ اور اس میں بعض باتنیں قابل استفسار ہوتی جیں (بیا کتاب ہنجاب کے ایک غیر مقلد نے حضرت شاہ صاحب کے رسالے فصل الخطاب کے دومیں کھی تھی )

فر ما یا جو بات قابل استفسار ہوا کرے تو اس کو آپ اپنی طرف نسبت کیا کریں۔ میں جواب دوں گا۔اگرکسی اور شخص کی طرف نسبت ہوئی تو میں جواب بیں دوں گا۔

### اعتما د کی صورت میں بغیر سے سند دینا

پھر میں نے عرض کیا کہ جھے سند حدیث و بیجے اوراطراف کتب حدیث نے لیجئے۔فرمایا کہ میں آپ کو بلاسنے سند دیتا ہوں اوراجازت دیتا ہوں۔میرا آپ پراعتاد ہے اگر سند مطبوعہ میرے پاس ہوتی تو آپ کواس وقت دے دیتا۔ جب میں ڈابھیل پہنچوں تو مجھے یا د دلا نامیں مطبوعہ سند بھیج دوں گا۔

الاسلام ميں بينخ الاسلام فليائن كاورود دارالعلوم

است مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمه الله علیه نائر می آید پرجلسه مواد حفرت شخ الهند نے نثر کت فرمائی دیو بند تشریف لائے اور اساتذہ کے مجمع میں جو تفریر فرمائی وہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمه الله علیه نائب مہتم وار العلوم ویو بندکی زبائی سنے ۔ آپ ' القاسم ذی الحجہ اسسا ھاور محرم اسسا ھیں فرماتے ہیں۔

حضرت شاه صاحب کی عربی تقریر

اس کے بعد جناب مولانا سیر محمدانور شاہ صاحب مدرس دارالعلوم نے نہایت فصیح بلیغ عربی زبان میں برجت تقریر افی مولانا موصوف کے فضل و کمال علمی اور فصاحت و بلاغت سے اکثر حضرات واقف ہیں۔ مولانا کی تقریر ایک جانب اگر باعتبار زبان دائی اور فصاحت و روائی کے بیش میں تقریر موسوف میں تو دکات علم کلام و صدیت پر عاوی سے بیش تقوی تو دوسری جانب السے مضابیان اور تھا کق اصول دین و ذکات علم کلام و صدیت پر عاوی مقی جو کم کسی نے بی بوگ ۔ حضرت شخ الاسلام موصوف بھی آپ کی تقریر و مضابیان پر محوجیرت مقی جو کم کسی نے نور کے ساتھ ہمیتن گوش ہے ہوئے متوجہ تقے اور استحمان و تسلیم کے ساتھ گردن ہوات سے نہایت غور کے ساتھ ہمیتن گوش ہے ہوئے متوجہ تقے اور استحمان و تسلیم کے ساتھ گردن ہوں ایک انسان موسوف بھی اوا نہ کر سکتا تھا۔ گر آپ کا دوسرا کمال بیتھا کہ ان موسوف ہوا اور نہ کوئی ضرور کی بات فروگر اشت ہوئی ۔ نہ بے بیان کردیا کہ دوسرا کمال بیتھا کہ ان کسر موسوف ہوا اور نہ کوئی ضرور کی بات فروگر اشت ہوئی ۔ نہ بے بیان کردیا کہ دیا ہوا اور نہ کوئی ضرور کی بات فروگر اشت ہوئی ۔ نہ بے کراور عبارت کومہذ ہم مضابین میں کہ کہ کہ دنیان سے نکال اس میں بھی ذراشک نہیں کہ اگر ہفتوں سوئی کہ کراور عبارت کومہذ ہم مضابین میں کوئی شکل واقع ہوا اور نہ کوئی ضرور کے سنا تا تو ایس سلاست وروائی کے ساتھ کہ کراور عبارت کومہذ ہم مشتی خوا کر کے شاتا تو ایس سلاست وروائی کے ساتھ کہ دیو موسائی واقع و برجستی تھر برجستی تھر برجستی تھر برخستی بھر برخستی تھر بر برخستی تھر برخستی تھر برخستی تھر برخستی تھر برخستی تھر برخستی ت

( فیخ الاسلام فلپائن نے جوابی تقریر میں یہ بھی فرمایا ) اور ابھی مجھ کواستاذ جلیل ( مولانا سید مجھ انورشاہ صاحب ) نے اس مدرسہ کے موسس اور بانی کے اصول در بار ہ اشاعت علوم تا نبید دین سجھائے ہیں ۔ تو مجھ کو معلوم ہو گیا کہ اس جگہ اہل سنت و الجماعت کے مسلک کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہی طریقہ میرے نز دیک اہل سنت و جماعت کا ہے جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے متبع ہیں اور طریقہ سنت کی تا نبیدا ورمبتد عین کا روجھی عین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے متبع ہیں اور طریقہ سنت کی تا نبیدا ورمبتد عین کا روجھی عین

اور آخر میں قسم کھا کرفر مایا'' آئ استاذ جلیل (مولانا محمدانور شاہ صاحب) کے ذریعے ہے۔ سے حقائق اور معارف علوم وین کے ایسے بے بہاموتی میرے کان میں پڑے جوآئ تک تک مجھی نہ نے تصاور یہ مجھے ہمیشہ یا درہے گی۔''

# لماظر فيه كي تحقيق

ایک دفعه لا به وراسٹریلیا مسجد حوض کی حجیت برجاریائی پرتشریف فرما بینے احقر نے دریافت کیا کہ کیالماظر فیہ کا صله فاء بھی آتا ہے۔ فورا فرمایا کہ شرح الفیہ میں اشمونی نے لکھا ہے کہ جائز ہے اوراستدلال میں آیت بیش کی۔ ' فلما نجھم الی البر فمنھم مقتصد الآیہ''.

اور بھی بلغاء کے ہاں بیاستعال ہوا ہے۔ پھراحقر نے تلاش کیا تو مختصر المعانی ص م مما و فقت بعون الله و تائیدہ للاتمام النح فجاء بحمد الله کما يرون النواظر" نيز تفير اين کثير جلداص ٩٣ مصرى اور ملاعصام نے اس پر بحث فيس كى اوراس كاجواز ثابت كيا ہے۔

ذ و کی اضافت مضمر کی طرف جائز ہے

احقر نے عرض کیا کہ ایک غیر مقلد نے لکھا ہے کہ ذوکی اضافت مضم کی طرف جائز نہیں ہے۔ فورا فرمایا کہ مسلم شریف کے خطبہ ہی ہیں ہے۔ مثل ابھ ھویو ہ و ابن عمر و دریھما" صسام میں آخر مطریس نے جنجو کی تو بہت ی کتابوں ہیں بیل گیا۔

مختصر المعانى ص ١٨ مطبوعه مجتبائى دهلى السلم من الفصل بين الحال و ذيها بالا جنبى وجادلتم خاصمتم عنهم عن طعمة و ذويه جلالين ص ٨٦ مطبوعه نور محمد كراچى.

مقامات حرمری ص ۱۰ ایس ہے۔ فجاء ت ہابن یسو ذویه (وغیر ہامن الکتاب)

## اجتمع كاصله مع آتاب

ایک صاحب نے اجتماع کا صلامع آنانا جائز لکھا ہاوردر قاافواص کا حوالد دیا ہے۔ حالانکہ جو ہری نے اس کاردکیا ہے اور صحاح جو ہری میں ہے 'جامعہ علی کذا اسے اجتمع معہ' مسلم شریف میں ہمی ص۲۵ پر فرماتے ہیں۔ ولم یذکر قدوم ابن المسعود و اجتماع ابن عمر معمد معہ''.

اورا بن عقبل شرح الفيه مصرى ص ٨٨ يمل ہے۔: . ان يقع ظوفاً لما اجتمع معه" شرح ملاجائي ص ٥٦ لايجتمع مع اللام والاضافة" تذكرة الحفاظ ص ١٨٠ ق ٣

"رايت يوماً اجتمع مع الدارقطني".

تقيرابن كثيرة اص ٣٢٩ "اجتمع معه" وص ٣٠٨ "ان يجتمعا مع الاو لادالي غير ذلك من العبارات.

فرمایا که ابن سینانے روح کی تحقیق پرایک قصیدہ لکھااورا پی جیرت کا اظہار کیا۔ پھرروح ہی گخفیق پر ایک قصیدہ لکھا جو بلیغ بھی اور تحقیقی ہی کی تحقیق پر حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے بھی ایک قصیدہ لکھا جو بلیغ بھی اور تحقیقی بھی ہے۔ فرمایا کہ شاہ صاحب جب روحانی آ دمی تھے اس میں علم کومضاف استعمال کیا ہے۔ میں میں جب روحانی آ دمی تھے اس میں علم کومضاف استعمال کیا ہے۔

علم كومضاف استنعال كرنا

اس پراعتراض ہوا کہ علم کومضاف تو استعال نہیں کیا جاتا۔ بیمحاورۂ عرب کے خلاف ہے۔ پھر بیمعالمہ صاحب نفحۃ الیمن تک پہنچا تو اس نے کہاعلم کومضاف وہی استعمال کرسکتا ہے۔ پھر بیمعاملہ صاحب نفحۃ الیمن تک پہنچا تو اس نے کہاعلم کومضاف وہی استعمال کرسکتا ہے جولغات عرب پرعبورتام رکھتا ہو۔ بیکوئی بڑا او یب ہے جس کا بیکلام ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں کوشلی ہوئی۔

احقر مارج ۱۹۳۰ء مطابق ۱۳۴۹ ہے دیو بند حاضر ہوا۔اس وقت حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں مولانا محد ادر لیں سیکروڈ وی بھی حاضر تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ فصل الخطاب کی اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ مگر مولانا حل نہ کر سکے۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے اذکار واورا و سے فارغ ہوکر ہمیں اندر بلالیامیں نے پھر وہی عبارت پیش کی۔

### فلا تفعلوا الابام القرآن كامطلب

فرمایا فلاتفعلوا الامام القرآن میں کلمہ استناکے بعد تعین فاتح کرناشارح کومنظور ہے ہے نہیں کہ تعیم فاعل بیان کرنامقصود ہے۔ بس لاتفعلو الاان تفعلوا بام القرآن میں ناظرین برجمتی ملاح الان تفعلوا جو کلمہ ام القرآن سے بل مقدر ہے اس کی خمیر جمع فرکر جوواؤ ہے اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ حالا نکر مقصودام القرآن کی تعیین ہے گویا بیفر مانا چاہتے ہیں کہ فاتخہ مقتدی ہے بطور لزوم پڑھا نامقصون ہیں آگر کوئی پڑھے تواباحة مرجوحہ موجود ہے۔ فاصل الخطاب ص کا کی اصل عبارت ہیں۔

و يجتمل ان يكون لفظ محمد بن اسحق من اوله الى اخره مسئلة وجوب الفاتحة في الصلوة قصداً مع الإباحة للمقتدى تبعاً وليس التعليل لعموم الفاعل وهوالضمير في الاان تفعلوا المقدر بل لتعيين المفعول به اياها و هو قوله الابام القرآن وهما امران فالمطلوب فات الفاتحة و وجودها علي شاكلة فرض الكفاية لاعمل كل واحد لزوماً فان فعل من شاء منهم فهو في حدالاباحة المرجوحة والتبس على الناظرين تعيين المفعول به بتعميم الفاعل لزوماً.

غرض حضرت شاہ صاحب کے تقریر فر مانے کے بعد بندہ کا تو شرح صدر ہو گیااور بات سمجھ میں آگئی۔

ادهرایک صاحب نے اعتراض کیا وہ جلدی میں یہ بچھنے سے قاصر رہے کہ شاہ صاحب لفظ ان تفعلوا جو الا کے بعد مقدر ہے اس سے بحث کر رہے ہیں۔ تقدیر عبارت یوں ہے لاتفعلوا الا ان تفعلوا بام القرآن فانه لا صلوة لمن لم یقر ابھا"

ریصاحب فرماتے ہیں کہ مولا ناانورشاہ صاحب کو بیمعلوم نہیں کہ لاتفعلو اہیں ضمیر مقدرے بابارز۔

و یکھنے غور نہ کرنے ہے مطلب کیا ہے گیا بن گیا۔ کسی نے خوب کہا ہے۔ چوبشنوی خن اہل دل مگو کہ خطا است سخن شناس نۂ ولبرا خطا اینجا است چنا نچہ آپ فرماتے ہیں:

"وهو الضمير في الاتفعلوا البارز" حضرت شاه صاحب فرمار بيم بيرا \_ "هو الضمير في الاان تفعلوا المقدر".

اول توجناب نے لفظ ہی بدل دیا۔ الاان تفعلو اکی جگد لا تفعلو انہی کا صیغد لکھ مارا۔ پھر ریجی خیال نہ فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب نے مقدر ضمیر کونہیں فرمایا بلکہ بی فرمایا کہ ان

تفعلوا جو کہ مقدر ہے اس کی ضمیر جمع ند کرواؤ کی تعیم مقصود نہیں۔ چنانچہ اس سے صرح عبارت فصل الخطاب ص ٦٨ میں بیہے۔

"اح ان قوله فانه لا صلوة لمن لم يقرابها ليس تعليلاً لعموم الفاعل في الاان تفعلوا بل لتعيين المقروء ان كان فهو الفاتحة لاغيرها وهو المناسب انتهى".

اب ناظرين غور فرما سكت بين كه معترض كوعيارت مجھنے كا سليقه بيس۔ نعوذ باللہ من شرود انفسنا".

ای طرح اور بھی بچھاعتر اضات کئے جس کے تقیق جوابات ہم نے دوسری جگددیتے ہیں۔ علامہ ابن جر سریر حمہ اللّٰد کا واقعہ

فرمایا حضرت علامدابن جربیطبری درس حدیث دے دہے تھے کوئی رکیس آیا اور حضرت کی خدمت میں اشر فیوں کی تھیلی چیش کی اور رکھ کرجانے لگا۔ ابین جربیر حمیۃ اللّٰہ علیہ نے تھیلی کو اللّٰه علیہ نے تھیلی کی خدمت میں اشر فیوں کی تھیلی چیش کی اور رکھ کرجانے لگا۔ ابین جربیر حمیۃ اللّٰہ علیہ نے لگا اور جمع اللّٰه اکر بھینے کہ ویڈنے لگا اور جمع کرنے اور کیس ان کے چیجھے دوڑنے لگا اور جمع کرنے لگا۔ حضرت ابین جربیر فرمانے لگے جب تم نے بیاشر فیاں مجھے دے دی تھیں تو اب تم کس لئے جمع کرتے ہو۔ اب تو یہ تہماری ملک دبی نہیں۔ بچ ہو نیا کی حرص بری چیز ہے۔

# انماالاعمال بالنيات كي تشريح

انما الاعمال بالنيات وانما لامرً مانوى فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله و من كانت هجرته الى دنيا يصيبها اوامرأة ينكحها فهجرته الى ماها جراليه " يخارى وغيره.

قرمایا یهان تین چیزی چی - عمل نیت عایت - پهلی کی طرف اشاره فرماویا که فعن کانت هجو ته " عمل کی طرف اشاره فرماویا که فعن کانت هجو ته " عمل کی طرف اشاره کرویا اور ثانی کی طرف اشاره فرما دیا"المی الله و رسوله " پس الی الله مینیت ہے ۔ تیسری چیز کی طرف اشاره فرماویا"فهجو ته المی الله و رسوله " پس وه عایت ہے ایسانی جملہ ثانیہ ہے ۔

# لفظ سيح كي تحقيق انيق

فرمایا لفظ سے مانٹے کا معرب ہے۔ اس کے معنیٰ عبرانی زبان میں مبارک اور لفظ عیلی یہ یہ مبارک اور لفظ عیلی یہ یہ و یہ وعلی علی الفظ ہے۔ اس کے معنی مخلص اور فار قلیط کا جولفظ انجیل میں آیا ہے اس کے معنی محمصطفیٰ خاتم الا نہیاء ہیں۔ جب مراداس سے خاتم النہین صلے اللہ علیہ وسلم ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ فزول انہیاء کی تقد لائے ہے کہ نبی صلے اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبیس ہے کیونکہ ان کی افعد او نبی سے خاص مناسب ہے واپس تشریف لانے سے جابت ہوگیا کہ انہیاء کی تعداد چونکہ ختم ہوگئی اس لئے پہلے انہیاء میں سے لایا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے ان بی کا انتخاب ہوا۔ جس نبی نے صراحت سے ادارت نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی دی وہی آ کر تقد یق بھی فرما ئیں بیارت نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی دی وہی آ کر تقد یق بھی فرما ئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبار کہ پڑھل پیرا ہوں گے۔

سلطان عالمكيركا وفورعكم وتقويل

لا ہور میں خدام الدین کے جلسے پر بہت سے علماء جمع تھے۔ حضرت مولانا مدتی بھی تشریف فرمایا کہ اسماتذہ کی فرمایا کہ اسماتذہ کی دوایت ہے کہ جب سلطان عالمگیر نے فرآوی مرتب کرایا تو علما ورات کے وفت بعد نماز تہجد جو مسائل روزانہ لکھے جاتے ستایا کرتے تھے اور جب کسی مسئلہ میں علماء الجھ جاتے تو سلطان عالمگیر جو کا میں علماء الجھ جاتے تو سلطان عالمگیر جو کہتے تھے وہ کی دلیل ہے۔

عالم کی کی بقاء یا دالہی پرمنحصر ہے

حضرت اقدس شاہ صاحب قدس سرہ کا وعظ سادہ ہوتا تھا۔ جموٹے جموٹے جملے جو پوری طرح ذہن نشین ہوجا نمیں ارشا ذفر ماتے ہتھے۔

لدهبیاتہ میں ایک وفعہ وعظ فر مایا۔ غالبًا ۱۳۳۳ه جری تھا۔ تمام عالم کی روح ذکر اللہ علیہ جب تک اللہ تقالم کی روح ذکر اللہ علیہ جب تک اللہ تقالی کی یاد قائم رہے گا عالم قائم رہے گا۔ جب و نیا اللہ کی یاد چھوڑ و ے گ توسمجھوکہ عالم کے کوچ کا وفت آگیا۔ صدیت میں ہے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" لا تقوم المساعة حتیٰ لا یقال فی الارض الله الله "قیامت قائم نه ہوگی جب تک ایک تنفس بھی اللہ اللہ کرنے والا رہ جائے گا۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گا۔
کیونکہ جب روح نہ رہی تو ڈھانچ کسی کام کانہیں اے گرادیا جائے گا۔

معلوم ہوا کہ سارے عالم کی روح اللّٰد کا ذکر ہے۔ مقصود اصلی ذکر الٰہی ہے اور بیے تماز' روز ہ'جج' زکو ۃ وغیرہ احکام سب اس کے پیرائے ہیں۔

اور حدیث شریف میں وار د ہے۔ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ذاکر کے لئے موت نبیں اور غافل کے لئے حیات نبیں کیونکہ اصلی زندگی باوالہی ہے اعمال صالحہ دراصل زندگی کے کام میں ای واسطے حدیث میں آیا ہے:۔

"الانبياء احياء في قبورهم يصلون" (ترجمه) انبياء يليم السلام زنده بين بني قبرول هي منازين پڙھتے بين يعني زندگي والے کام بھي کرتے بين ان کي قبوروالي زندگي بھي اعمال صالحہ ہے معطل نہيں۔ بلکہ وہ زندہ بين اور زندول والے کام بھي کرتے بين اس حديث کوامام بھي نے ضح فر ماني ہے اور حافظ ابن جر نے بھی فتح الباری بين اس کي تھج فر مانی ہے۔ از يکے گو در جمہ يک سوئے باش سيک دل و يک قبلہ و يک روئے باش مب ہے يک موجو کر فقط اس ايک کاموجا تيري ظاہري و باطني تيجاس يک بي کی طرف رہے۔ مبر گيا ہے کہ از زمين رويد وحد الشريک له گويد ميں اور حضرات! اللہ تعالی سے علاقہ پيدا کرو ظاہری و ابلی اپنے و بوان ميں کہتے ہيں اور مسارے د بوان ميں کہتے ہيں اور مارے و بوان ميں کہتے ہيں اور مارے و بوان ميں بين ايک شعرے جو خلا صدسارے د بوان کا ہے۔

من نے گویم زیاں کن یا بہ بندسود ہاش اے ذفرصت بے نبر در ہر چہ ہائی زود ہاش میں سے بیٹر در ہر چہ ہائی زود ہاش میں سے بیٹر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں سے بیٹر کہتا ہوں کہ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرنا ہے جلدی کرنا ہے جامدی کرنے ہوت کو یاد رکھنا چا ہے۔ وقت ہمارا انتظار نہیں کرتا بلکہ تیزی سے نکلا جار ہا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں۔

تو کیا کیا کرے گی اری ون کے ون

رتگا لے چیز یا گندا لے ری سیس

نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی کھڑی منہ تکے گی اری ون کے ون معلوم نہیں کدادھرے بلاواکس وقت آ جائے کف افسوں ملتی رہ جائے گی۔ (بیاشعار پڑھتے وقت آئی رفت ہو تی تھی کہ دریش مبارک تر ہوجاتی تھی اور سامعین وقف گریدو بکا ہوجاتے تھے۔)

حديث بخاري سبحان الله نصف الميز ان

بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بندہ ایک دفعہ اضلام نے سبحان اللہ کہتا ہے تو آ دھا پلہ آخرت کی تراز وکا بھر جاتا ہے۔ آخرت کی تراز واتنی بڑی ہے جتنا کہ زمین اور آسان کا درمیانی حصہ نظر آتا ہے اور جب بندہ الجمد للہ کہتا ہے۔ صدق من قلبہ تو نصف پلہ باتی بھی بھر جاتا ہے۔ ''سبحان اللہ نصف المیز ان والجمد للہ تملا المیز ان' اور جب بیہتا ہے۔ ''ولا اللہ الا جاتا ہے۔ ''ولا اللہ الا اللہ واللہ اکبر' تو اس کی سائی زمین و آسان میں نہیں ہوتی چر کر عرش کونکل جاتا ہے اور ترفدی شریف میں بید کئی خزانوں میں سے شریف میں بید بھی آیا ہے'' ولاحول ولا قو 8 الا باللہ العلی العظیم'' جنت کے خزانوں میں سے ایک مخفی خزانہ ہے۔ اس کا ثواب آخرت میں کھلے گا۔

الم بخاري في الميزان حيث برقم قربايا هـ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقتيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

دو کلے جوزبان پرخفیف ہیں۔ آسانی سے ادا ہوجاتے ہیں آخرت کی تر از وہیں بڑے وزنی ہیں۔رحمٰن کو بہت محبوب ہیں۔سجان اللہ و بحمدہ سجان اللہ العظیم۔

خیال فرمائیں جوخص ان کا ور دہروفت رکھتا ہے کس قد رثوا ہا اس کو ملے گا۔

بهلي جوصديث "لاتقوم المساعة حتى لايقال في الارض الله الله". وَكَرَكَ كُلُّ مِهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ". وَكَرَكَ كُلُّ مِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الطهورشطرالايمان والحمد لله تمارً الميزان و سيحان الله والحمد لله تمارًن او تمارًمايين السموات والارض (مسلم مشكواة ص ٣٨) والحمد متدووتون ل كرمز از وكايرٌ الجروية بين..

# ختم نبوت برایک نادر تحقیق

غالبًا ۱۹۵۹ء ماه نومبر میں لا بور میں حاجی متین احمد صاحب کی کوشی پر حضرت اقدس رائے پوری رحمة الله علیہ تشریف الائے ہوئے تھے۔ مولا ناعظاء الله شاه بخاری اورمولا ناعلی میال صاحب تدوی کھنوی بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اقدس نے احقر سے فرمایا کرفتم نبوت کے متعلق اگر کوئی تقریر حضرت شاہ صاحب کی یا دہوتو سناؤ۔ میں نے عرض کیا تقریرین تو بہت کی بیں۔ "ماکان محمد ابااحد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیماً.

اس پربھی ایک تقر برطویل آپ نے کی تھی۔ اب میں ایک اور تقر برسنا تا ہوں۔ اعوذ بائلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الوحیمن

"واذاخذالله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال ء اقررتم و اخذتم عليٰ ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدواوانا معكم من الشاهدين.

نبوت کوالله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام ہے شروع کیا۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں رکھ دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام آدم خانی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں مخصر کر دیا۔ و جعلنا فی ذریته النبو قو والکتاب الابیہ پھراس کی دوشاخیس کی ذریت میں مخصر کر دیا۔ و جعلنا فی ذریته النبو قو والکتاب الابیہ پھراس کی دوشاخیس کر دیں۔ ایک بنی اسرائیل چنانچان کے آخری نبی حضرت عیسی علیہ السلام قرار پائے۔ دوسری بنی اساعیل ان میں خاتم النبیین علی الاطلاق حضرت محمصطفی الله علیہ وسلم قرار پائے اورسلسلہ نبوت آپ براختام فرماد یا اور نبی آدم کی سیادت آخصور صلی الله علیہ وسلم کے ہیردکردی۔

"انا يُوم القيامة سيد ولد آدم ولا فخربيدى لواء الحمد ولافخر وقد اخذالله ميثاق النبيين اح منهم بنصرته ان ادركوازمانه وقد

ادركوه في المسجد الاقصى و يدركونه يوم العرض الاكبر".

اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور سب نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے اور سب ایک نے آپ کامسجد انصلی میں زمانہ پالیا اور آئندہ بھی پالیں گے اور اگر سب کے سب ایک زمانہ بیل ایس میں زمانہ پالیا اور آئندہ بھی پالیں گے اور اگر سب کے سب ایک زمانہ بیل ہوتی جیسا کہ امام اکبر ہوتا ہے لیکن چونکہ آگے جیسے فاہر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال شئ کے رہنے میں فلاہر ہوئے اور بیتا خرز مانہ کے اعتبارے فلاہر ہوا۔

حضرت انی بن کعب ہے روایت ہے کہ'' بدی بی المنحلق و کنت اخو ہم فی البعث'' میرے ذریعے خلق طاہر ہوئی اور ابتداء مجھ سے ظاہر ہوئی اور تمام انبیا علیم السلام ہے بعد میں مجھے مبعوث کیا گیا۔

اور حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے "کنت اول النبیین فی المخلق و الحوهم فی البعث (کمافی روح المعانی جلدے)" میں خلق میں سب سے اول ہوں اور بعث میں سب سے آخر" بیحدیثیں در منثور کنز العمال میں ہیں۔

حضرت قادہ ہے مرفوعاً ثابت ہے اور روح المعانی میں حضرت قادہ ہے دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیا علیہم السلام ہے اخذ بیثاق کیا کہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں اور بیہ بھی کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیاعلان کرنا کہ میرے بعد کوئی نبی بین آئے گا یعنی نبوت کسی کو تفویض نبیس کی جائے گی۔ "ان لا نبی بعدی" کو تفییر در منثور' مستداحہ'ا بن جرم اور حاکم اور نبیجی نے دلائل النبو ق میں نقل کیا اور حاکم بعدی" کو تفییر در منثور' مستداحہ'ا بن جرم اور حاکم اور نبیجی نبوت کی دلائل النبو ق میں نقل کیا اور حاکم نے اس روایت کی تھے جی ہے۔

"انا عندالله في ا م الكتاب لخاتم النبيين و آدم لمنجدل في طينه" الحديث اوريد يثاق نميول كالياكيائي \_\_

"واذاخذالله ميثاق الذين اوتوا الكتاب" (الايه) "واذاخذنا ميثاقكم ورفعنافوقكم الطور" واذاخذنا ميثاق بني اسرائيل و ارسلنا اليهم رسلا" (الايه) و اذاخذنا من الببين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم و موسى و عيسى ابن مريم و اخذنا منهم ميثاقا غليظا" (الايه)

حاصل میرکداخذ بیثاق نبیین ہے جارے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا گیا ہے میری ایک نظم نعتیہ ہے اس میں ایک شعر ہے۔

آیت بیثاق دروے ثم ہست ایں ہمد از مقضائے ختم است آ يت بيثاق من جوثم آيا ہے يعني "ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم" الآي ں پیسب پچھ بہمقتضائے نتم نبوت ہے۔ چنانچیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوایک طرف رکھا گیا اور تمام انبیا ، کوایک طرف رکھا گیا۔معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس امت کے نبی ہیں نبی الانبیا ،بھی آ ہے ہی ہیں۔ شم جاء کم اس سے امر کی دلیل ہے کہ وہ عظیم الشان رسول سبنبیول کے بعد آئے گا۔ سورة صافات میں ہے بل جاء بالحق و صدق المعر صلين وه رسول حق لے كرآ گيااور تمام انبياء يليم السلام كي تقيد يق كردي اگر غورے دیکھو گئے تو اس آیت و اذاخذاللہ میثاق النبیین " میں لام استغراق کے لئے ہے اور جورسول آئے گا وہ سب کے بعد ہوگا۔ اور نز ول عیسیٰ علیہ السلام میں جوحدیث میں آتا ہے۔ حکماً عدلاً وہ اس بات کی ولیل ہے کہ آپ کا نزول بحیثیت پنجبر نہیں ہوگا۔ پنیمبرتو آپ ہوں گے۔لیکن بحیثیت تھم عدل تشریف لائیں سے جیسے حضرت لیقو ب علیہ السلام حضرت بوسف عليه السلام كے علاقے ميں تشريف لے محتے \_ پنجمبرتو تھے کيكن بحيثيت پینمبر کےتشریف نبیں لے گئے تھے۔شریعت ہوئی پرعامل تھے۔جیبا کہ ''لو کان موسیٰ 

الخاصل بیکھرگیا کہ بی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے لئے بیٹال لیا گیا۔ قرآ ن عزیز میں ہے ولمماجا ، ہم رسول من عنداللہ مصدق لما معھم نبذفریق من المذین او تو ا الکتاب کتاب اللہ ورا، ظھورہم کانہم لایعلمون"

(ہِانیۃ الحیاریٰ) میں ہے "لو لم یظھر محمد بن عبداللہ صلے اللہ علیہ وسلم لبطلت نبوۃ سائرالانبیاء"

اگر محمد بن عبدالله (صلی الله علیه وسلم) كاظهور نه بوتا تو تمام انبیاء كی نبوت باطل بوجاتی سو حصر ت محمد سلی الله علی جدالله تعالی معترت محمد سلی الله علی جدالله تعالی

قرما تا ہے"بل جاء بالحق و صدق الموسلين "يقير حضرت على اور حضرت عبدالله بن عبال نے فرمائی جواجل مفسرين ميں ہے ہيں۔ محمصطفیٰ صلے الله عليہ ولم كاتشريف لا نااس كى دليل ہے كہ يارى تعالى اوركوئى نبى نبيس بھيج گا۔ يعنى آپ كے بعدكى كو نبوت تفويض ندى جائے گا۔ عددا نبياء كاشم ہو گيا ہے اور حسب حاجت كى پہلے نبى بى كو بھيجا جائے گا تا كه دليل بو جائے كه حضور صلى الله عليه وسلم بى خاتم النبيين ہيں اور حضرت عيلى تشريف لا كر بھى حضوركى بى جائے كه حضور صلى الله عليه وسلم بى حاتم النبيين ہيں اور حضرت عيلى تشريف لا كر بھى حضوركى بى شريعت برعمل پيرا ہول گيتا كه سب برانابت ہوجائے كه حضور صلى الله عليه وسلم بى سب سے افسال اور خاتم النبيين ہيں۔ تو رات بيل ہے" نالي بينائي مقرنے يا نبيم لے الا و خ الا و قسم عون " يعنى من قربك من اخيك كاخيك يقيم لك الهك اليه تسمعون " " نيل من قربك من اخيك گا خيك يقيم لك الهك اليه تسمعون " " نيل من قربك من اخيك گا خيك يو ميل و گا آم الى كوسنو " من سب سے تير ے قربى بي ايك بندوں ہيں ہے ايك نيم موث كروں گا تم الى كوسنو " من سب سے تير ے قربى بي ايك بندوں ہيں ہے ايك نيم موث كروں گا تم الى كوسنو " ۔ " ميل ہيندوں ہيں ہے ايك نيم موث كروں گا تم الى كوسنو " ۔ " ميل ہيندوں ہيں ہے ايك بيم موث كروں گا تم الى كوسنو " ۔ " ميل ہيندوں ہيں ہے ايك بيم موث كروں گا تم الى كوسنو " ۔ " ميل ہيندوں ہيں ہے ايك بيم موث كروں گا تم الى كوسنو " ۔ " ميل ہيندوں ہيں ہے ايك بيم موث كروں گا تم الى كوسنو " ۔ " ميل ہيندوں ہيں ہے ايك بيم موث كروں گا تم الى كوسنو " ۔ "

بنی اسرائیل کے قریبی بھائی بند بنی اساعیل ہی ہیں۔ ان ہی ہیں سے نبی برحق مبعوث ہوئے ان ہی میں سے نبی برحق مبعوث ہوئے ان ہی کی انتباع کا تھکم فرمایا جا رہا ہے۔ وہ خاتم الانبیاء صلے اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے اور اوالا دبھی ہوگی اور حج وغیرہ بھی کریں گے اور جالیس سال قیام فرمانے کے بعد انتقال فرمائیں گے ان کی نماز جنازہ بڑھی جائے گے۔ بھر روضہ پاک میں وفن ہوں گے جہال ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔

حضرت موی علیہ السلام نے جج کیا ہے

چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک وادی سے گزاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وادی سے گزاری وادھ ذا"معلوم ہوا کہ وادی ازرق ہے 'تو نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا" کانی انظر الی موسی" کہ میں موئی علیہ السلام کو گویا و کھور ہا ہوں۔ اپنی انگی کا نول میں دے کر بلند آ واز سے تبیہ کہتے جارہے ہیں۔ پھر یونس علیہ السلام کاذکر فرمایا کہ وادی ہوئی ہے گزارہ ہیں۔ یہ سلم شریف میں ہی ہے۔ شایدان دونوں نبیوں نے بی زندگی میں جے نبیس کیا تھا۔ مسئدا حمدادر سلم شریف میں ہی ہے۔ حضرت ابد ہر برق سے مروی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام جج اور عمرہ کریں گے اور نج وصلے میں ہی ہے۔ دوخرت عیسیٰ علیہ السلام جج اور عمرہ کریں گے اور نج وصلے سے احرام ہا ندھیں گے۔

اورامام يهي في في حيات انبياء پرايك مستقل كتاب كسى به مسلم شريف مي به مورت بموسى ليلة اسرى بي عندالكئيب الاحمر وهو قائم يصلى في قبره "
موسى ليلة اسرى بي عندالكئيب الاحمر وهو قائم يصلى في قبره "
اورمنداح مين سجح ابن حبان اورمصنف ابن اني شيبه مين به اورابن جرير في حضرت ابو جريرة بي دوايت كياب - انبياء يهيم السلام علاتى بهائي بين دوين انكاوا حدب-

"انا اولى الناس بعيسى بن مريم لانه ليس بينى و بينه نبى و انه خليفتى على امتى و انه نازل فاذا رائيتموه فاعرفره". (الحديث)

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بورا دائر و نبوت طے کیا ہے

اور متدرک حاکم میں ہے "ولیاتین علیٰ قبوی حتی یسلم علی و لادن علی علیہ اور فتح الباری میں بھی ہے اور ایک کرامسلم شریف میں بھی ہے اور واضح رہے کہ تب کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا تمام دائر ہازاول تا آخر طفر مایا ہے۔ للبذا اول اور آخر میں ظہور فر مایا اور تمام دور ہ نبوت کی تمام دائر ہازاول تا آخر سطے فر مایا اور تمام دور ہ نبوت پر حاوی ہوگئے۔ اس تقریر پر آخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور پذیر ہونا اگر چہ آخضور صلے اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کے طور پر بی ہواس میں صریح منقصت ہے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی۔

بس اتنی تقریر کی تھی کہ حضرت اقدس حضرت شاہ عبدالقادر رائے پورگ نے فر مایا اس کو قلم بند کر واور سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری بھی میبرے پاس جیٹھے ہتھے اور بڑے غور سے سن رہے ہتھے۔ بہت ہی اصرار کیا کہ اسے ضرور قلم بند کرو ورنہ میں آپ کے دروازے پر بیٹھے جاؤں گا۔ بہت ہی اصرار کیا کہ اسے ضرور قلم بند کرو ورنہ میں آپ کے دروازے پر بیٹھے جاؤں گا۔ بھی میاں بھی فر ماتے تھے کہ بہا ولپور کے حضرت شاہ صاحب تشمیری کے بیان سے سے دروائی سے بیان

کوبھی ضرور قلم بند کر دینا حیا ہے۔

رسول كريم صلے اللہ عليہ وسلم كى پيشينگوئيوں كى عملى شكل

فرمایا کرتے تھے کہ جب تک رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پیشین گوئیاں و نیامیں عملی شکل افتیار نہ کرلیں گی اس وفت تک قیامت نہ آئیگی۔ (انبیاء کے مجزات کاعملی مشاہدہ کرادیا جائیگا۔ (ف) اس بات کواب بچاس سال کے قریب ہو گئے۔ چنا نچہ آ ہستہ آ ہستہ سب حقائق کا تج بہ ہوتا چلا جار ہا ہے اور آج کل کے خلائی سفر کرنے والے سترہ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار ہے سیر کرتے ہیں ابھی ہیں ابتدائی حیثیت ہے۔ مستقبل قریب ہیں خلائی مسافروں کا سفر نہایت تیز رفتار ہوگا۔ وہ بہت حبرت انگیز ہوگا۔ کیونکہ ستاروں کی درمیائی مسافت کو بہت تیزی ہے طے کرلیں گے۔ جس کا تصور بھی ہمارے لئے مشکل ہے۔

گارڈن کو پرکاز مین کے اروگردہ 9 منٹ میں ۲۲ چکر لگا ناایسے نئے دور کا پیغام ہے جسے آئن سٹائن نے اپنے نظر سے اضافت کی بناء پر پہلے ہی سیج مان لیا تھا۔ بیخلائی سفر گارڈن کو پر نے ۹۰ منٹ میں طے کرلیااور گارڈن کو پر کی عمراس خلائی سفر میں کم ہوگئی۔

# سفرمعراج اورحضرت سيح عليهالسلام كاعروج ونزول

اب تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كا سفر معراج اور حضرت عيسى عليه السلام كا آسان پر اثها يا جانااور قرب قيامت بيس نازل جوناايك حقيقت ثابته بن چكاہے۔

وان یو ما عند دہک کالف سنة مما تعدون کی تفییر تجربہ میں آگئی۔ایک فلاسفر نے لکھا ہے کہ ' خلائی کشتی کے ذریعے ایک ہے دوسرے کبکشال تک آنا جانا ممکن الوقوع ہے اور وہاں کے حساب سے پچپین سمال اور زمین کے حساب سے تین لاکھ سمال گزر چکے ہوں گئے'۔ بیاس نے بڑے تھ کانے والے تجربے کے بعد حساب لگایا ہے۔

حضرت شاه صاحب من كى بارفر ما يا تقاد" ليس عند ربك صباح و لامساء هنا موطن فوق الزمان ثباته

علے حالة ليست به غير تترى

وہاں ایسامقام ہے جہاں زمانے اور تغیر و تبدل کا گز رہیں ہے۔ علامہ ابن قیم کے میہ اشعار بھی پڑھتے تھے۔

قال ابن مسعودٌ كلاماقد حكاه الدارمي عند بلانكران ما عنده ليل ولانهار قلت تحت الفلك يوجد ذان نور السموات العلى من نوره والارض كيف النجم والقمران من نوروجه الرب جل جلاله وكذا حكاه الحافظ الطبراني

یمی مراو ہے اس حدیث کی۔

"ان الله لاينام ولا ينبغى له ان ينام يخضض القسط ويرفعه و يرفع اليه عمل الليل قبل عمل الليل حجابه النور فهذه حضرة فوق الليل والنهار". كما في روح المعانى.

معانی آخرت میں مجسد ہوجا کیں گے

روح المعانى ميں واشرقت الارض بنور ربها و يكفا جائے۔"و ان جهنم لمحيطة بالكفرين "مير عزد يك يحقق ہوكيا كمعانى آخرت ميں بجسد ہوجا كيں گے۔ شخ اكبرك بحق يجي يجي تحقيق ہوكيا كمعانى آخرت ميں بجسد ہوجا كيں گے۔ شخ اكبرك بحق يجي يجي تحقيق ہے چنانچ فتو حات ميں لكھا ہے اور دوانى نے اپنے رسالہ "الزور اميں آيت بالا سے اس كوتقويت وى ہے۔ يعنى اب بھی جہنم مجيط ہے ليكن آئكھوں سے مستور ہے اور حشر ميں بيد سے اس كوتقويت وى ہے۔ يعنى اب بھی جہنم مجيط ہے ليكن آئكھوں سے مستور ہے اور حشر ميں بيد سبب يجيم منكشف ہوجا كے كا۔ فكشفنا عنك غطاء ك فيصوك اليوم حديد".

### بندوق كاشكار

ورس بخاری شریف میں فرمایا تھا کہ مجھ ہے بعض احباب نے مدینہ منورہ میں بیمسئلہ بو مجھاتھا۔ کہ بندوق کا شکار کیا ہوا جائز ہے یا نا جائز؟ میں نے ایک مستقل رسالہ کی شکل میں جواب لکھا تھا۔ حاصل ریکہ بندوق کی گولی تو ڑتی ہے زخم نہیں کرتی ۔ تو ریوقیذ کے مشابہ ہوا۔ گومالکیہ کے ہاں جائز ہے بہر حال اگر بندوق کا شکارزندہ ل جائے تو ذرج کرنا چاہئے اگر مرجائے تو کھانا نا جائز ہے۔

#### نماز کے لئے رغبت

حضرت اقدس رائے بوری قدس سرہ فرماتے تھے کہ مولانا سیدانور شاہ صاحب ایک دفعہ گنگوہ تشریف لے گئے اور حضرت گنگوہی سے عرض کیا'' حضرت میرے لئے دعا فرما کیں کہ مجھے نماز پڑھنی آجائے'' حضرت گنگوہی نے فرمایا''اور رہ ہی کیا گیا''سبحان اللّٰدنماز ہی کی فکر رہی۔

#### اختلاف ميںاشجاد

ارشاد ہوا دوشریف آ دمی مذہب ومسلک کے اختلاف کے باوجود آ لیس میں مل جل کر شریفا نہ زندگی گز ارکر سکتے ہیں۔ قربايا: "قل ادعواالذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض".

ابوعبداللدرازی کہتے ہیں جو ذرا ہب کہ مفضی الی الشرک ہیں وہ جار ہیں۔
(۱) وہ لوگ جواس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو پیدا کیااور زمین اور زمین اور زمینیات کوان کے علم میں کرویااور ہم زمینیات میں سے ہیں۔اس لئے ہم کوا کب اور ملتکات کو پوجتے ہیں۔ اس کئے ہم کوا کب اور ملتکات کو پوجتے ہیں۔ جو کہ آسانی ہیں اور وہ ہمارے اللہ ہیں اور اللہ ان کا معبود ہے۔ لہذا ان کا قول باری تعالیٰ نے رد کردیا۔

(۳) وہ جو قائل ہیں اس بات کے کہ ترکیبات تو اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سپر دکر دیا ستاروں کے اور حواد ثات کا انتساب اوْن وینے والے کی طرف کیا جاتا ہے نہ کہ ماوُون کی طرف کیا تو اللہ تعالیٰ علم ف کیا تو اللہ تعالیٰ علم من ظهیر ".

(۳) بعض کہتے ہیں کہ ہم اصنام کو پوجے ہیں۔ جو ملائکہ کی تصویریں ہیں تا کہ ہماری شفاعت کریں۔ پس اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دیا' لا تعفع المشفاعة ' جملے الشفاعة میں الف لام ظاہر ہے کہ عموم کے لئے ہے۔ اور شفاعت سے مراد شفاعت تمام گلوقات کی ہے بعض کہتے ہیں کہ الف لام عہد کے لئے ہے یعنی شفاعت ملائکہ کی جن کو خدا تعالیٰ کا شریک شہراتے ہیں۔ لام عہد کے لئے ہے یعنی شفاعت ملائکہ کی جن کو خدا تعالیٰ کا شریک شہراتے ہیں۔ فریایا''ان اللہ لا یعفو ان یشو ک به و یعفو مادون ذلک لمن یشاء''۔

قربایا"ان الله الا یغفران یشرک به و یعفر مادون ذلک لمن یشاء". جوموت علی الكفر كی عدم مغفرت قرآن پاك س بار بار ذكر قربانی گئ بـــ (چنانچه آل البذااس آیت کے ساتھ اس کا ذکر مجھوڑ دیا گیا کیونکہ دو چیزیں ہیں اگر چہ شرعا تھم شرک کا بھی کفر ہی ہے کیونکہ ان دونوں میں تغایر نہیں ہے کیونکہ شرک اقرار الوہ بیتہ کے ساتھ بہت ہوجاتا ہے۔ چٹا نچہ شرکین عرب ایسے ہی متھا ور کفر بھی توجھ دہاری تعالی ہے ہوتا ہے اور بھی اس کے رسولوں کے انکار ہے بھی کفر ثابت ہوجاتا ہے۔ اس لئے یہاں آیت میں شرک کوذکر فر مایاس لئے یہاں پرعنوان شرک کارکھا اور قرآن میں رعایت عنوان کی اور لفت کی اہم ہے۔ فر مایا شراک فی الصفات 'اشراک فی الطاحة ' فر مایا اشراک فی الطاحة ' اشراک فی الطاحة ' اشراک فی الصفات ' اشراک فی الطاحة ' اشراک فی الطاحة نی العبادة ' کہ عبادت غیر اللہ کی کرے لیکن اس کو معبود یقین کرے یا نہ کرے جیسے مشرکیین عرب کہتے تھے۔ ' مانعبد ہم الالیقو بو نا الی اللہ ز لفی '' .

'' اشراک فی العبادة ' بیہ کے تخلیل الحرام میں اور ترکی حلال میں غیر اللہ کا کہنا مان لے جیسا کہ حضرت عبدالقادر دہلوگ نے متنبہ کیا ہے۔ کہنصاد کی ''ارباہا میں دون اللہ '' مانے تھے۔ جیسا کہ حضرت عبدالقادر دہلوگ نے متنبہ کیا ہے۔ کہنصاد کی ''ارباہا میں دون اللہ '' مانے تھے۔ جیسی ایک نوع شرک کی ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر نے اس کواشراک فی الطاعة فر مایا ہے۔

#### وحدت دعوت انبياء

فرمایا ابن رشد نے 'تھافة الفلاسفه' میں فرمایا ہے کہ تعلیم قیامت تورا قالے بل نہیں مخل ہیں ۔ میں کہتا ہوں بلکہ تعلیم قیامت تو نجات ہے اور اویان ساویہ کی اور شرائع انبیاء کی اساس ہے تو ضروری ہے کہ اس کی تعلیم بھی شروع سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو۔ کیونکہ شرائع اگر چہ بدلتی رہی ہیں کیکن اصل تو تبدیل نہیں ہوئی۔

تفاسيريس بكرمت خزير حضرت أوم عليدالسلام كزماند سے بال ال نقول كے

انقاد کی ضرورت ہے تو قیامت کاعقبیدہ جو کہ اصول دین ہے ہے کیوں نہ موجود ہوگا۔ تعظیم مفرط پر تکبیر

جس روز بہاولپورتشریف فرما ہوئے۔ ظہری نماز ایک جیموٹی سی مجدیں اوا کرنے کے
بعد مولانا فاروق احمد صاحب سے فرمائے لگے بیدا تنا مجمع کیوں ہے؟ جواب دیا بیدلوگ
حضرت کی زیارت کے لئے آئے ہیں۔ فرمایازیارت کسی اللہ تعالیٰ کے پاک بندے کی کرنی
عام ہے۔ ہم تو عام آدی ہیں۔ فیر بیٹھئے۔ میں ایمان اور اسلام اور اذکار کے متعالی پچھ سانا چاہتا
ہوں۔ پھراس پروعظ فرمایا قرآن وحدیث پیش فرماتے گئے اور شرح وسط کے ساتھ مسئلہ
ہواں۔ پھراس پروعظ فرمایا قرآن وحدیث پیش فرماتے گئے اور شرح وسط کے ساتھ مسئلہ
ہوان فرمایا کہ نماز میں جو ارکان شریعت نے رکھے ہیں ان ہیں قیام تو مشترک ہے ہم ایک
دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو آدی بیچا ہے کہ
میں ہیٹھوں اور لوگ میری تعظیم کے لئے کھڑے رہیں۔ تو ووا پناٹھ کانہ جہنم بنالے۔ رہار کوع تو
ہیں ہیٹھوں اور لوگ میری تعظیم کے لئے کھڑے رہ ہیں۔ تو ووا پناٹھ کانہ جہنم بنالے۔ رہار کوع تو

سجده تحيه كاعدم جواز

ایک صاحب نے ایک رسالہ میں سجدہ تعیہ کا جواز لکھ کرمیرے پاس ڈابھیل بھیجا میں اردو کے رسائل کم دیکھتا ہوں۔ اٹھا کرایک دوجگہ ہے دیکھا انہوں نے لکھا کہ بحدہ تعیہ کی حرمت کی نص سے ٹابت نہیں۔ حالا نکہ حضرت شاہ عبدالقا درمحدث دہلوی نے فر مایا ہے کہ پہلے دفت سجدہ تعظیم تھی آپس کی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دہ رواج موقوف کیا اور فر مایا۔

"و ان المساجد لله"اس وقت پہلے رواج پر چلنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی آ دمی بہن سے نکاح کرے کہ آ دم علیہ السلام کے وقت ہوا۔ (سورہ یوسف کی تفسیر میں " و حورواله سجداً " کے تحت شاہ صاحب نے یہ ذکر فرمایا ہے) اور سورہ جن میں وان المساجد لله کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ:۔

'' سجدے کے ہاتھ پاؤں حق اللہ کا ہے''

غرض سجدہ تحید کی حرمت احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ فقہاء نے لکھاہے کہ ہاتھوں کو بوسد دینا جائز ہے مثلاً اپنے استاد کو یا کوئی اور داجب الاحترام آدمی ہو ( درمختار )

## لفظ قدر کی شخفیق

فرمایا"فظن ان لن نقدر علیه" پیگان کیا کہم اس پرتگی نیس پکڑی گے۔(ف)"کما فی فقدر علیه رزقه" پی اس پررزق تک کردیا۔ "کما بینه الطحاوی فی مشکله"

### رؤیت انبیاءمشامدہ ہے

"والمسجوة المعلونة في القرآن" شجر بلعونه ك ذكر كومعران ساس لئے ملا دیا كه بيكی كفار كاليك طعنة تعاجيب كه معراج ميں ان كواعتراض تعالى چنانچة "عمدة القارئ" ميں ہے كه كفار كہتے تھے كه آپ كيسے راتوں رات بيت المقدى تك بوآ ئے۔ اور شجرہ كے متعلق كہتے ہے كه درخت آك ميں كيے بوسكتا ہے؟ حالانكه آگ كا كام توجلانا ہے "خداكی قدرت كوسب جھا سان ہے۔

## رؤيا كي شخفيق

فرمایا کہ عالم غیب کی چیزیں حالت یقظ میں مشاہدہ کرنے کی تعبیر رؤیا ہے کی گئی ہے۔
میں نے تو رات میں اکثر ویکھا ہے کہ انبیاء علیم السلام کے مشاہدات عالم یقظ میں ہوئے
یہاں یہ لفظ اکثر استعال کیا گیا ہے تو رات ہی میں ہے کہ حضرت حز قبل علیہ السلام ایک
ندی کے پاس سے گزر ہے تو انہوں نے ایک رؤیا ویکھا۔ حالا نکہ بیرعالم بیداری میں رویا
تھا۔ فورا مجھے جنبہ ہوا کہ بیلفظ رؤیا انبیاء علیم السلام کے عالم یقظ کے مشاہدات پر بھی ہولا گیا
ہے۔ حافظ نے فتح الباری میں بھی اس پر بحث کی ہے۔

یہا ہے جیسے کشف کا لفظ صوفیا کے ہاں لغت میں تو کشف کے معنی وضوح کے ہیں۔ مجھی باصرہ کے ساتھ عالم یقظہ میں دیکھنے پر بھی کشف کا لفظ بولا گیا۔

### قادياني كاايك اعتراض وجواب

فرمایا که قادیانی نے کہاہے کہ حضرت میسی علیہ انسلام اگرزندہ ہوتے تو شب معراج میں

حالا نکہ نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی گرآپ نے آنے کے متعلق ایک لفظ بھی منیں کہا۔ میں کہتا ہوں کہ بیدوھو کہ ہے۔ اس لئے کہ ابن ماجہ میں واقعہ ملاقات ابراہیم علیہ السلام اور موی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام فرکور ہے اور باہمی گفتگو بھی فرکور ہے۔ اس میں حضرت عیسی علیہ السلام نے آئے کے متعلق نضری فرمانی ہے۔ (سنن ابن ماجہ) ص حضرت عیسی علیہ السلام)

حصرت عبدالله بن مسعودٌ راوی بین

"لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقى ابراهيم و موسى و عيسى فتذاكر واالساعة فبدؤ اباابراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده من علم ثم سألواموسى فلم يكن عنده من علم فردا الحديث الى ابن مريم فقال قد عهد الى دون وجبتها اماوجبتها فلا يعلمها الاالله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله (الحديث)

امام قيام قبا كالمحقيق

فرمایا به یادرکھنا چاہیے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم قبامیں چودہ روز قیام پذیر رہے۔ چنانچہ بخاری سفی ۲۰ کے جادا یک میں تصریح ہے اور جوسیر محد بن اسحاق میں ہے کہ قباء کا قیام چاردن رہا۔
پس وہ مہوہے اس کا مشابیہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم قبامیں داخل ہوئے۔ منگل کے دوز اور شہر مدیدہ میں آشریف لائے جمعہ کے دوز پس جمعہ ای ہفتہ کا شار کر لیا گیا۔ اگر اعتراض کیا جائے کہ جمعہ ثانیہ کا اعتباد کرنے ہے بھی حساب پورانہیں ہوتا کیونکہ منگل منگل آئی دروز۔ بدھ جمعرات جمعہ تین دن مل کر گیارہ دن ہوگے تو بخاری شریف میں فہ کورہ چودہ دن تو پورے نہ ہوئے جواب بیہ کہ جمعہ کے دن تشریف نے جانا قیام کی خاطر نہ تھا۔ بلکہ جمعہ کی نماز اداکر کے واپس آجانا مقصود تھا۔ پھر ہفتہ اتوار میں تاجی کہ واپس آجانا مقصود تھا۔

فضیلت حضرت ابو بکر قطعی ہے

ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت صدیق اکبڑگی فضیلت امام اشعری کے مزو یک قطعی ہے اور

امام باقلائی کے نزویک طنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اشعری کا فرمانا اصوب ہے کیونکہ اس
کشرت سے احادیث اس باب میں مروی ہیں جن سے تواتر ثابت ہوجاتا ہے بلکہ تواتر
ہے بھی فوق ایسے ہی افضیلت شیخین بھی ثابت ہے پھر ترتیب بھی قرابت کے برعکس ہے۔
پس جواقر ب ہے نسبا وہ آخر ہے۔ افضیلت میں اس طرح کہ علی عثان عمر ابو بکر نیز
افضیلت میں صدیق اکبر اقدم ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کھر عثمان پھر علی کرم اللہ و جہہ۔

امتناع قرأة خلف الإمام

بخاری جلداول ص۵۲۳ میں ہے کہ فاروق اعظم پہلی رکعت فجر کی نماز میں سورۃ یوسف یا کی پڑھتے تھے۔ چر کی نماز میں سورۃ یوسف یا کی پڑھتے تھے۔ چر رکوع کرتے۔ معلوم ہوا کہ جولوگ رکوع کے قریب ملتے تھے وہ فاتحہ نیں پڑھتے تھے۔ پس مدرک رکوع مدرک رکعت ہوا۔ پھر فاتحہ ظف الامام کہاں گئی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں 'حتی یہ جسمع المناس''

# توسل فعلى وقولي

بخاری شی تول عرآیا ہے"اللّٰهم انا نتوسل الیک بعم بیننا فاسقنا" یوسل فعلی ہے۔ رہا تولی توسل تو تر ذری ش ہے۔ اعمیٰ کی صدیث ش ہے"اللّٰهم انی اتو جه' الیک بنبیک محمد نبی الرحمة الی قوله فشفعه' فی".

(ف) بیر حدیث ترندی کے علاوہ زاد المعاد میں بھی ہے اور تقییج فرمائی ہے۔ متدرک حاکم میں بھی ہے۔ واسم کی تقویب کی ہے۔ واسم میں بھی ہے۔ حاکم کی تقویب کی ہے۔ واسم میں بھی ہے۔ حاکم کی تقویب کی ہے۔ واسم میں مفصل تخریج کی ہے۔ (تخفۃ الاحوذی ص/۳۸۲م میں مفصل تخریج ہے)

### فقهاء سبعه مديبنه

فرمایا فقهائے سبحد مدیندان کے نام مبارک بدیں۔

الاكل من لايقتدى بائمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه فخدهم عبيدالله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه فخدهم عبيدالله عروة قاسم بنجم بن الي بجرالصد التسعيد بن المسيب

ابو بمر بن عبدالرحمٰن سلیمان بن بیار مدنی مولی میموند خارجه بن زید بن ثابت الانصاری اگر کوئی ان اساء کوکاغذ پرلکھ کر جیت ہے تعویذ باندھ دیے تو چھتی کی ککڑی کو کیڑ انہیں لگتا۔

لفظ دون کی اد بی محقیق

"ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما"

لیمن پھر دورکعتیں ادا فر مائیں جو کہ پہلی دورکعتوں ہے کم طویل تھیں۔ غرض ٹابت فقہا کے جہرکوکیا جوچیخ کر بولنے سے ذراکم ہوتا ہے۔

(ف) حفرت عبداللد فرواليجا وين تو حضور نبي كريم صلے اللہ عليه وسلم كے سامنے ذكر جبر كرتے ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے شكايت بھى كى كه بيض ريا كار ہے۔ فر مايا"انه من الاو اهين" اورخود حضرت عمر و بن عيسة كے ايمان كے واقعہ بيس رات كے وقت نبى كريم صلے اللہ عليہ وسلم كا لا الله الا الله كا كعب بيس بلند آ واز ہے ذكر فر مانا آيا ہے۔ كعب شريف تو مساجد بيس افضل ہے۔ كتب سيرت بيس مصرح ہے۔ (مس الا السد الغابر) (محمد عفا اللہ عند) فر مايا براز ديد بيس كلام عنظرب كيا ہے اورشامي بيس تفصيل كى ہے۔ مخضر المعاني بيس ہے ص ٢٠٥٥ فر مايا براز ديد بيس كلام عنظرب كيا ہے اورشامي بيس تفصيل كى ہے۔ مخضر المعاني بيس ہے ص ٢٠٥٥ فر مايا براز ديد بيس كلام عنظرب كيا ہے اورشامي بيس تفصيل كى ہے۔ مخضر المعاني بيس ہے ص ٢٠٥٥ فر مايا براز ديد بيس كلام عنظرب كيا ہے اورشامي بيس تفصيل كى ہے۔ مخضر المعاني بيس ہے ص ٢٠٥٥

"ومعنیٰ دون فی الاصل ادنیٰ من الشی یقال دون ذاک اذاکان احط منه قلیلاً (ترجمه)" دون اصل ش کی شی کا کم درجه بونا"" هذادون ذات "وبال بولنتے بیل جب وہ شی دوسری کی نبست سے تھوڑی کی کم ہو' ذات "وبال بولنتے بیل جب وہ شی دوسری کی نبست سے تھوڑی کی کم ہو' لا ہور شی ایک شخص کو تلقین ذکر کرتے وقت زور سے ضرب لا الله الا الله کی لگا کر دکھائی۔ دیو بند میں احقر جن حضرات کو بیعت کی غرض سے لے جاتا تھا۔ جہر سے ذکر کرنا تلقین فریا تے تھے۔

# اعجاز قرآنی

ایک دفع فرمایا کقر آن مجید و کیم کا عجاز مفر دات اور ترکیب در تیب کلمات اور مقاصد و حقائق کی جملہ وجوہ سے ہے مفر دات میں ہے کہ قرآن مجید وہ کلمہ اختیار فرما تا ہے جس سے "او فی بالحقیقة و او فی بالمعقام "سارے انس وجن بھی نہیں لا سکتے مثلاً جاہلیت کے اعتقاد میں موت کے لئے" توفی" کا لفظ درست نہ تھا کیونکہ ان کے عقید ہے میں نہ بقاء جسرتھی نہ بقاء روح۔

'' توفی" وصول کرنے کو کہتے ہیں۔ ان کے عقید ہے میں موت توفی نہیں ہو گئی ۔ قرآن مجید نے موت پرتوفی کا اطلاق کیا۔ اور بتلایا کہ موت سے وصولیا بی ہوتی ہے۔ فنا چھش اس حقیقت کو کلمہ توفی ہے۔ فنا چھش اس اس لفظ کا اطلاق اینے اصلی معنی جسد مع الروح کے وصول کرنے برکیا۔

"و جعلوالله شر کاء الجن" ظاہر قیاس بیتھا کہ عبارت یوں ہوتی "و جعلوا الجن شر کاء لله "لیکن مراد یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے شریک ظہرائے۔کوئی معمولی جرم نیس کیا۔خدا کوجن کا شریک قرار دینے کا مطلب بیہ کہ خدا کی عظمت اور کبریائی کو جن کا ہم رتبہ قرار دید ہے رادای تر تبیب اورنشست الفاظ سے حاصل ہو تتی ہے۔

### مقصدقرآنی کی تشریح

مقاصد ہے میری مراد مخاطبین کوسبق دینالیما ہے۔جبیبا کہ علماء کرام نے اسا جسنی کے شروح میں لکھا ہے۔مقاصد قرآن حکیم کے وہ ہونے چاہئیں جن سے مبدأ اور معاش اور

### معاداورفلاح ونجاح دنیا کی آخرت دابسة ہو۔ قر آئی حقائق

اس سے میری مرادامور غامضہ ہیں۔ جن سے عقول وافکار قاصرر ہے اور تجاذب و تجانب اور نزاع عقلا باتی رہا جیسا کہ'' مسئلہ خلق افعال عباد'' کہ عبد کا ربط اپنے نعل ہے کیا ہے اور نزاع عقلا باتی رہا جیسا کہ'' مسئلہ خلق افعال عباد'' کہ عبد کا ربط اپنے مقام میں وہ تعبیر اور کیے ہے اور اس نعل کا ربط قدرت ازلیہ سے کیا ہے۔ قرآن مجید ایسے مقام میں وہ تعبیر افتیار فرمائے گا جس سے ''او لی بالحقیقة'' تعبیر بشری طاقت سے باہر ہے۔

## حضرت ؓ کے ابتدائی دور کے حالات

ریل گاڑی میں بہاولپور سے براستہ راجپورہ واپسی دیو بند کے سفر میں مجھے فر مایا کہ امام بہتی رحمۃ اللہ علیہ ماکم سے ملتے ہیں اور حاکم وارتطنی سے لیتے ہیں۔ احتر نے عرض کیا کہ سنن کبری ہیں تی پر علامہ مارد تی ہیں تی کے لفظی اغلاط پر بھی گرفت کرتے جاتے ہیں۔فرمایا''ان کی نظر چوکی نہیں''۔

حضرت شيخ الهندّ ہے تلمیذ

فرمایا میں نے عمدة القاری کا حضرت شیخ الزمن مولا نامحود الحسن صاحب قدس سرہ کی ضدمت میں سی میں بخاری شروع کرنے ہے ایک سال پہلے ہی مطالعہ کرلیا تھا اور فتح الباری کا مطالعہ درس بخاری کے سال میں کیا تھا۔ مولا نا مشیت اللہ صاحب بجنوری فرماتے تھے کہ قسطلانی کی ارشاد الساری شرح بخاری کا مطالعہ بھی اس سال کیا کرتے تھے خود فرماتے تھے کہ کہ میرے مطالعہ کی رفتار تیز ہوتی تھی کہ دودوسوور ق مطالعہ کر لیتا تھا۔

مولانا محدث محمد اسحاق تشميري سے ميں نے سيح مسلم سنن نسائی ابن ماجہ پردھی ہيں۔
وہ تلميذ مولانا خير الدين آلوگ كے ہيں وہ اپنے والد سيد محمود آلوی صاحب روح المعانی كے ہيں۔ 'الجواب الفيح لمالفق غبد استح اور بلوغ الارب وجلاء العبنين فی المحا كمة بين الاحمدين' وربعی بردی نفيس كتب كے مولف ہيں۔ الجواب الفيح تو احقر كے پاس بھی ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس كی بردی تعریف فرمایا كرتے ہے۔ احقر نے ایک وفعہ امرت سر اور لا ہور کے صاحب اس كی بردی تعریف فرمایا كرتے ہے۔ احقر نے ایک وفعہ امرت سر اور لا ہور کے

درمیان عرض کیا کہ علامہ خیرافدین آلوی کی ایک کتاب ردعیسائیت میں ہے۔ لا ہورشاہ عالمی درواز ہے پر میں نے چوآ نے میں خرید کی تھی ۔ نورافر مایا۔ الجواب الشیح ہے؟ میں جیران رہ گیا۔ مولا نامحمداسحاتی صاحب کشمیری کا انتقال مدینہ منورہ میں ۱۳۲۲ ہے میں ہوا۔ فر ماتے تھے ایک میرے استاد تھے۔ اتنارعب تھا کہ میں تھک جاتا تھا لیکن گھٹنانہیں بدلتا تھا۔ اب تو طالب علم اس کو کہتے ہیں کہ خوب شوخ وشنگ ہو۔ میں تو حضرت شنخ الہند کے سامنے بھی بولٹا نہ تھا۔ جیپ سنتار ہتا تھا۔

فر مایا حضرت شیخ البند سے ہدایہ کے آخری دوجز بھی میں نے پڑھے تھے۔ حسین الجسر طرابلسی

فرمایا ایک میرے استاد محدث حسین الجسر طرابلسی بھی ہیں۔ ان کا سلسلہ علامہ ابن عابدین شامی اور علامہ طحطا وی سے ملتا ہے۔ رسالہ حمید بیان ہی کی تصنیف ہے۔ ان کا زہدو انقائبڑا کامل تھا۔ فرمایا میں نے حضرت مولانا گنگوہی ہے بھی پڑھا ہے۔ جب میں اپنے وطن کشمیر جانے لگا تو گنگوہ حاضر ہوا تھا بیدرسہ امینیہ کی والیسی پر ہوا تھا۔

### محدث علامه نيموي كاذكر

فرمایا ایک وفعہ بیں گنگوہ حاضر ہوا تو جامع الا تارمولفہ مولا تا نیموی حضرت گنگوہی کے ہاں آیا ہوا تھا۔ کسے بنے تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ فیرمقلد نے اس پراعتراضات کئے بنے تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ فیرمقلد کے اعتراضات بے جاہیں۔ بیس نے جامع الآ ٹارکی جمایت میں بھی مولا نا نیموی کو لکھا تھا۔ مولا نا نیموی کے خطوط و ہلی ہیں بھی میرے پاس آتے ہے۔

## تقویٰ کےمعانی

ایک بارفرمایا کرتفوی ایمان پر بھی بولا گیا ہے "والزمهم کلمة التقوی "قوبہ پر بھی اطلاق ہوا ہے۔ اوان اہل القری امنو اواتقوا" طاعت کے معنی پر بھی بولا گیا ہے۔ "ان اندرواانه لااله الا انا فاتقون" ترک گناه پر بولا گیا ہے۔ "واتو البیوت من ابوابها واتقواائل " کہی اظلام کے معنی بھی دیتا ہے۔ "فانها من تقوی من ابوابها واتقواائل " کہی اظلام کے معنی بھی دیتا ہے۔ "فانها من تقوی

#### المقلوب" حفرت شاه عبدالعزيز في اس پرخوب لکھا ہے۔ قرآن کريم ميں تعنيين ہے بات قرآن کريم ميں تعنيين آيات

قرمایا کرتر آن میں سنے کے متعلق قدماء میں بھی بہت توسع ہے کدان کے زویک عام کی سخصیص اور خاص کی تعیم بھی سنے ہے۔ ایسا ہی مطلق کی تقیید اور تقیید کا اطلاق اور استنتی اور ترک استنتاء بھی سنے ہے۔ ایسے ہی تھم کا انتہا اس کی علت کے انتہا کی وجہ ہے بھی اس میں واضل ہے۔ متاخرین کی سعی اس میں رہی کہ شنے میں کی ثابت کی جائے۔ حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطیؒ نے صرف میں آیات کو مفسوخ مانا ہے اور ہمارے اکا ہر میں حضرت شاہ ولی اللہ میں میں آیات کو مفسوخ مانا ہے اور ہمارے اکا ہر میں حضرت شاہ ولی اللہ میں دولویؒ نے صرف یانم جگہ شنے تشکیم کیا ہے۔ (ویکھوالفوز الکبیر)

میرے نز دیک قرآن متلومیں کوئی آیت بالکلیڈ منسوخ نہیں کہ اس کا کوئی حمل ہی نہ نکل سکے بلکہ اس کا تھم کسی مرتبہ میں مشروع ضرور رہے گا۔

فرمایا که شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح العزیز بیں لکھا ہے کہ اگرہم باری تعالیٰ کی حکمتوں اور مصالح کا اعتبار کریں تو یوں سمجھیں آتا ہے کہ ذمانہ مکان واشخاص کے اختلاف سے مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ دواگرم مزاج مزاج مزاج بار داور موسم بارد بیں مفید ہوتی ہے اور مزاج گرم اور موسم گرما بیں مضر ہوتی ہے اور چونکہ ذمانہ ازل سے ابدتک واقعات ہزئیہ بہنت موموزع ہے ظہور وخفا سابق اور لاحق اعدام وایجاد وغیرہ بیسب کچھ ہمارے اعتبار سے ہے ہیں بینس بیاری تعالیٰ کی نسبت ہے ہے ہیں باری تعالیٰ کی نسبت سے تو ہر چیزا ہے وقت پر واقع ہے بغیر تغیر وتبدل کے۔

حاصل بدہے کے علم ازلی میں ہرایک چیز کی ایک انتہا ہے۔ کیکن مکلفین اس غایت اور انتہا کونہ بچھتے ہوئے ایپ احوال کے قرائن سے گمان کر لیتے جیں کہ بیتکم دائمی ہے۔ جب باری تعالیٰ کی طرف ہے اس تھم کی انتہا طاہر ہوتی ہے بچھتے جیں کہ پہلاتھم منسوخ ہوگیا اور دومراتھم اس کا نامخ ہے۔

منگلفین چونکہ قاصر العلم ہیں۔ بی تقدم اور تاخر اور بی تجدید و تغییر ان کے اعتبار سے ہے۔ لیکن ہاری تعالیٰ کے اعتبار سے بیسب اپنے وقت مقررہ پر ہے کچھ تغیر و تبدل تقدم و تاخر نہیں اور

بيه معامله صرف احكام شرعيه بي مين نبيس بلكه هريشته مين جاري دساري ہےا درجوكوئي اس نسخه وجود كا (كه ب انتها حوادث متعاقبه برمشمل ب ) بنظر غائر مطالعة كرے گاسجه لے كا كه اس كا پڑھنے والا ایک ایک سطراس کتاب کی پڑھ کر جار با ہے اور کلمہ بعد کلمہ اس کی زبان ہے گزر ر ہاہے۔ جب چندسطور یا کلمات ختم ہوتے ہیں تو چندسطوراور کلمات سمامنے آ جاتے ہیں جومتھی ہو گیا وہ وجود لفظی ہے محوہو گیا۔ جو کلمات بعد میں آئیں گے وہ وجود لفظی کی لوح پر ثابت ہو جاتے ہیں۔ بیمحودا ثبات ہمیشہ جاری رہتے ہیں اس کو' کتاب المحودالا ثبات' کہتے ہیں اوراگر اس مجموعہ کو ہئیات اجتماعی ( کیلیم وحکیم نے مبادی اور مقاطع کے ساتھ مرتب کیا ہے) ملاحظہ كرے گاليعنى بغير تلاوت اور يكے بعد ديگرے كلمات كة نے ہے اس كو"ام الكتاب" كہتے يں۔ يہيں ہے اس آيت مبارك كے معنى بحى كل كئے۔"بمعوا الله مايشاء و يثبت و عنده ام الكتاب" بعض مخفقين اس مجموعه فعي كون مرتبه قضاءً" كانام ركهتے بيں اور ظهور تدريجي كو مرتبه قدر كتي بين اس من بهي كوئي حرج نبين الامشاحة في الاصطلاح) بعض لوگ نشخ کے مسئلہ براعتراض کرتے ہیں کہ ای سے بدالازم آتا ہے۔اور ہماری تقریر بالا ہے معلوم ہوا کہ بدااور چیز ہے اور شخ اور چیز۔ کیونکہ شنخ تو حسب اوقات مختلفہ مصالح مسکلفین کی تبدیلی کا نام ہے۔ بدایہ ہے کہ باری تعالی پرغیرظا برمصلحت ظاہر ہوگئی۔ بدا میں آؤ غیرظا ہر مصلحت كاظهور ہے۔ پس فرق ظاہر ہو گیا۔ شنخ بدا كوتو تب ستلزم ہوتا جب انتحاد نعل اتحاد وجه انتحاد مكلّف انتحاد وفت ہوتا اس مشم كالشنخ تو محال ہے كہان پر جارشرا كط كے ساتھ واقع ہو كيونكہ تشخ ميں يا فعل مختلف ہوتا ہے مثلاً عبد کے دن کا روز ہ رکھناممنوع ہو گیا اور نماز عبد کی واجب ہوگئی یا وجہ عل کی بدل جاتی ہے۔مثلاً بہلےصوم یوم عاشورہ داجب تھا۔ پھرمنسوخ ہوکرمستحب ہوگیا یامثلاً وفت مخلف ہوتا ہے مثلاً استقبال بیت المقدس ایک زمانہ میں تقااور استقبال کعبہ شریف دوسرے زمانہ مين تاابد بوكيا\_"فول وجهك شطو المسجد الحرام "خودظا بركرتا ہے\_يا مكلفين برل جاتے ہیں۔مثلاً مال زکو ۃ بنی ہاشم برحرام ہےاوران کے غیر کوحلال ہے۔ حضرت ُفر ما یا کرتے ہتھے کہ قر آ ن عزیز میں کوئی حرف زائد نہیں کہ جس کومعنی کی تصویر ٹن وخل نے ہو۔ بہاولپور کے مقد مہ کے سفر میں فر مایا کہ میں نے ایک نعتیہ کلام میں متندرک

عاکم کی ایک حدیث ہی بعینہ رکھ دی ہے۔ اے آئکہ ہمہ رحمت مہداۃ قدیری باران صفت و بحر سمت ابر مطیری "انا د حمۃ مھداۃ" حدیث شریف ہے۔ متندرک حاکم میں بیر حدیث موجود ہے (اور مشکلوۃ میں بھی ہے) پھر پچھاشعار منائے۔

## حضرت شاه صاحب كانعتبه كلام

فرش قدامت عرش بریں سدرہ سیر ری هم صدر کبیری و جمه بدر متیری حقا کہ نذری تو والحق کہ بشیری در ظل لوایت که امامی و امیری تا مرکز عالم توئی بے مثل و نظیری عبرت بخوایتم که در دور اخیری هر علم و عمل را تو مداری و مدیدی تفصیل نمودند دریں وری سدری در عرصهٔ اسراء تو تطبیق و سفیری آ ں دین نبی ہست اگر یا کے ضمیری آیات تو قرآ ل ہمہ دانی ہمہ گیری حرف تو کشوده که خبیری و بصیری چوں ثمرہ کہ اید ہمہ در افصل اخیری باروئے سیاہ آمدہ وموئے زر مدی

معراج تؤكرى شده وسبع سلوات برسرفرق جہال یایۂ یائے تو شدہ ثبت ختم رسل و عجم سبل صبح مدایت آدم بصف محشر و ذریت آدم یکتا که بود مرکز هر دانره یکتا ادراك بختم است كمال است بخاتم امی لقب و ماه عرب مرکز ایمال عالم ہمدیک شخص کبیراست کہ اجمال ترتیب که رنبی ست چووا کرده نمودند حق است و حقے است چوممتاز باطل آیات رسل بوده جمه بهتر و برتر آل عقدهٔ تقدیر کهاز کسب ندشد حل اے فتم رسل امت تو خیر امم بود سمس نيست ازيں امت تو آئکه چواتور

اگرعلاء النفات فرمائیں تو بہ بچھ مشکل کام نہیں ہے کہ تقریر دل پذیر حضرت نا تو تو ی قدس سرہ کی اور اکفار المحدین اور عقید ق الاسلام حضرت شاہ صاحب کے اور صدع النقاب جساسة الفنجاب اور ضرب الخاتم کو داخل درس کریں کہ بغیران کے طلبہ پر مسائل اور عقائد کی

### حقیقت نہیں کھل عتی علمی رنگ میں حل مسائل کا جب ہی ہوگا۔

ڈاکٹرا قبال مرحوم اور حضرتؓ ہے استفادات

ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم نے ایک ایک شعرضرب الخاتم کاحل کیا ہے افسوس وہ خطوط ہمیں وستیاب نہ ہوسکے جوحضرت شاہ صاحب نے ڈاکٹر اقبال کوتحریر کئے ۔ بعض خطوط تو تعمین تعمیں صفحات پر کھیلے ہوئے تھے۔ معلوم نہیں کہ بیعلمی ذخیرہ کہاں کھویا گیا۔خود فر ماتے تھے جتنا استفادہ مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے سی مولوی نے نہیں کیا۔

ڈاکٹر صاحب علوم قرآن وحدیث پرکائی دسترس رکھتے تھے اورمولا ناامیرحسن صاحب سالکوٹی مرحوم سے با قاعدہ پڑھا تھا۔

# قصيده صدع النقاب مع ترجمه حضرت مولا نامحدانوري

حضرت کا قصیدہ صدع الفقاب جب حضرت مولا نا احمد علی لا ہوری کا پہلا جلسہ ۱۹۳۳ء میں ہوا اور تمام علماء دیو بند کا اجتماع ہوا تو مولا نا محمد ادریس سیکروڈوی خادم حضرت شاہ صاحب حضرت شاہ صاحب کی تصانیف بھی ساتھ لا ہور لائے۔ یہ قصیدہ بہت فروخت ہوا۔ لوگون نے اس کواستحسان کی نظر ہے دیکھاوہ یہے۔

(چنداشعار بطور نمونداز خروارے درج کئے جاتے ہیں) قصیدہ الا اشعار پر شتمل ہے۔
الا یا عباد الله قومواوقوموا
الا یا عباد الله قومواوقوموا
الدیا عباد الله قومواوقوموا
الدیا عباد الله قومواوقوموا قابل برداشت مصائب ٹوٹ پڑے ہیں ان کودرست کرو۔
یسیب رسول من اولی العزم فیکم
اک ادارا العزم تی قمم کو تمدار رفت براسمال کیا جاریا ہے جس سے قریب سے سان اور

ا یک اولوالعزم پنیمبر کوتمہارے اندر برا بھلا کہا جار ہاہے جس سے قریب ہے آسان اور زمین بھٹ پڑیں۔

و حارب قوم ربھم و نبیھم فقوموا لنصرالله افھو دان اورایک قوم نے اپنے خدااور نبی سے لڑائی ہاندھی تم اللّٰدکی مدد کے لئے کھڑے ہوجاؤ جوکہ نزد کی ہے۔

وقد عيل صبري في انتهاك حدوده فهل ثم داع او مجيب اذان اور خدا کی حدود تو ڑے جانے کے باعث میراصبر مغلوب ہو گیا پس ہے کوئی اس جگہ بلانے والا مامیری آ واز کا جواب وسینے والا۔

واذعز خطب جئت مستنصراً بكم فهل ثم غوث يا لقوم يدان اور جب مصیبت حدے بڑھ کئی تو میں تم ہے مدد جا ہے آیا۔ پس اے میری قوم ہے کوئی فریادرس جومیرے قریب ہو۔

لعمري لقد نبهت من كان نائماً واسمعت من كانت له اذنان فتم ہے بچھے کہ میں نے سوتے کو جگایا اور جس کے کان تھے اس کوسنایا۔ وناديت قوماً في فريضة ربهم فهل من نصير لي من اهل زمان اور توم کواس کے خدا کے فریضہ کی طرف بلایا ہیں ہے کوئی جومیر امددگار ہوز مانے والوں میں ہے۔ دعوا كل امرواستقيموا لمادهي وقد عاد فرض العين عند عيان سب کھے چھوڑ دواور جومصیبت در پیش ہےاس کے لئے تیار ہوجاؤاورا کر آئے کھول کر ديكھا جائے تو ہر مخض پر فرض عین ہو گیا ہے۔

مچرا کلے اشعار میں دلائل اور شواہد ذکر فرمائے ہیں۔ یقصیدہ اس لائن ہے کے علما عطلباء کو یا دکرا کیں۔ حفرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا کہ امام اعمش نے ایک صاحب کوتعزیت نامه لکوکر بھیجا۔

انا نعزیک لا انا علے ثقة من البقاء ولكن سنة الدين فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزى وان عاشا الى حين ( ترجمہ ) ہم آپ کوصبر کی تلقین کرتے ہیں اور ہماری زندگی کا پچھاعتبار نہیں کیکن ہیہ سنت ہے دین کی۔ پس نہ تو معزی باتی رہے گا اپنی میت کے بعد نہ تعزیت کرنے والا اگر جدا یک ز مانے تک جیتے رہیں۔ ( آخرسب کوموت ہے )

"جب قضائهبری تو چر کیا سو برس کیا ایک دن" (محمد غفرله)

## قرآن مجيد كيهماآيات كاجلنے سے محفوظ رہنا

فرمایا حافظ ابوز رعد رازی نے فرمایا کہ جرجان میں آگ گئے سے ہزار ہا گھر جل گئے۔ اور قر آن بھی جلے ۔نیکن بیآیات نہ جلیں۔

ذلك تقدير العزيز العليم وعلى الله فليتوكل المومنون و لا تحسبن الله غافلاعما يعمل الظلمون وان تعدوانعمة الله لا تحصوها وقضى ربك ان لا تعبدوا الااياه تنزيلا ممن خلق الارض والسموات العلى الوحمن على العرش استوى له ما في السموات وما في الارض و ما بينهما و ما تحت الثرى. يوم لا ينفع مال ولا بنون الامن اتى الله بقلب سليم. انتيا طوعاً او كرها قالتا اتينا طائعين وما خلقت الجن والانس الاليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون

#### آ بات خلاصه

فر مایا بیتجر بہہے کہ آیات ندکور ہلکھ کرکسی برتن میں بند کر کے دکان گھریا سامان میں رکھنا حفاظت کے لئے مجرب ہے۔

## عملشفا

فرمایا کدایک آ دمی یا کئی آ دمی مل کر ہرسورت کی آخری آ بت پڑھ کر پانی پر دم کریں تو لاعلاج مرض کے لئے مفید ہے۔ بیا یک سوچود و دم ہو گئے۔

# حضرات صحابهٔ کرام کاتعلیم وبلیج کے لئے د نیامیں پھیل جانا

فرما یا حضرت عمر رضی الله عند نے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کوبعض بعض علاقوں میں جھیج دیا تھا۔مثلاً ابوالدرواء گوشام کی طرف تعلیم کی خاطر بھیجا تھااور حصرت ابن مسعود گو کوفہ کا بیت المال سپرد کیا۔ اور حضرت نلمار گوامامت کے لئے بھیجا تھا۔ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص گوکوفہ کا امیر بنایا تھا۔ اور حضرت فاروق اعظم نے کوفہ کو چھاؤنی بنایا تھا اور فنخ القدیر میں لکھا ہے کہ ایک قرقیسہ میں جیھے موسحا ہے آ بادیتھے۔

الحاصل صحابہ کرام مختلف بلاویس اسلام کی تبلیخ تعلیم دیکھ اسلام کو پھیلانے کیلے نکل گئے تھے۔

سواگر مالکیہ کوفخر ہے اس بات پر کدان کا امام ' وارالبجر ق' کار ہے والا تھا تو ہمیں بھی بی سلم ہے کہ واقعی امام مالک امام وارالبجر قتے۔ لیکن امام ابوضیفہ کو بھی اس میں توقیت حاصل ہے کہ اکثر صحابہ طراق میں بس گئے تھے اور و ہیں علم نو مدون ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کی ابتداء حضرت علی مرتضیٰ ہے ہوئی۔ آپ نے ایک آ دی کوسنا کہ بیآ بیت ''ان اللہ بوی من المحشو کین و رسو له ''میں رسولہ کو کسرہ سے پڑھ رہا تھا۔ تو آپ کو فکر ہوئی کہ امت کوان المحشو کین و رسو له ''میں رسولہ کو کسرہ سے پڑھ رہا تھا۔ تو آپ کو فکر ہوئی کہ امت کوان مہا لک سے کسے بچایا جائے؟ تو آپ نے ابواسودووئی کوفر مایا کہ ایک قانون الیا بناؤ کہ خطا فظمی ہے لوگ محفوظ رہیں۔ پھرخود آپ نے ان کوایک اصول بتایا۔ ''کل فاعل مو فوع و کل مضاف البید مجوود ''

# علم نحووغیرہ کی مدوین

پھر فرمایا"النج نعوہ" پھراسود دولی نے اس کی تدوین افعال تعجب سے شروع کی۔ حضرت علیؓ نے تصویب فرمائی۔ پھر حروف مشبہ بالفعل لکھے مگر ولکن چھوڑ کئے۔ حضرت علیؓ کے فرمانے پراس کو بھی لکھا۔ غرض حنفیہ کو بھی فضیلت حاصل ہے۔

# حضور عليه السلام كايبيره بيحصي ويكهنا بطور معجزه تقا

فرمایا که به جوحدیث شریف بیس آیا ب "انما ارنکم من وراء ظهری" به دیکا بطور مجره اتفائ ایمای ثابت بام احمد رحمة الله علیه سے اور فلسفه جدیده نے ثابت کرویا بے کوق قاصره تمام اعضاء انسانی بیس ہے۔

#### فلسفهجدبده

اركعوا اور اقيمو الوكوع مين فرق ب- تانى ابلغ باس لئے كه بيافظ وہان

مستعمل ہوتا ہے جہاں لولاہ لانعدم الشی مراد ہوتا ہے البدا ترجمہ قول یقیمون الصلوة کابیکریں کے بریار کتے ہیں نماز کوشی کراگر بریاند کتے تواس کی ستی جاتی رہتی۔

#### نماز كاافتتاح

ہمارے نزدیک اور حنا بلہ کے نزدیک مختاریہ ہے کہ سبحانک اللّٰہم و بحمدک بعد تکبیر کے پڑھے۔ اور مسلم شریف میں آیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے ان کو جر آپڑھا ہے۔ مصلی تعلیماً تھا۔ امام شافع کے نزدیک مختار اللّٰہم باعد النج ہے۔ بیسند کے اعتبارے قوی ہے اور جو ہما را مختار ہے وہ تو ہ تعال کے اعتبارے قوی ہے اور امام احمدا بن ضبل رحمۃ اللّٰہ علیہ سے اور جو ہما را مختار ہے وہ تو ہ تعال کے اعتبارے قوی ہے اور امام احمدا بن ضبل رحمۃ اللّٰہ علیہ سے اور اللّٰہ کرتا ہوں جس کو حضرت عمر نے پہند فر مایا۔

### تعامل سلف

ریمی خوب یا در کھنا جا ہے کہ تو ق سند پر اغتراء اور تعامل سلف سے اغماض بہت دفعہ منر ثابت ہوا ہے کہ اسنا د تو دین کی صیانت کے لئے تھی ۔ پس لوگوں نے اس کو پکڑا۔ حتیٰ کہ تعامل سے اغماض ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ میرے نزدیک فیصلہ تعامل سے ہی ہوسکتا ہے۔

### سورۂ مزمل میں نصفہ بدل ہے

فرمایا کہ مورہ مزل میں نصفہ بدل واقع مور ہاہے۔ اللیل سے اس لئے کہ مُش تو عشاء کے لئے خصوص کیا گیا نصف میں زیادتی کی تو مُلث رہ گیا اور اگر نصف میں زیادتی کی تو مُلث رہ گیا اور اگر نصف میں زیادتی کی تو مُلث ن قام لیل کے لئے رہ گیا۔ اور منہ اور علیہ کی ضمیریں نصف کی طرف جود کرتی ہیں۔ بہر حال محور نصف لیل ہے۔ یہی کلبی اور مقاتل ہے منقول ہے اور تیم یزی سے بھی منقول ہے در مادون الثلث قلیل ہے۔ حدیث میں ہے کہ الثلث کثیر اگویا عبارت یول ہے قم اللیل الاقلیلا نصفه او انقص منه قلیلا اوز دعلیه اے اوقع القیام فی ھذا الوقت المعلوم علیٰ ھذہ الصور

قر آن عزیز نے پہلے ہے نملٹ کیل عشاء کے لئے لے ایا۔ چنا نچہ ثلث لیل تک نماز عشاء مستحب تھہرائی منی کی کما فی الاحادیث باقی تھم اس کے ماسوا کی طرف بھیرا گیا اور اس کا محور نصف کیل رکھا گیا اوراس پر حکم کرنا یا زیادہ کرنا دائر کیا گیا گویا اپنی طرف سے تو نصف ہی مقرر کرتے ہیں اوراس سے پچھ کم کرنا یا زیادہ کرنا سومصلی کو اختیار دیتے ہیں۔ و من اللیل فتھ جد به نافلة لک ہیں بھی کل کیل کا احصام طلوب نہیں۔

### وترکے بارے میں شخفیق

فرمایا که میدیا در کھنا چاہئے کہ قاسم بن جمر بن ابی بحرن العد ابن نے حضرت عائشہ صدیقہ ہے ایک ورتبھی آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ورتر کی روایت کی کہ' آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ورتبھی پڑھا ہے۔''
پڑھا ہے۔ میدروایت وارتطنی میں مختصر آئی ہے اور امام بخاری نے اس کو فصل ذکر کیا ہے۔''
شخ نیموی نے اسے ایک ورتر کی ولیل بنایا ہے۔ امام بخاری نے اس میں تیرہ رکعات صلوۃ الیل ذکر کی ہیں۔ ان ووٹوں کی ایک ہی سند ہے۔ ایک ہی متن ہے میدراوی کا تفنن سے میدراوی کا تفنن ہے۔ جب جمیع طرق حدیث جمع نہ کئے جا کیں تو ابیا ہی مخالط لگ جا تا ہے۔

### بایها المزمل النع میں رات کے تین حصے کرو یے

فرایایایها الموز مل (الایه) میں رات کے تین حصر کردیے۔ گدف تو عشاء کے لئے خاص کردیا اور آمکٹ کیل آخر تو افل کے لئے گھرسندس کیل کو دونوں کے لئے صالح بنایا۔ اگراس میں عشاء اداکی تو نصف کیل عشاء کے لئے ہوگیا اور اگر نوافل ادا کئے تو دو مکٹ کیل ہوگئے۔ یعنی الے محمد صلح اللہ علیہ آپ کوچاہئے کے نصف مد نظر رکھئے تاکہ آپ تقیم کرسکیں (رات کوتقیم کر کیس عشاء اور صلوة اللیل میں ) نصف میں جب سدس کیل مل گیا تو دو مکٹ نوافل کے لئے نکل آیا۔ خوب مجھ لینا جا ہے۔ حضرت شاہ صاحب آکٹر اوقات یقر برفر مایا کرتے تھے۔ جب احقر حضرت کے وصال پر و بو بند حاضر ہوا تو غالبًا مفتی عثیق الرحمٰن فرماتے تھے کہ جب حضرت شاہ صاحب حیور آباد دکن تشریف لے گئے تو مولا نا حبیب الرحمٰن شیر وائی محمد یار جنگ زیارت کے لئے تشریف لائے۔ ان کے سوال پر تقریر فرمائی اور دیا یہ المحن شیر دائی اور دیا یہ المحن میں متالہ دیا ہے کہ مایا کہ حضرت بس مسئلہ خوب ذبی نشین ہوگیا۔ بھے بڑا خلجان رہتا تھا۔ اب صاف ہوگیا۔

# حضرت شاه صاحب کی دوپیشینگوئیاں

مفتی تین الرحمان نے بیان فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کے سفر آخرت فرمانے سے چندیوم بل دروالت پر حاضر ہوا فرمایا کہ بین لئے بیش کوئی نہیں کی۔اب تو دو ہا تیں ذہمن بین آگئی ہیں۔ عرض کر آئی دیتا ہوں۔' آئیک ہیں کہ حضرت شخ الہند کے علوم کی خوب اشاعت ہوگی'۔' دوم ہندوستان ضرور آزاد ہوگا'۔اس لئے کہ مظالم کی انہتا ہوگئی۔ یہ جب کی بات ہے جب کہ حضرت شاہ صاحب کا وصال کا تار آیا اور ایک ساتھی کے ہمراہ دیو بند حاضر ہوا تھا۔ یہ واقعہ رائیکوٹ ۱۹۳۳ء کا ہے۔

حضرت شيخ الهنلاكي وفات كاواقعه

وه منظر بھی آ تھوں کے سامنے ہے کہ جب بعد مغرب تابوت حضرت شیخ الہند کا دہلی ہے دیوبند کے اشیشن پر آیا۔ غالبًا رہے الاول ۱۳۳۹ اصقالہ تقاریر ساتھ تقے۔ حضرت شاہ صاحب کے آ نسونیس تقمیۃ تقے۔ طلباء واہل دیوبند کا اس قدر جوم تھا کہ شار کرنامشکل تھا۔ جول ہی ریل گاڑی بعد مغرب آشیشن دیوبند پہنچی سب کی بے ساختہ چینیں نکل گئیں۔ نہایت اوب کے ساتھ تابوت اٹھائے تابوت شریف باہر لایا گیا۔ آشیشن ہے مدرسہ تک آ دی ہی آ دی نظر آئے تھے۔ تابوت اٹھائے ہوئے تھے اور و تے ہوئے تھے اور و تے ہوئے حفرت شاہ صاحب بھی ساتھ ہی ساتھ رہ دیے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ خود فرماتے حضرت شاہ صاحب بھی ساتھ ہی ساتھ رہ دیے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ خود فرماتے ہیں '' و لم اد مثل الیوم کم کان با کیا'' یعنی اس ون کتنے لوگ رور ہے تھے ایسانظار ہیں کی تھوں نے بھی نہیں دیکھا۔

# تعزيتي جلسهاور حضرت شاه صاحب كاعر في مرثيه

پھرایک دن تعزیق جلسہ ہوا۔ حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت تھی۔ بھی اکا برنے مرشے پڑھے۔ حضرت شاہ صاحب کھڑے ہوئے آنسو جاری تھے۔ دو قصیدے ایک عربی مرثیہ جونصل الخطاب کے آخر میں نگا ہوا ہے پہلے وہ بڑھا۔

قفابنک من ذکری مزار فندمعا مصیفا ومشتًا ثم مرای ومسمعًا قد احفه الالطاق عطفا وعطفة و بورک فیه مربعاً ثم مربعا بھر فاری کا طویل تصیدہ پڑھاسب حاضرین وقف گریدو بکا تھے۔

درز مین وآسال جزنام حق آباد نیست بر روان رہروال ہا رحمے بفرستہ ہاش حسن بے بنیاد باشد عشق بے بنیاد نیست ناله برسنت نمودن نوحه وفريا دنيست

بكذراز بإدكل وكلبن كهيجم بإدنيست شرح حال خودنمودن شكوة تقدير نيست

پھر فر مایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی سنت کے مطابق حزن وملال کا اظہار کیا ہے۔حضرت صدیق اکبررضی اللہ عندنے بھی مرثیہ پڑھا ہے۔اس لئے آنسو بہانا یاعم کا اظہار کرنا بدعت نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔

(ف) نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم ہے بھی ثابت ہے۔حضرت ابراہیم صاحبز ادہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم کے وصال پر آ پ نے قربایا تھا۔ ''انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون "اورآنسوجاري تھے۔طویل قصیرہ ہے براوروناک رفت انگیز۔

### ۱۹۲۹ء کاجلسهٔ لا ہوراور میر شرعت کا تقرر

۱۹۲۹ء کے مارچ کے مہینہ میں لا ہور میں خدام الدین شیرانوالہ گیٹ مولانا احمر علی صاحب رحمة الله عليه نے اجتماع كيا۔ اس ميں حضرت مولا نا ظفر على خان صاحب بھى تھے۔ مولاتا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی نے ولولہ انگیز تقریر کی اور مولانا عطاء الله شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے شیخ کواس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جا ہے تو حضرت شاہ صاحب تشمیری اپنی جگہ ہے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فر مایا کہ مظفر گڑھ کے جلسہ میں بیعطاء اللہ صاحب بوقت شب میرے یاس آئے اور کہا کہ '' مجھے یکھے ذکراؤ کارتلقین سیجے"۔ہم نے ان کو پچھ بڑھنے کے لئے بنادیا۔

پھر میں نے کہا کہ چھے روقا ویا نبیت کے سلسلے میں سیا ہیا نہ خدمت سیجئے ۔ لہندا میں آ ب صاحبان کے سامنے ان کوامیر شریعت مقرر کرتا ہوں۔ آپ حضرات کوبھی ان کا اتباع کرتا جاہتے۔ سیدعطاء اللہ صاحب کھڑے رورے تنے اور حضرت شاہ صاحب کشمیری کے بھی آ نسوجاری تھے۔ بلکہ تمام مجمع پر رفت کا عالم تھا۔ ہمارے حصرت رائیوری بھی فر مارہے تھے كه مولا تا حبيب الرحمٰن اور سيد عطاء الله شاه صاحب كو حضرت علامه مولا تا محمر انور شاه

صاحب رحمة القدعلية بي نے روقا دیا نبیت برلگا یا تھا۔

مولانا سیدعطاء اللہ شاہ صاحب خود حضرت رائے پوری کی خدمت میں سنارہے تھے کہ جب حضرت شاہ صاحب کا وصال ہوگیا تو میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری کے ہمراہ تھانہ بھون گیا۔ حضرت تھانوی نہایت شفقت سے ملے اور مجھے بغنل میں لے کرممجد کے حوش سے سد دری میں جہال حضرت تھانوی بیٹھتے تھے لے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت اب آپ ہی ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں۔ ہمارے سر پرست تو رخصت ہو گئے تو حضرت تھانوی فر مانے گئے 'اجی شاہ صاحب کے کیا کہنے میں تو الور شاہ صاحب کے وجود کو اسلام کی متھانوی فر مانے گئے 'اجی شاہ صاحب کے کیا کہنے میں تو الور شاہ صاحب کے وجود کو اسلام کی متھانی کی دلیل مجھتا ہوں 'جیسا کہ امام غزائی کے متعلق لکھا ہے۔

# تفسير قوله تعالى بلم من كسب سيئة الآية

قوله تعالىٰ:. بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك ا اصحاب النار هم فيها خلدون.

اس کے ذیل میں وجہ یہود کے قول الن تدهسنا النار الایاما معدودہ "بیان کی اور قربایا کہا انگار متواتر ات دین بھی گفر ہے۔ بی اسرائیل کے اعتقاد فاسدا وران کی غلط روش اور تریف کا بید مشاقی کہ چونکہ ہرشریعت میں معاصی کے دومر ہے دکھے جیں ایک بید کہ معاصی کو معاصی بی اعتقاد کر ہے اور ملت حقد کا اتباع واجب جانیا ہو ہاں عمل میں خالفت کرتا ہو۔ مثلاً یعین سے بی اعتقاد کر اور ملت حقد کا اتباع واجب جانیا ہو ہاں عمل میں خالفت کرتا ہو۔ مثلاً یعین سے جانیا اور مانیا ہے کہ شراب بینا حرام ہے ایسا بی زنا 'چوری 'اواطت بھی حرام ہے۔ یہ کبائر ہیں۔ لیکن طبعی تجاب کے باعث اس سے ان چیز دن کا صدور ہوجاتا ہے۔ اس مرتبہ کا نام فستی و فجورو عصال ہے۔ العیاد باللہ اس کو وعید عذا ب آخرت تو شریعت مقدسہ نے دی ہے لیکن وہ ایک مدت مقررہ عنداللہ کے بعد ختم ہوجائے گا۔ عذا ب دائی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا یعین اور ایک ان نہیں جائے گا۔ بلکہ عذا ب نے جات عطافر مائے گا۔ یعیٰ عذا ب دائی نہ ہوگا۔ وہم ہے کہا عقاد بھی موافق شریعت حقہ کے نہ ہو مثلاً جو چیز کہ فس الام (حقیقت) میں وہم ہے کہا عقاد بھی موافق شریعت جو یا قیامت کے متعلق ہو۔ خواہ شعائر اللہ کے متعلق ہو مثلاً باشد کی کتابوں پرائیان نہ ہو۔ یا رسولوں یا دکام متواتر دوین کا انکار کرتا ہو۔ اس کہ تجو داور کفر اللہ کی کتابوں پرائیان نہ ہو۔ یا رسولوں یا دکام متواتر دوین کا انکار کرتا ہو۔ اس کہ تجو داور کفر

زندقہ اورالحاد کہتے ہیںاس کے متعلق آخرت میں دائمی عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

ای کو کہتے ہیں" الفاسق لا بعد فی النار" چوتک ملت حقداس زبانہ میں صرف یہودی سے جوکہ بنی اسرائیل سے وہ اپنی عبادت سے یہ بھوگئے کہ بنی اسرائیل کے وہ اپنی عبادت سے یہ بھوگئے کہ بنی اسرائیل کوعذاب وائی ہوگا۔ اس فرقہ نے اپنی کندن فی سے فرق عوان میں اور معنون میں نہ کیا اور کہدویا" لن تمسنا الناد الا ایاماً معدودات" حق تعالی شاتہ نے اول تو اس طرح رو کر دیا کہ" کیا تم نے خدا ہے کوئی عہداس پر کیا ہوا ہے" اتعخذتم عنداللہ عهداً ام تقولون علی الله مالا تعلمون" کیونکہ اصل کلام میں تو تخصیص بنی اسرائیل اور بہودی نظی بلکے نصوص تو مطلقاً ایل حق کا ذکر کرتی ہیں۔

پس نص سیخے غیر ماول جس کوعہد کہتے ہیں اس باب میں مفقود تھی اور تاویلات اعتقادیات اوراصول دین میں اس قابل نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔

نیز یہ بھی کداس تحقیقی بیان ہے ان کے اس شعبے کوحل فرما دیا کہ "بلی من کسب
سینہ و احاطت به خطیئته" الایہ کہ فسادعلم ومن اور خرائی عقیدہ واعمال اس مدتک بینی جائے کہ ذرہ برابر مقدار بھی ایمان باقی نہ رہے موجب "خلود فی النار" کا ہے جس فرقہ بیل
محصیت کی قیاحت کا اعتقاد ختم ہوجائے گا۔ زبان ہی ہے انکار کرنا شرط نہیں بلکہ بیاعتقاد
محصیت کی قیاحت کا اعتقاد ختم ہوجائے گا۔ زبان ہی سے انکار کرنا شرط نہیں بلکہ بیاعتقاد
موجائے کہ ہمارے ڈرانے کے لئے یہ دھمکی دی ہے۔ و العیاذ باللہ شم العیاذ باللہ .
مراجعت کرو فتح العزین" کی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نفصیل ہے کھا ہے۔
"مراجعت کرو فتح العزین" کی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نفصیل ہے کھا ہے۔

### واتبعوا ما تتلوا الشياطين

"واتبعوا ما تتلوا الشياطين" ليني إنهول في اتباع كياس كا جس كو پڑھتے ہيں شياطين سليمان عليدالسلام كزماندے اب تك \_

"و ما گفر سلیمان" لین سراوراس کا مادہ کفر ہے یا مشل کفر کے ہے۔ و ما انول علمے المملکین الح اس کا عطف" ماتتلوا" پر ہے۔ اس سے بیضروری نہیں کہ جو کچھ ماروت ماروت ماروت پر اترا تھا وہ سحر ہی تھا۔ بلکہ عطف تو مغائرت پر دلالت کرتا ہے محض لفظوں

میں قرآن کے باعث بیگان ہوتا ہے بلکہ وہ ایسے عزائم میں سے تھا جس کا مادہ شرند ہو بلکہ نتیجہ اس کا شر ہوتا ہے۔ مثلاً او ویہ طبیہ مثلاً (ایسبغول اس کا لعاب پیتے ہیں اگر اس کو چبائیں تو زہر ہو جاتا ہے) یا جیسے کہ مل سیفی کرتے ہیں کہ کسی کو ہلاک کرنے کے لئے حالانکہ کسی کو جان سے ماردینا بہتو حرام ہے)

"حتى يقو الاانها نحن فتنة فلا تكفو" وه دونول يه كبتي تنظ كرتو كفرندكر يوليعنى الم عن سيكوكراس كا غلط استعال ندكرنا جس كا نتيجه برا فكا اورغا بت تشنيع كه باعث اس كوكفر فرما يا گيا۔ اس واسط كه وه محر كے ساتھ ملتبس ہوتا ہے۔ مثلاً كوئى وظيقه اپنى تكليف رفع كر نے كے لئے بينع ہے كرنے كے لئے بينع ہے تفريق اورزوجه بين توفسق ہے كفرنيس ہے۔

اور بہت کم سلف ادھر گئے ہیں کہ ہاروت ماروت پرتعلیم دینے کے لئے سحر نازل ہوا تھا بلكه حضرت علیٰ کے ایک اثر سے تو اسم اعظم تھا۔ دیکھوجوا بن جریرؓ نے رہیج سے نقل کیا ہے اور اس کوابن کثیر نے جید کہا ہے بلکہ تابعین کی ایک جماعت مثل مجاہد سدیؓ رہیج ابن انس حسن بھری ؓ قما دو ؓ ابوالعالیہ زہریؓ ہے مروی ہے کہاس میں کوئی حدیث مرفوع متصل صحیح سند ہے صا دق ومصدوق ومعصوم ہے ثابت نہیں اور ظاہر قر آ ن بھی یہی حیابتا ہے کہ اس اجمال پر ایمان لایا جائے بغیراطناب کے اور موضح القرآن میں "یلحدون فی اسمانه" میں حضرت شاہ عبدالقاور صاحبٌ نے اس کو واضح تزین الفاظ میں لکھا ہے۔ "والمذین يلحدون في اسمانه" الآيه ليعني الله تعالى نے اپنے وصف بتائے ہيں وہ كهـ كر يكارو تا کہتم پرمتوجہ ہواور نہ چلو کج راہ ۔ کج راہ یہ ہے کہ جو وصف نہیں بتلائے بندہ وہ کہے۔جیسا الله تعالیٰ کو بردا کہا' لمبانہیں کہاا ورا بیک کج راہ ہے کہان کوسحر میں چلائے اینے کئے کا پچل یار ہیں گے۔ بعنی قرب خدانہ ملے گا۔ وہ مطلب بھلا ہو یا برا۔ یا بوں بھی ممکن ہے کہاس کی تقریر کی جائے کہ یہود جو کچھ ہاروت ماروت سے سکھتے تتے اور جوسحرانہوں نے شیاطین ہے سیکھ رکھا تھا ان دونوں میں خلط ملط کرتے تھے۔ پس طاہر اور غیرطا ہر کے ملنے ہے ضبیث پیدا ہوا۔ لہذا وہ دونوں یول کہتے تھے۔ فلاتکفر ایس بیابیا ہوا جیے قولہ تعالی

یصل به کثیراً و بهدی به کثیراً پس به باعث تفرکا بالذات ند بوا بلکه بالعرض بوا۔ جیسے علم دین پڑھے" لیجاء ی به العلماء اولیماری به السفهاء' پس و علم اس کے لئے وہال بن جاتا ہے۔ایک جماعت سلف سے ادھر بھی گئ ہے کہ یبال ما تافیہ ہے۔

### كان الناس امة واحدة

''کان الناس املہ و احدہ حضرت شاہ صاحب تشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کوموضح القرآن میں شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے خوب واضح فرمایا ہے کہ 'اللہ تعالیٰ نے کتا ہیں بھیجیں اور نبی متعدد بھیج 'اس لئے نہیں کہ ہر فرقے کو جدی راہ فرمائی اللہ تعالیٰ کے بہال تو ایک ہی راہ ہے جس وقت اس راہ ہے کسی طرف بچلے ہیں پھراللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا کہ ان کو سمجھائے کہ اس راہ پر چلیں ۔ پھر کتاب والے کتاب سے بچلے تب دوسری کتاب کی حال کو ایک ہوئی۔ سب کتا ہیں اور سب نبی اس ایک راہ کو قائم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ اس حاجت ہوئی۔ سب کتا ہیں اور سب نبی اس ایک راہ کو قائم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ اس کی مثال ایس ہے کہ تندر تی آئی ہے اور امراض بے شار جب ایک مرض پیدا ہوا تو دوسری وا اور پر ہیز اس کے موافق فرمایا۔ اب آخری کتاب ہیں ایسی ووا ہتلائی کہ ہر مرض سے دوا اور پر ہیز اس کے موافق فرمایا۔ اب آخری کتاب ہیں ایسی ووا ہتلائی کہ ہر مرض سے بحاؤے۔ بیسب کے بدلے کفایت ہوئی۔

هدایة کے معنی طریق من اور صواب کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ اور وہ ایک ہی ہوسکتا ہے۔ لوگوں نے اختلاف کیا بیمطلب ہے کہ بعض لوگ اسلام لائے اور بعضوں نے ترک کروہا چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرائت میں "لما اختلفو افیہ من الاسلام ہے۔ (البحرالحیط)

چِنَّائِي "وما تفرق الذين اوتواالكتب الامن بعد ماجاء تهم البيئة وما امروا الاليعبدواالله مخلصين له الدين حنفاء.

(ف)معلوم ہوا کہ سب کو حنیف بنے بن کا تھم ہوا ہے اور بیاسلام ہی میں ہوسکتا ہے۔ چنانچہ حفرت ابراجیم علیہ السلام کے قصے سے واضح ہے۔

# حضرت كيتمناء شفاعت نبويه

حضرت شاہ صاحب نے جامع مسجد بہاولپور میں وعظ فر مایا کہ میں نے ڈامجیل جانے کے لئے سامان سفر باندھ لیا تھا کہ مولانا غلام محمد صاحب شیخ الجامعہ بہاولپور کا خط پہنچا کہ

''تو قادیا نیول کے خلاف شہادت دیئے کے لئے آ''تو ہم نے سوچا کہ ہماراا عمال نامہ تو سیاہ ہے ہی ۔ شاید یکی بات پیفیبر برحق کی شفاعت کا سبب بن جائے کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا جانبدار ہوکر مہاولپور میں آیا تھا۔ یہ سفتے ہی مولانا بے قرار ہو گئے اور رفت طاری ہوگئی۔

### حضرت ابوسفيان كاايمان

فرمایا اہل مکہ نے کئی سال تک نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچا کیں آخر خدا تعالیٰ نے ان بی کو آب کے قدموں میں لاڈ الاحتیٰ کہ جنگ احزاب میں جوابوسفیان آئی عداوت کا مظاہرہ کررہے تھے۔ وہی جب ایمان لائے تو جنگ برموک میں صفوں کے درمیان پھر رہے تھے۔ فرمارہ کے قرب ایمان لائے تو جنگ برموک میں صفوں کے درمیان پھر رہے تھے۔ فرمارہ ہے تھے۔ فرمارہ کے خوب اللہ اوراس کے مسلم کی مجت کا جوت و دوخوب جوش دلارہے تھے۔ آئی دفت ہے خوب اللہ اوراس کے مسول کی مجت کا جوت و دوخوب جوش دلارہے تھے۔ آئی میدان جیت لیا۔

توفی حیات کے ساتھ جمع ہوسکتی ہے

احقر نے عرض کیا کہ حضرت توفی حیات کے ساتھ جمع بھی تو ہو سکتی ہے؟

عيدمسلم كي حقيقت

عیدخوشی اورمسرت کا نام ہے اور اہل دنیا کے نزد کی ہرفتم کا سرور وانبساط اور ہرطرح کی فرحت وابنہاج عید کے متر ادف ہے لیکن شریعت مقدسہ اور ملت بیضا کی نظر میں عیداس کے فرحت وابنہاج عید کے متر ادف ہے لیکن شریعت مقدسہ اور ملت بیضا کی نظر میں عیداس مسرت وخوشی کو کہتے ہیں جونعماء ریانی اور کرم ہائے الی کے شکر اور اس کے نضل وجود پر اوائے نیاز کے لئے کی جاتی ہے۔ دنیا خود فانی ہے اور اس کے باغ و بہار فانی ہے ہواس پر کیا

مسرت وانبساط جس سرور کے بعد غم ہوا ورجس خوتی کے بعد غم ہوتو ایسے سرور کوعید کہنا ہی غلط ہے۔اس لئے قر آن عزیز نے ارشاد فرمایا ہے۔

لاتفرح أن الله لايحب الفرحين

عید کی حقیقت اصلیہ اوراس کا سیحے مفہوم اس وائی سروراورابدی سریدی مسرت میں مضمر ہے جس کی نسبت اور جس کا کا تعلق خود ذات احدیت اور بارگاہ صدیت ہے وابستہ ہے منعم حقیق کا انعام ابدی ہے اوراس کا فضل واحسان سرمدی البذاا پی بیمسرت وفرحت اورخوشی وانبساط بجااور اس عید کوعید کہنا سیحے اور درست ہے ای کورب العالمین نے مجز انداز میں اس طرح فرمایا ہے:۔

قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا

لِعِنی خوشی و مسرت در حقیقت خدائے قدوس کی رحمت اوراس کے فضل ہی پر کرنا چاہئے۔ عبید الہی

حقیقت بین نظرین اور پرازمعرفت نگایی اس عکمت ربانی سے بخبر نہیں ہیں کہ عالم تشریعی کی اساس کہ جس کو عالم اوامرونوائی کہنا بہتر ہے بہت کھوعالم کو بی کے مظاہر وشواہد پر قائم کی گئی ہے تا کہ مرضیات پرکار بند ہونے بین آسانی ہو سکے اس اصل کے ماتحت اورای اساس کے زیرعنوان عید بھی ہے۔ عالم کو بین کی ابتداء اوراس کا منصر شہود بین آنے کے متعلق قرآن عزیز نے جورہنمائی کی ہاس ہے معلوم ہوتا ہے کہ خدائے قدوی نے عالم انسانی کو ورجہ بدرجہ ترقی کرنے اور تاریخ کو ملحوظ رکھنے کی ہدایت و تعلیم و بینے کے لئے ہمار ہے ہم کے مطابق اس طرح فرمایا کہ ہم نے ارض و سلموات اور کا نئات عام کو چھروز بین پیدا کیا۔ ان ربکھ الله اللہ ی خلق المسملوات و الارض فی سنة ایام ٹیم استوی علے العرش ربکھ اللہ اللہ ی خلق المسملوات و الارض فی سنة ایام ٹیم استوی علے العرش اس کو بین عالم ربوتا ہے کہ ہفتہ کی موجودہ نوعیت اور اس کی اس طرح روز و شار بھی اس کو بین عالم سے بیکسی ظاہر ہوتا ہے کہ ہفتہ کی موجودہ نوعیت اور اس کی اس طرح روز و شار بھی منانے اور خوش کا اظہار کرنے کے بعد اس کی سالگرہ اس کو بین عالم سے اخذگی گئی۔ چندروز عالم کی تخلیق میں صرف کرنے کے بعد اس کی سالگرہ منانے اور خوش کا اظہار کرنے کے لئے رب العزت نے ساتواں روز عیداور تعطیل کا مقرر منانے اور خوش کا اظہار کرنے کے لئے رب العزت نے ساتواں روز عیداور تعطیل کا مقرر منانے اور خوش کا انترائی کھات میں ارشاوفر مایا۔ ٹیم استوی علیے العوش

# استویٰعلی العرش کی مقامی توجیه

اس جگدیدخیال بیدا ہونا قدرتی امرے کہ استوی علی العرش سے کیا مراد ہے اس کے معنیٰ کیا بیں اس کے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے محققین کی تقاسیر کی طرف مراجعت ضروری ہے کیونکہ بیان ہی امور متشابہات ہیں سے ہے جن کے متعلق سلف صالحین کا صاف اور سادہ عقیدہ رہا ہے کہ "الاستواء معلوم و الکیف مجھول" یعیٰ فس مسئلہ تو ہم کو معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت ہم سے پوشیدہ اور نامعلوم ہے لیکن علیاء متاخرین کی جائز اور صدود شرکی کے ماتحت تو جیہات و اقوال کی طرف آگر نظر کی جائے جو انہوں نے قلوب عامہ کے وساوی اور طحدین و فلاسفہ کے زینے کو دیکے کر کی ہیں تو اس مسئلہ بیں ان کے اقوال بہت زیادہ وساوی اور طحدین و فلاسفہ کے زینے کو دیکے کر کی ہیں تو اس مسئلہ بیں ان کے اقوال بہت زیادہ یا ہے اور اپنی اپنی اپنی استعداد و عقل سلیم کے مطابق بہرن کی تحقیقات میں بہت زیادہ کا وش ہے کا مرابی اور تعلیم اس کے معنے یا بی استعداد و عقل سلیم کے مطابق بہرن کی تحقیقات میں بہت زیادہ کا وش سے کا مرابی تو یہ اور اس طرح عید منائی کہ اس نے ارض و سموات کو چوروز میں پیدا کیا تو پھراس نے ساتویں روز اس طرح عید منائی کہ اس نے تمام کا نتات برائی قدرت عامہ اور شاہشا ہیت کے استیلاء اور غلبہ جو غلیا اظہار فر مایا اور تمام اس کے حیط افتہ ارش گو گیا کیونکہ عرش پر اس کا استیلاء اور غلبہ جو نظہار فر مایا اور تمام ارض و ساوات کو حاوی ہے اس کی لامحد و دوتوت و سطوت کا اظہار کر تا ہے۔

### ایک حدیثی نکته

تخلیق عالم اورعیدالی کی اس آیت کے بارے میں بعض مخفقین بخت تر دد میں بڑھئے جس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن عزیز نے خلیق ارض و ساوات کی مدت ستدایا م چھر و زقر اردی ہے اور صحاح کی بعض روایات میں ہے کہ خدائے قد وس نے حصرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز پر اکیا۔
پس اگر تخلیق عالم کی ابتدا و ہفتہ کے روز ہے مانی جائے تو پھر پورا ہفتہ تخلیق ہی کو مجیوا ، د جاتا ہے اور تعطیل (استواء علی العرش) کے لئے کوئی دن باتی نہیں رہتا۔ للبذا کوئی صورت ایس بجھر میں نہیں اور تعطیل (استواء علی العرش) کے لئے کوئی دن باتی نہیں رہتا۔ للبذا کوئی صورت ایس بجھر میں نہیں روز فاضل نکالا جا سکے۔ اس اشکال کے بیدا ہوجانے کی وجہ صرف میہ ہے کہ ان محد شین و محققین روز فاضل نکالا جا سکے۔ اس اشکال کے بیدا ہوجانے کی وجہ صرف میہ ہے کہ ان محد شین و محققین

نے حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کی حدیث میں جو جمعہ کا دن ہے اس کو اپنے خیال میں اس سلسلہ میں منسلک بجھ لیا ہے جس میں تخلیق ارض و ساوات بہوئی ہے۔ حالا تکہ اصل واقعہ بیہ کہ آ دم علیہ السلام کی تخلیق اگر چہ جمعہ کے روز ہی ہوئی ہے لیکن یہ جمعہ وہ جمعہ نہ تھا جو ستہ ایام کے تذکرہ کے بعد آتا ہے۔ بلکہ ایک عرصہ مدیدہ کے بعد حق تعالی نے کسی ایک جمعہ میں آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تخلیف ارض و سموات کے متصل جو جمعہ آیا تھا وہ کی ورحقیقت استواعلی العرش اور عید الله کی کاروز ہے۔ جن حضرات کی نظراحا دیث کے ذخیرہ کی طرف کافی اور دقیق ہال کے اس کے اللے ہماری پر قوجہ اصل حقیقت کی نقاب کشائی کے لئے کافی ووافی ہے۔

يوم سبت كي محقيق

اس ہی اشکال کے سلسلہ کی ایک کڑی یوم سبت کی تعیین و تحقیق ہے۔ تو را ۃ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یوم سبت ہفتہ کا نام ہے اور نصار کی کے عقیدہ میں یوم السبت اتوار ہے اور چونکہ عربی راب میں سبت کے معنی تعطیل کے آتے ہیں اس لئے خود علماء اسلام کو بھی اس کی تعیین میں مشکل پیش آئی ہے۔ اس لئے کے مسلمانوں کے عقیدہ میں تو تعطیل کا دن جمعہ ہے۔

# غلطى ابن تيميه

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث و محقق بھی اس مسئلہ میں مترود ہیں اوروہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ یوم سبت ہفتہ ہی کے دن کا نام ہے۔ اس اشکال کو اس سے اور بھی زیادہ تقویت ہوجاتی ہے کہ خود عربی زبان میں یوم السبت ہفتہ کے دوز کو کہتے ہیں۔

#### عروبه وعرفيه

ان کی نظر شایداس برنہیں گئی کہ اہل عرب کے دور جہالت میں دونوں کے نام بینہ تھے جواب ان کے یہاں سنتعمل ہیں۔ کتب تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہے۔ موجودہ نام دراصل بہود کے ایجاد کردہ ہیں اورونی اس کے واضع ہیں۔ چنانچہ کتب تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب جمعہ کوعروب کہتے ہے۔ دو ہیں اورونی اس کے واضع ہیں۔ چنانچہ کتب تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب جمعہ کوعروب کہتے ہے۔ عروبہ عبرانی کالفظ ہے جس کا مفہوم وہی ہے جو ہماری زبان میں عرف کا ہے۔ اردوز بان میں ہرعرف ہراسلامی تہوارے ایک روز بال کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ بعدید یہی مفہوم وہ بی ہے۔ بعدید یہی مفہوم

یہود عروب کا سیحتے تھے اور چونکہ وہ ہفتہ کے دن کو یو تعطیل مانے تھے اس لئے جعد کوعروبہ کہا کرتے تھے۔ عروبہ کے استعمال نے مسلمانوں میں بھی رواج پایا اوراس کواس قدروسھت ہوئی کہ بعض احادیث میں بھی پیر لفظ پایا جاتا ہے۔ بہر حال جبکہ ہفتہ کے موجودہ نام یہود سے لئے جی تو اول ازمی تھا کہ وہ سب ہفتہ کے دن کو ما نیں اوراتوارکواس لئے انہوں نے یوم الماحد یعنی بہلا روز مانا یہی استعمال اور محاورہ علما نے اسلام کے لئے اس کا باعث بنا کہ انہوں نے سنچری کو یوم السبت قرار دیا اور جمعہ کی فضیلت کو صرف عہد اسلامی ہی سے شروع سمجھا۔ لیکن ہمارے برد کے یہ یہ السبت قرار دیا اور جمعہ کی فضیلت کو صرف عہد اسلامی ہی ہے شروع سمجھا۔ لیکن ہمارے بہا سنتوا علی العرش جمعہ کے دوز ہوا ہا اور سلم کی روایت میں نظر کے ہے کہ تخلیق عالم کی ابتداء ہفتہ کے روز لیعنی سنچر کے دن سے ہوئی۔ لہٰ داان دونوں روا تیوں کی بناء پر ہم کو مانا پڑتا ہے کہ جب تعطیل کا ون جمعہ کا دن تھا اور آ غاز تخلیق سنچر یعنی ہفتہ کو ہوئی تو یقینا اور بلاشک وشبہ یوم معلوم ہوگیا کہ جمعہ کا اشرف عہد اسلامی ہی سے نہیں سے بلکہ آ غاز تخلیق عالم ہی ہے وہ مشرف و معلوم ہوگیا کہ جمعہ کا شرف عہد اسلامی ہی سے نہیں سے بلکہ آ غاز تخلیق عالم ہی سے وہ مشرف و معز زر ہا ہے کیونکہ اس ون ہی رب العالمین کے استوا علی العرش کی عیرتیں ہے وہ مشرف و معز زر ہا ہے کیونکہ اس ون ہی رب العالمین کے استوا علی العرش کی عیرتیں۔

انتخاب جمعدكي حديث مع توجيهات

کہ اول تمام امم پر جمعہ کا دن ہی چیش کیا گیا تھالیکن بنی اسرائیل نے اپنی مصلحتوں اور طبعی رغبتوں کی بناء پراس دن کو پسند نہ کیا اور اپنے زمانے کے انبیاء کیہم السلام کواس بارہ میں شک کیا کہ وہ خدا کو کہہ کراس دن کو بوم تعطیل نہ رہنے دیں۔ اس لئے وہ اس جنگ وجدل کی بناء پر اس لئے مہاری جنگ وجدل کی بناء پر اس لعمت سے محروم کر دیئے گئے اور بالآخرامت مرحومہ کے حصہ ہی میں بیشرف آٹا تھا۔ سوآ محمیا اور جمعہ کا دن ان کے ہفتہ کی عید قرار پایا۔ ذلک فصل اللہ یو تید من بیشاء.

خدائے برتر کافضل اوراس کا احسان ہے کہ بطفیل خاتم الانبیاء صلے اللہ علیہ وسلم آئ تک تک اسلام میں ہوم جمعہ نہایت شان وشوکت سے منایا جاتا ہے اور ہرایک مسلمان عیدالہی کے باغ اوراس کی بارگاہ میں شرکت کوانے لئے فریضہ ربانی سمجھتا اور سعادت دارین کا وسیلہ جانتا ہے۔

ايام رباني كي تحديد

یباں بیہ بات بھی ذکر کروینا دلچیں ہے خالی نہیں ہے کہ آیت قرآنی میں جوستہ ایام کا ذكركيا ب\_ آيان ايام كى مقدارايام معموله بى كے موافق تقى ياس بزائد؟ بيا يك سوال ہے جس کے متعلق محدثین وصوفیائے کرام دونوں نے قلم اٹھائے ہیں اورخوب بحثیں کی ہیں اہل عقل و دائش کے نز دیک میہ چیز حیرت انگیز نہیں ہے اس لئے کہ وہ درگاہ صدیت و بارگاہ احدیت تو حقیقتاز مانداوراس کی مقدارے وراءالوراء ہے اوراس کی جکہ تو زمانہ کی تحصیل بھی نسیامنسیا ہے کیونکہ زمانہ تو مقدار حرکت کا نام ہے اور حرکت وسکون کی نسبت ان ہی اجرام و اجسام کی طرف کی جاسکتی ہے جوان کامحتاج ہو ۔ کیکن خالق حرکت وسکون اور مکون ز مانہ و زمانیات کوان فافی اور ناقص اشیاء ہے کیا سروکار تعالیٰ الله علواً کبیرا لہٰذا قرآن عزیز میں جواس مقام پرایام کا کلمہ استعال کیا گیا ہے وہ صرف ہماری عقول نا قصہ اور فہوم کا سدہ کی تفہیم کے لئے ہے اس لئے اس کی نوعیت پر بخشیں پیدا ہوگئی ہیں بعض محققین کا خیال ہے کہ ایام ایام معمولہ ہی کی طرح تنے ندزیادہ اور نہ کم اور بعض پیفر ماتے ہیں کہ ان ایام میں ہردن ایک ہزارسال کی مقدار رکھتا تھا۔ شیخ اکبررحمۃ اللہ علیہ نے بھی اساء سنی کے ماتحت ایام کی پھے تحدید فرمائی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر لکھتے ہیں کہ یوم ربوبی ایک ہزار سال ك برابر بوتا بـــــ و ان يوماً عند ربك كالف سنة مماتعدون.

# يوم ربو بي ايك نكنةُ لطيف

اس کے بعض علاء اور صوفیاء کا پیر خیال ہے کہ دنیائے انسانی کی عمر سات ہزار سال ہے کہ دنیائے انسانی کی عمر سات ہزار سال کی تخلیق اور اس کی تخلیق اور اس پر عمل کے گزرے ہیں اور اولوالعزم انہیاء علیم السلام کے ادبیان ترتی پذیر کا عہد مبارک ہزار ہزار سال کا ہوتا آیا ہے۔ چنا نچیسا تویں ہزار کی ابتداء میں خاتم الانبیاء صلے اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور ان کے مذہب میں اعظے اور کی ابتداء میں خاتم الانبیاء صلے اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور ان کے مذہب میں اعظے اور برنظیر ترتی ہوگیا۔ جس کی انتہا وجود قیامت پر ہوگی اور میں سب کرشے ایام رہو ہیت ہی کے ہیں۔

میں وجہ ہے کہ یہود ونصاریٰ اب تک اس کے منتظر ہیں کہ نبی آخرالز مال ساتو ہیں ہزار ہیں آئے گا اور اس پر ایمان لا کمیں گے لیکن چونکہ بائیل کے کل نسخہ کے بارے میں علاء یہود ونصاریٰ کو اختلاف ہے اس لئے وہ اس صحیح حساب کے تشخیص نہ کر سکے اور نبی آخر الز مان پر ایمان نہ لائے بائیل کے نسخوں میں قدیم ز مانے کے بونانی نسخہ کو اعتماد تھا لیکن جب اس کا حساب صحیح نہ امر اتو اس کو ساقط کر کے عبر انی نسخہ کو ترجیح دی لیکن افسوس کہ وہ بھی صحیح رہنمائی نہ کر سکا اور بیقو م اس بارے میں قاصر ہی رہنمائی نہ کر سکا اور بیقو م اس بارے میں قاصر ہی رہنمائی نہ کر سکا اور بیقو م اس بارے میں قاصر ہی رہیں۔

بنى اسرائيل كى عيد يوم عاشوراء

ہفتہ کی عید کے علاوہ ادبیان ساویہ میں سالا نہ عید منا نے کا بھی وستورقد یم سے قائم ہے اور ہرعید کسی خاص حکمت پر بنی ہے۔ اور کسی نہ کسی رحمت وفضل الہی کی ادائے تشکر میں اس کا راز مضمر ہے اور ہمیشہ اس کا وجود بندگان خدا کے لئے سعادت دارین کا وسیلہ بنمآ رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق اس حقیقت ثابہ کا آج تک اعلان کررہے جیں کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ صدیوں تک قبطیوں کے ہاتھ مظلوم بنی اسرائیل طوق وسلاسل اور غلامی میں گرفتار رہے اور فراعنہ مصر کی تمام ذلتوں اور رسوائیوں کو جر آ و قبر آ سہا کئے ۔ نیکن ظلم و عدوان اور غرور و نخوت کا مظاہرہ کی تمام ذلتوں اور رسوائیوں کو جر آ و قبر آ سہا کئے ۔ نیکن ظلم و عدوان اور غرور و نخوت کا مظاہرہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ اور انا نہیت و کبر ہمیشہ باتی نہیں رہ سکتا۔ جنانچہ بنی اسرائیل کے لئے بھی فطرت نے وہ وفت مہیا کر دیا کہ جس میں ان کی خوار یوں اور ذلتوں کا خاتمہ ہوا اور غلامی کی فطرت نے وہ وفت مہیا کر دیا کہ جس میں ان کی خوار یوں اور ذلتوں کا خاتمہ ہوا اور غلامی کی

لعنت ہے ان کو ہمیشہ کے لئے نجات ملی اور بخرقلزم کی موجوں نے اس ہیبت تا ک مظاہرہ کا منٹوں میں اس طرح خاتمہ کر دیا کہ عبد صالح موئی علیہ السلام مع اپنی قوم کے تشرین اولی میں قلزم سے پار ہو گئے اور خدائی کے جھوٹے مدعی فرعون کی فرعونیت اپنے لئنگر سمیت قلزم کی تشہر فراوراس ہی میں فنا ہوگئی۔ انعام خداوندی کا بہی کرشمہ تھاجو بنی اسرائیل پراس طرح جلوہ نما ہوااوراس ہی بارگاہ کے لئے یوم عاشورہ کی عیدان کے فہ ہی ارکان میں داخل کی گئی۔ تا کہ اس دن میں روزہ رکھ کر بنی اسرائیل نیاز مندی کے ساتھ وادائے شکر کا اظہار کریں اوراس روز مسرت وشاد مانی کے کے ساتھ وادائے شکر کا اظہار کریں اوراس روز مسرت وشاد مانی کے کے ساتھ وادائے شکر کا اظہار کریں اوراس روز مسرت وشاد مانی کے کے ساتھ وادائے شکر کا اظہار کریں اوراس روز مسرت وشاد مانی کے ساتھ وادائے شکر کا ان اس کے کہ ساتھ وادائے شکر کا انہار کریں۔

عاشوره كي تحقيق اورايك حديث كي توضيح

کیکن اس مقام برخود بخو دانل علم کے دل میں میسوال ہیدا ہوتا ہے کہ تشرین اولی یہود کے مقرر کروہ مہینوں میں سال کا پہلامہینہ ہے جوششی نظام پر قائم کئے گئے ہیں۔لہٰذا اس کے مطابق ماه محرم الحرام جوقمري حساب ع مبينون مين سال كايبلام بينه ب كسي طرح منطبق نبيس ہوسکتا۔ پھر ہمارے پہاں•امحرم الحرام کوعاشورہ کا ہونا کس طرح سیجے ہوسکتا ہے۔ دوسراا مربیہ بھی قابل لحاظ ہے کہ جم طبرانی کی حدیث میں آیاہے کہ خاتم الانبیاء صلے اللہ علیہ وسلم جس روز بھرت کر کے مدیندمنور وہیں داخل ہوئے ہیں اس دن یہود عاشور و کی عبیدمنا رہے تھے اور روز ہ دار تھے۔آ پ نے ارشا دفر مایا ہم بہود ہے زیادہ مستحق ہیں کہ حضرت موی اوران کی قوم کی رستگاری پرخوشی کریں اورشکرالہی بجالائیں ۔للنداہم میں ہے جس شخص نے ابھی کھایا پیانہ ہووہ روز ہ رکھ لےاور جو کھا ٹی چکے ہیں وہ اس دفت سے روز ہ داروں کی طرح کھانے پینے ے بازر ہیں۔حالانکہ بیام محقق ہے کہ مدینہ طبیبہ میں واخلہ ربیج الاول میں ہوا تھا تو پھر کس طرح يوم عاشوره • امحرم الحرام كصحيح بهوسكماً ہے كيكن كتب تاريخ پر نظرر كھنے والےاصحاب كواس اشکال کے حل کرنے میں چنداں دشواری نہیں ہے اس لئے کہ تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی مدینہ میں دونتم کی جماعت تھیں ۔ایک جماعت اینے مہینوں کا حساب نظام تنسی ہی کے ماتحت رکھتی تھی اور عاشور وکواسی اصول برمناتی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رہے الاول میں

جوعا شورہ کی تاریخیں اس مرتبہ آ کر پڑیں وہ اس نظام کے ماتحت تھیں۔

دوسری جماعت وہ تھی جس نے بیدد کیے کر کہ مسلمان قمری حساب سے اپنا نظامقائم کرتے ہیں اور محرم الحرام کو سال کا پہلام ہینہ قرار دیتے ہیں اس لئے وہ مسلمانوں سے توافق پیدا کرنے کے لئے اپنی عید عاشورہ کوتشرین اول سے نشقل کر کے محرم الحرام کی • اتاریخ میں لئے آئے۔ پھر یبی طریقہ جاری ہوگیا۔

تیسری جماعت یہود کی اور بھی تھی جواہیۓ نظام پر عاشورہ مناتی تھی اور محرم الحرام کی تاریخ میں بھی عید عاشورہ قائم کرتی تھی۔اس وجہ سے بیاشکال زیادہ اعتنا کے قابل نہیں۔

#### عيدرمضان

جس طرح بنی اسرائیل کے لئے ان کی رستگاری میں عاشورہ کی عیدمقرر ہوئی اسی طرح امت مرحومہ کے لئے اواء نیاز کی امت مرحومہ کے لئے ہوں سال میں دو مرتبہ رحمت وفضل خداوندی کے لئے اواء نیاز کی فاطر عید منان نے کا تکم دیا گیا۔ جس میں سے ایک عیدالفطر یا عیدرمضان ہے سیامر دوز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے کہ رمضان کی فضیلت کا تمام دارومداراوراس کی تمام اساس قرآن و حدیث رسول پرمنی ہے۔ رمضان میں قرآن عزیز کا لوح محفوظ سے بیت العزمت میں نازل مدین بھن قرآن کی ہونا ہی فضل ورحمت اللی ہے جس کی وجہ سے رمضان کو بیشرف حاصل ہوا۔

شہر دمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینت من الهدی والقرآن وہ قانون البی جس نے تمام عالم کی ظلمت وتار کی کوفنا کر کے ہدایت ورشد کی روشنی سے اس کومنور کر دیا۔ وہ کتاب ربانی جس کے فیض سے بیطئے ہوؤں کوراہ ملی اور گراہوں کو ہدایت حاصل ہوئی اور وہ قرآن عزیز جوت و باطل کے لئے فیصلہ کن اور احکام الہیکا آخری بیغام حاصل ہوئی اور وہ قرآن عزیز جوت و باطل کے لئے فیصلہ کن اور احکام الہیکا آخری بیغام ہوگئی۔ پس جس غانوں ہوا اور اس کی برکت ہے تمام عالم پرفضل خداوندی اور دحمت باری عام ہوگئی۔ پس جس خص نے اس فیض سے حصہ بایا کا میاب ہوا اور جومحروم رہا محروم رہا۔ روزہ کی فرضیت اس لئے قرار پائی کہ انسان اس روحانی فیض سے مستقیض ہوکر قرآن کی مرز کی وائمی برکتوں سے مالا مال ہو سکے۔ لہذا فضل وقعت کے اوائے شکر میں ختم مہینہ کے عزیز کی وائمی برکتوں سے مالا مال ہو سکے۔ لہذا فضل وقعت کے اوائے شکر میں ختم مہینہ کے

بعداسلام نے ایک دن خاص دعوت الٰہی کا مقرر کیا اور اس بیں سب کوخدا وند تعالیٰ کامہمان خصوصی بنایا۔اوراسی کا نام عید ہے۔

سعید ہیں وہ رومیں جنہوں نے رمضان کے برکات وانوارکو حاصل کیا۔ عیدکی حقیق و ابدی مسرت سے حصہ پایا اور متور ہیں وہ قلوب جنہوں نے ان کے فیض کواپٹی تدمیں جگددی اور دائی سرور وشاد مانی سے بہرہ مند ہوئے۔ یبی شاد مانی وسرور ہے جواس خیر کثیر اور رشد و ہدایت کے سرچشمہ کے نزول میں باتباع و لتحبو و اللہ علی ماھدا کم ہماری زبانوں سے اللہ اکبو اللہ اکبو لا اللہ الا اللہ و اللہ اکبو اللہ اکبو و لله الحدمد کہلاتا ہے۔

اتمام نعمت اورقر آنعزيز

خداکا آخری پیغام اور روحانیت کی بید بینظیر شعل بدایت جس کی بدولت بهم کودارین کی سعاوت نصیب به و تی تیس سال تک برابر حصد حصد بوکر نازل به و تار بااورا پی انوار و تجلیات سے برخص کواس کی استعداد کے مطابق فیضیا ب کر تار با ۔ آخر وہ مبارک روز بھی آیا جس میں اس چشمہ خیر کیئر کے اتمام وا کمال کی بشارت بهم کو دی گئی اور ۵ ذی الحجہ یوم عرفہ کو المیوم اسک ملت لکم دینکم و التممت علیکم نعمتی کا فرحت انگیز پیغام عرفات کے میدان مقدس میں سنایا گیا اور قیامت تک کے اس قانون کو کمل کر کے بھارے بپردکیا گیا۔ میدان مقدس میں سنایا گیا اور قیامت تک کے اس قانون کو کمل کر کے بھارے بپردکیا گیا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں علاء یہود میں ہے کسی نے اس آیت کوئ کر کہا کہا گرا کہ اگر میں اس کے کسی نے اس آیت کوئ کر کہا کہا گہا کہا کہ اس من کر حضرت فاروق اعظم نے نازل بھو تی تو ہم اس روز کوعید شاد کرتے اور خوب خوشیاں مناتے میا من کر حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اس روز کوعید شاد کی وہ ہری عید تھی اس لئے کہ بیائی کہ میں من کر حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اس روز کوعید شادی وہ ہری عید تھی اس لئے کہ بیائی تیا جہ میں دونو کی مید بین ہیں۔

بہرحال عید کی حقیقت ایک مسلمان کی نظر میں صرف بیہ ہے کہ وہ اس روز خدا کے خالص فضل وانعام کے تشکر واخمان میں مخمور ومسرور ہوتا ہے اور در بار خداوندی میں مسرت و شاو مانی کے ساتھ سرنیاز جھکا تاہے۔

عیدالفطر' عیدالاضیٰ' جعه عرفه بیسب مسلمانوں کی عیدیں ہیں اوران سب کا خلاصہ وہی ایک حقیقت ہے جو بیان ہو چکی ہے۔ یہی فرق ہے اسلام اور دیگرملل وا دیان میں کداس کی عنی وخوشی رنج وسرور حزن ومسرت سب خدائے قد وس ہی کے لئے ہے اس کی تمام عیدیں ہزلیات اور خرافات سے پاک اور بری ہیں اور ان کا ہر ہر جز صرف خدائے قد وس ہی کی یا د ہے مملوہے۔والحمد لله اولا و آخو ا

حضرت شاہ صاحب کا کلام بالعموم حافظ شیرازی کے طرز پر ہوتا تھا۔ حافظ نے لکھا ہے۔
شاہدول ربائے من ہے کنداز برائے من
حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں
در ہمہ سیر وغریج کشف نہ شد هیقے
در ہمہ سیر وغریج کشف نہ شد هیقے
ہو ہہ ہو
ہ گر بودم فراغیۃ از پس مرگ ساعیۃ شرح وہم ہمہ بتو قصہ بقصہ ہو ہہ ہو
دانہ ضلاف تخم نے ہر چہ بودز جبر وقد ر آنچہ کہ کشتہ درو خطہ بہ خطہ جوز جو
عالم برزخ سے متعلق حضرت شاہ صاحب کی ایک نظم ہے اس کے یہ تین شعر بطور نمونہ
ہم نے درج کئے حضرت کا ایک مربعہ نعتیہ ہے جوعقید قالا سلام کے آخر میں لگا ہوا ہے اس

### مربعه نعتبه فارسي

دوش چوں از بے نوائی ہم نوائے دل شدم! عہد ماضی یا دکر وہ سوئے مستقبل شدم

از سفر وا ماندہ آخر طالب منزل شدم کر تگا پوسو بسوشدم غریباں در رسید

یقصیدہ بہت لمباہے ہم نے محض جا رمصر عے درج کئے اس میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی نعت ہے۔

# محدثانه تقيق بابة تراويح وتعامل سلف

ایک دفعہ ۱۳۳۸ هیں ترندی شریف کے درس میں احقر نے سوال کیا کہ حضرت عاکشہ کی حدیث جو آتی ہے بصلی اربعاً فلاتسنل عن حسنهن وطولهن ثم بصلی اربعاً فلاتسنل عن حسنهن وطولهن ثم بصلی اربعاً فلاتسنل عن حسنهن وطولهن ثم یو توبئلاث (الحدیث) میں نے سوال کیا کہ اس حدیث سے تو آئھ تر اوسی ثابت ہوتی ہیں حالا تکہ میرا بیہ وال

بے کل تھا کیونکہ اس صدیث میں ایک توٹی رمضان وغیرہ ہے حالا نکہ غیر رمضان میں تو تر اور کے خیر میں ہوتی۔ دوسرے اس میں وتر تین ہیں اور آٹھ تر اور کی پڑھنے والے وتر تین نہیں پڑھنے۔ تیسرے اس میں یہ ہے کہ حضرت عائش قرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیند کرتے تھے وتر پڑھنے سے پہلے پہلے جب رمضان میں وتر باجماعت پڑھے جاتے ہیں اور اس زمانے میں مستورات معجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھتی تیس تو پر حضرت عائش کا یہ سوال تو بی کہ دیس آپ جماعت میں شامل ہوتی تھیں تو پھر حضورت عائش کا یہ سوال تو بی کی ہوا کہ بیرہ دیش تہجد کی نماز کے متعلق ہے۔ تو حضورت نیند کرنے کے متعلق کیا سوال معلوم ہوا کہ بیرہ دیش تہجد کی نماز کے متعلق ہے۔ تو حضورت نیند کرنے کے فوراً فرمایا کہ و بیکھنا ہے کہ خلفا وراشدین کی سنت آیا سنت تی ہے۔ کہ خلفا وراشدین کی سنت آیا سنت تی ہے ہے۔ نہیں ؟ جیسا کہ

صديث بيت مانه من يعش منكم بعدى فيسرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوابها وعضواعليها بالنواجذ واياكم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة رواه احمد والترمذي و ابوداؤد و ابن ماجه (مشكواة)

اور فرمایا سنو کہ مسئلہ کی تحقیق فی نفسہا ہوتی ہے نہ کہ کسی کے ممل کو و کھے کر۔ جب یہ بات ہے اور اتنا شدید اختلاف ہے کہ کوئی دوسرے کی بات سنتا ہی نہیں تو نبی کے فرمانے کے مطابق خلفائے راشدین مہدیتن کے ممل کو دیکھا جائے اور ان کا اتباع لازمی طور پر کیا جائے تا کہ اختلاف رفع ہوجائے۔

حضرت ملاعلی قاری فر ماتے بین

فائده: \_ك خلفاء راشدين مهديين حضرت الوبكر اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثان دُوالنورين اور حضرت على مرتضى بيل مهديين كمتعلق فرمات بين كه جن كوبارى عثان دُوالنورين اور حضرت على مرتضى بيل مرتضى بيل مرتضى بيل مرتضى المعلم في المعلم في المعلم في المعلم في المعلم و كان القارى يقرء سورة البقرة في شمان ركعات فاذاقام بها في اثنا عشر ركعة رأى الناس انه قد خفف. رواه مالك

توفرمایا کہیں تراوی کی بیصدیت کے دلیل تو ی ہاور صحابہ کے زمانہ میں اس پڑمل ورآ مد ہوتا تھا اور بھی موطا امام مالک میں بہت کی روایات موجود ہیں جو صریح طور پر جیس پر ولالت کرتی ہیں اور امام بیعتی نے فرمایا کہ حضرت علیٰ کے زمانہ میں بھی حضرت ابی ہی لوگوں کو بیس تراوی کی بیس اور امام بیعتی نے فرمایا کہ حضرت علیٰ کے زمانہ پاک میں بھی اس بڑمل ہوتا تھا اور صدیت تراوی کہتا ہے۔ حتیٰ خفنا الفلاح اگر آٹھ بی کا شوق ہے تو اس صدیث بڑمل کیوں نہیں کیا جاتا کہ حتی خفنا الفلاح کہ ہم کو بحری کا خطرہ ہوگیا جماعت کو جھوڑ جانا اور بیکبنا کہ ہم آٹھ بڑھ کر چلے ہیں اور جاکر سوجانا یا اور کوئی باتوں میں لگ جانا بیتو صدیث کے خلاف ہوا تنالمبابڑ ھنا جا ہے کہ بحری کا وقت نگلے کا خطرہ ہوجائے۔

جب روایات متعارض آربی ہیں تو کیوں نہ خلفاء راشدین کے تعامل پڑمل درآ مد کیا جائے۔ (اور حدیث ما انا علیہ و اصحابی صاف بتلار ہی ہے کہ اصحاب کے تعامل کوئیس چھوڑ نا جا ہے ورنہ روسرے دلیل ہے صحابہ کے بغض کی والعیاذ باللہ)

صحابہ کرام کے اذکیاء امت ہونے کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر بن عبدالعزیر فیجرہم کا صاف ارشاد ہے جومفکاؤ ہ اور ابودا و دشریف میں ندکور ہے کہ ان کے گہرے علوم شخصاورصاف قلوب تھے پھران کے تعامل کو جان ہو جو کر چھوڑ نا حالا تکہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کے سنت جمیں سحابہ کرام ہی کے تعامل سے معلوم ہوئی ۔ حضورا کرم صلح اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ من احبھم فیصی اجھم فعن ابغضهم فید جسی اجھم فعن ابغضهم فید جسی ابغضهم. بیصدیث ترفی شریف جس ہے بیکتی بردی وعید ہے جوحضور نے اپنے صحابہ کے انہاع کے متعلق فرمائی ہے اس پر عملورا مدکرنا جاتے ہیں وہوں ایک وہوں کے متعلق فرمائی ہے اس پر عملورا مدکرنا جاتے ہیں وہوں ایک وہوں اللہ ایک انہاع کی تو فی بخشیں۔

#### فتنه کے معنی

(۱) حضرت مولا ناحجة الاسلام مولا نامولوي انورشاه صاحبٌ فتنه كے معنی كيا كرتے ہے جس ميں آ دمی كواپنادين سنجالنامشكل ہوجائے۔

#### شهيار

ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القي السمع وهو شهيد

اس میں بڑی بادواشت ہے اور نصیحت ہے جس کا دل ہو یا کان نگائے اور وہ حاضر الحواس ہوشہید کے معنی حاضر الحواس یعنی مغفل نہ ہو۔

ایک دفعہ مولانا محمدادر لیں صاحب سیکر دڑوی کو بیفر مارہے تھے کہ دیکھنامخفل نہ بنتا۔ رفع عمل صالح کے معنی

اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے۔اس کی طرف پاک کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل کو باری تعالیٰ خودا ٹھاتے ہیں کوئکہ پاک کلمات جواس کا کلام ہے اس کی طرف چڑھتے ہیں اور عمل نیک تو ہمارافعل ہے اس کو جب قبول فرماتے ہیں توا پی طرف کواٹھا لیتے ہیں۔

#### اذ اغلا واشتد

ا ذاغلاو اشتد. جونقها شراب کے معنوں میں لکھتے ہیں اس کا ترجمہ بوں کیا کرتے تھے جب کہ جوش مارااور تیز ہوا۔

#### بدیبی کے معنی

ایک دفعہ تر ندی شریف کے سبق میں فرمایا بدی اس کو کہتے ہیں جوحواس خمسہ ظاہرہ سے محسوس ہوسکے وہ بدیجی ہے جو چیزیں کہ ہم و کیھتے ہیں یا جو با تیس کہ ہم سنتے ہیں یا جو چیزیں کہ ہم چکھتے ہیں یا جو پیزیں کہ ہم سوتھتے ہیں یا جن چیزوں کو ہم کس کرتے ہیں وہ بدیجی ہے۔ ایک مولوی صاحب ہمارے ساتھی ہے ان کومولوی محمد اسحاق کہتے ہے وہ آئ کل شاید ایسٹ آباد کی جامع مسجد کے خطیب ہیں۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ بدیجی ایسٹ آباد کی جامع مسجد کے خطیب ہیں۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ بدیجی کا مصداق کسے جے ہیں۔ سلم العلوم کی عبارت زبانی پڑھ کر سنائی۔ فرمایا کہ میں تو بدیجی کا مصداق یو چھتا ہوں اور تم سلم کی عبارت سناتے ہو۔

حلول کے معنی

حلول کے معنی ہیں کھپ جانا۔خواہ طول سریانی ہوخواہ طریانی۔

## جسم کے معنی

فرمایا کہ فلاسفہ یونان نے جسم کے معنی کئے ہیں۔ قابل لا بعاد ثلاثہ اور جسم کہتے ہیں جو ہیو کے اور صورت جسمیہ پرتو صادق آتی ہوادر ہیں جسمیہ برتو صادق آتی ہواور ہیو لئے ہوں اور ضدر الدین شیرازی کہتے ہیں کہ جوتعریف صادق آتی ہواور ہیو لئے پرصادق نہیں آتی اور صدر الدین شیرازی کہتے ہیں کہ جوتعریف کہ سب اجزاء پرصادق نہ آئے وہ تعریف جائز نہیں۔ لہٰذاان کے اعتبار سے جسم کی تعریف صحیح نہ ہوئی۔ میں نے ایک تحریک جس میں ارسطوکا فلسفہ میں غلطیاں کھانا لکھا ہے اور وہ تحریب ہیں۔ کا اور فلاسفہ نے جگہ جگہ تحریب ہیں نے دکھایا ہے کہ ارسطوتعریف جسم کی کرنہیں سکا اور فلاسفہ نے جگہ جگہ تحریب ہیں۔ میری تحریرا مام غزائی سے زیادہ محقق ہے۔

علامها بن رشد کاعلمی مرتبه

جب علامہ ابن رشداندگس کی کتابیں طبع ہو کر آئیں اور بیں نے مطالعہ کیا اور ان کا امام غزالی پرردد یکھا تو میں ابن رشد سے بدخن ہو گیالیکن جب ابن رشد مالکی کی بدایۃ الجمتہد اور نہایت المقتصد مطالعہ کی تو مجھے استغفار کرنا پڑا۔

ضرب الخاتم اورعلامها قبال

فرمایا کہ بجھے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اثبات باری تعالی پر نیوٹن نے بردی عمدہ کتا ہیں لکھی ایس ۔ فرمایا کہ بیوٹن کی پندرہ تصانیف دیکھی ہیں۔ میں نے جو رسالہ لکھا ہے اور اس میں جو ولاکل قائم کئے ہیں۔ ضرب الخاتم علی حدوث العالم اور مرقاۃ الطارم اس کو نیوٹن ہیں جہتے ہیا۔ پھر اقبال نے ضرب الخاتم مجھے سے لیے۔ اور اس نے بہت سے خطوط لکھ کرضرب الخاتم کو مجھے سے اقبال نے بہت سے خطوط لکھ کرضرب الخاتم کو مجھے سے اس لوکوئی مولوی نہیں سمجھ سکا۔

# حضرت شاه صاحب كى تحقيقات علامها قبال كى زبانى

ایک دفعہ میرے دریافت کرنے پر بہاولیور میں ڈاکٹر اقبال کومیں نے علامہ عراقی کا ایک فاری رسالہ می دیا تھا۔ غایۃ البیان فی تحقیق الزمان والسکان کہ زمان کیا ہے اور مکان کیا ہے اس کی عراقی نے بردی عمدہ تحقیق کی ہے نیوٹن نے جو پچھ لیا ہے وہ علامہ عراقی سے لیا ہے اس کی اپنی شخفین نہیں۔ بیس کر جیران ہو گیا۔ پھراس نے یورپ کے اخباروں میں بیانات ویئے۔ بید قصہ ۱۹۲۸ء میں جب ڈاکٹر اقبالؓ نے خطبہ صدارت سنایا تھا یہ بھی سنایا تھا۔ دسمبر ۱۹۲۸ء میں پنجاب یو نیورٹی کی طرف سے السنۂ شرقیہ کا ایک جلسہ ہوا تھا۔ جس کی

و ہر ۱۹۱۸ء یں ہجاب ہو یوری کی سرف سے است سرجہ ایک ہستہ ہوا تھا۔ صدارت ڈاکٹر اقبال نے کی تھی اوراحقر بھی اس جلسہ میں شریک تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ قصہ اس میں بھی سنایا تھا۔ اس جلسے میں کلکتہ تک کے پروفیسر جمع ہوئے تھے اور دکن حیدر آباد سے مولانا حبیب الرحمٰن صاحب شیروانی بھی ایک جلسہ کی صدارت کے لئے تشریف لائے تھے۔ اس میں تمام پروفیسر حضرت شاہ صاحب کی تحقیقات ڈاکٹر اقبال کی زبانی س کر حیران رہ گئے۔

الفاظ حديث كي صحيح ترجماني كاامهتمام

مولانا غلام محر صاحب مرحوم برادر خورد مولانا خبر محمد صاحب مبهتم مدرسه عربیه خیرالمدارس ملتان فرمات می برد حت بیس مدرسه اشاعت العلوم بریلی میس پر حتا تھا تو ہمارا سالا ندامتمان لینے کے لئے حضرت مولا نامحمد انورشاہ صاحب تشریف لائے اور میرامشکوة شریف میں امتحان لیا اور بیحدیث تی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے عنسل فرماتے تھے اور میں پانی لینے میں پیش قدی کرتی تھی۔حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ پیش وی کرتی تھیں۔ میں جیران رہ گیا کہ ہمیں تو استادوں نے پیش قدی پڑھایا اوراصل ترجمہ پیش دئتی ہے۔

ہمارے استاد حضرت مولا نافضل احمد صاحب رحمۃ الله علیہ فرماتے ہے کہ جب میں سہاران پورمظا ہر العلوم میں پڑھتا تھا تو ایک وقعہ حضرت شاہ صاحب تشریف لائے جب حضرت طخرت شاہ صاحب تشریف لائے جب حضرت جاتی ہے۔ کہ تو میں نے حضرت کا سامان اٹھالیا اور اسٹیشن پر بہبچا دیا اس وقت گاڑی تھینہ تک جاتی تھی۔حضرت شاہ صاحب رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ میرانام محمدانور شاہ ہے میں اس وقت مولانا مشیت الله بجنوری کے ہاں جا رہا ہوں اگر کوئی کام ہوتو مجھے اطلاع کرنا۔مولانا مشیت الله صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بجنورہ ارے یاس تشریف لایا کرتے تھے۔

## حضرت كيشهسواري اورشوق شكار

ہم اکثر حضرت کو شکار کے لئے گھوڑ ہے پر سوار کر کے لیے جاتے تھے جو گھوڑ اکہ منہ زور ہوتا تھا اس پر حضرت کو بٹھاتے تھے۔حضرت شاہ صاحب بڑ ہے ہی شہسوار تھے اور نشانہ خوب لگاتے تھے ایک دفعہ ہم نے مکان کا فوٹو کھچوایا تو حضرت شاہ صاحب نے فوٹو گرافر سے فرمایا کہتم لوگ یہ بیرمصالح استعال کرتے ہو۔ فوٹو گرافر جیران رہ گیا۔

## حضرت قلفه جديده كيجمي عالم تنه

ایک دفعہ قرمایا کہ بیرے پاس سامان نہیں ورنہ میں ہوائی جہازی آ وازکو بند کردیتا۔ جامع ملفوظات بجنوری نے برمانہ قیام مصر ۱۹۳۸ء میں اسکندر بیہ نقاصرہ کا سفر ہوائی جہاز ہے کیا تفاقواس وقت کا نوں میں روئی شونسنی پڑتی تھی کہ اندر آ واز سخت ہوتی تھی بلکہ ہوائی جہاز ہے اثر کر بھی گھنٹ سوا گھنٹے تک کان گنگیا تے رہتے تھے اس آ واز کے لئے حضرت نے بیفر مایا تھا۔ غرض کہ آپ کی نظر سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں رہی تھی۔ حضرت رائے پوری مولانا عبدالقادر صاحب فرمات میں ایات اللہ تھے۔

## حوالهائ كتب كابنظيراستحضار

قادیانی مختار مقدمہ بہاولپورنے کہا کہ آپ حوالہ دی آپ نے فرمایا کہ میں جب حوالہ دیے پر آ دک گاتو کتابوں کے ڈھیر لگادوں گا۔ پھر فرمایا کہ بچے صاحب نہوں نے بھی مولوی دیکھنے ہیں۔

#### درس کے دوران ظرافت بھی

آپ کے دریں میں بعض دفعہ ظرافت کی ہاتیں بھی ہوجاتی تھیں۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک رفیق ۱۳۳۷ ہجری میں جب حضرت شاہ صاحب سے سوال کرتے تھے تو پہلے کہتے تھے کہ بندہ نواز میراایک سوال ہے تو آپ فرماتے تھے کہ فرما ہے غریب پرور۔

# مرزاغلام احمدقاد ماني سے مناظرہ

ایک دفعہ دیو بند کی جامع محدمیں قادیا نیول کے خلاف تقریر فرماتے ہوئے فرمایا کہ

۱۹۰۸ و میں کشمیر میں ہم نے ایک خواب دیکھا کہ جارااور مرزااحمہ قادیانی کا مناظرہ ہواہے اور ہم اس میں غالب رہے۔ بیخواب کس نے اخبارات میں شائع کر دیا۔ مرزا غلام احمد مناظرے کے لئے تیار ہو گیا۔ ہم بھی کشمیرے چل پڑے۔ لا ہور آ کر سنا کہ مرزا صاحب تو قادیان سے لا ہور آ کرکل ہینے ہے چل دیئے۔ خیر ہم تو غالب ہی رہے۔

مولا ناعراقی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔

نخستیں مئے کہ اندر جام کردند زچھ مست ساتی وام کردند مطرت شاہ صاحب آئے تو اس شعر پر بیاضافہ کیا۔

زدر بائے کا موج ارادہ حباب انگیخت حادث نام کردند

#### حضرت بلال اورحد بيث زيارة نبوبيه

حضرت نے ابوداؤد کی بوری حدیث کامتن سنا کرفر مایا کہ بیرحدیث آثار انسنن جلد تمبر ۲ کے اخیر میں بھی ہے اور ابن عسا کر کا حوالہ دیا ہے اور تقی الدین بھی نے فر مایا کہ اس کی سند جید ہے اور اس کو امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب انصلوٰ قامیں بھی لیا ہے اور لسان المحمز ان میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابر اہیم بن محور بن سلیمان بن بلال بن ابی الدردا ورضی اللہ تعالی عنہ کے ترجے میں بھی لکھا ہے۔

حاصل اس حدیث کابیہ کے دھرت بلال شام کے علاقے میں ایک رات سور ہے تھے کہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آخریف لائے کہا ہے بلال تم نے کیا جفا کاری کی کہ تم میری زیارت نہیں کرتے ۔ پس حضرت بلال جا کے گھبرا کراپی اوخی پر سوار ہو کر مدینے شریف کارخ کیا۔ جب مدیخ تشریف لائے روضہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو سلام عرض کیا (دوجہلول کا ترجمہ رہ گیا) تو حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنبما حضرت بلال کو طئے حضرت بلال نے دونوں سے معانقہ فرمایا اور دونوں کو بدن سے چمٹا لیا اور پیار کیا ان دونوں نے فرمایا کہ ہم آپ کی اذان سنا چاہتے ہیں تو نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی اذان سنا چاہتے ہیں تو نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی ادان سنا چاہتے ہیں تو نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی جب اللہ اکم فرمایا تو تمام مدینہ کا چند نا محمد اور سول اللہ فرمایا تو

تمام مدیند میں چیخ و پکار بڑگئی کہ کیارسول اللہ صلے اللہ علیہ وہم وہ بارہ تشریف لے آئے۔ حضرت شاہ صاحب تشمیری قرمایا کرتے تھے کہ حدیث شریف میں مثال ماانا قلت کی جو خضر المعانی اور مطول میں آیا ہے ما انا حملت کی ہے۔ بخاری ص ۹۹۴ ج ۲۔

# تفذیر خیروشراللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہے

حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں۔ اتبت رسول الله صلح الله علیه وسلم فی رهط من الاشعرین استحمله، الحدیث من تعوذ بالله من درک الشقاء و سوء القضاء و قوله قل اعوذ برب الفلق من شوما خلق. معلوم بواایجی بری تقدیر اللہ تعالی کی بنائی بوئی ہے۔ اللہ تعالی کی طرف ہے ورشاللہ تعالی کی بناہ میں آنا اس کا کیامطلب بوا۔ بخاری ص ۹۷۹ جلدا۔

## قادياني كااعتراض وجواب

قادیانی نے بہاولپور کے مقدے میں اعتراض کیا کہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد کو کیوں نہل کرادیا؟

حضرت شاہ صاحبؒ نے فورا جواب دیا کہ جج صاحب لکھنے کہ ابن صیاد نابالغ تھا۔ نابالغ کوشر بعت میں قبل نہیں کیا جاتا۔ یابیدن تھے یہود کے ساتھ معاہدہ کے چنا نچہ آ ب نے بخاری شریف کی عبارت پڑھ کر سنائی۔ مولا نااحمہ علی صاحب مرحوم حاشیہ ۱۲ میں ص ۹۵۹ جلدا پر لکھتے ہیں۔ لانہ کان غیر بالغ

## حضرت شاه صاحب کا کمال تفوی

حضرت شاہ صاحب کے وصال پر جب می ۱۹۳۳ء میں میں دیو بند حاضر ہوا تو مولانا محفوظ علی صاحب مرحوم سناتے تھے کہ ایک دفعہ جھے بلایا کہ اپنی بہن ہے تو کہہ دے کہ اپنی پکی کے پاؤں سے بازیبیں نکال دے۔ میں اس کو برداشت نہیں کرسکتا۔ سنایا کہ وہ بکی غالبًا راشدہ سلمہا (حضرت شاہ کی بکی جے سال کی تھی) میں نے عرض کیا

سنایا کہ وہ بی عالباراشدہ معمہا (مطرت شاہ ی بی چھسال می میں ایس کے طرش کیا کہ بیہ چھسال کی تو بچی ہے اور پازیبوں میں باجا کچھنیں ہے۔ ابوداؤدجلد ثانی ص ۲۲۹

مطبوعه مجتبائی دہلی میں ہے۔

قال على بن سهد بن الزبير خبره ان مولاةً لهم ذهبت بابن الزبير الى عمر بن الخطاب في رجلها اجراس فقطعها عمر ثم قال سمعت رسول الله صلح الله عليه وسلم ان مع كل جرس شيطانا.

متحقیق انور کهروز وں کی بھی کٹوتی ہوگی

ایک دفعہ فرمایا کہ بیہ جومشہور ہے کہ روز ہے نہیں کائے جائیں گے یعنی روزوں کی قرق نہ ہوگی بیہ بات غلط ہے۔

مسلم شریف میں ایک حدیث آئی ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روز ہے بھی قرق ہول گے وہ حدیث ریہے۔

ان رسول الله صلے الله علیه وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینامن لادرهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامة بصلاة وصیام و زکواة و یاتی قد شتم هذا و قد هذا واکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا فیعطے هذا من حسناته و هذا من حسناته قبل ان یقضی ما علیه اخذ من خطایا هم فطرحت علیه ثم طرح فی الناو و مرش برین الم مرسودی

اس سے معلوم ہوا کہ نمازوں کی طرح روزے بھی کاٹے جائیں گے۔جس سے بیہ مطلب لیاہے کہ روز نے بیس کاٹے جائیں گے وہ غلط سمجھا۔

## ایک قادیانی کو برملاجواب

فرمایا کہ ایک مرزائی قادیانی مجھے کہنے لگا کہ 'شاہ صاحب ہمارا بھی اس قرآن پر ایمان ہے۔جس میں بیکھا ہے و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیہ اسمه" من في اس كيجواب من فوراً كما كه مارا بهى التقرآن برايمان ميس من الحتوى على الله كذبه اوقال او حى الى ولم يوح اليه شي " يين كروه ايما ما كت مواكوكي جواب ندو سكا-

## مرزا قادياني كومسكت

ایک دفعہ بیان فرمایا کہ مرزاصاحب کہتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوسیے ابن مریم کی حقیقت میں مریم کی حقیقت معلوم نہیں تھی ۔ لہذا میہ حقیقت مجھ پر کھلی ۔ پس میں میں میں مریم ہوں ۔ ہیں نے کہا کہ د جال کی حقیقت بھی مرزاصاحب پر کھلی لہٰذاوہ د جال ہیں۔

#### (۲۷۲) قصیده معراجیه

(معدرٌ جمدحضرت مولا نامحمدانورێٌ)

تبرک من اسری و اعلیٰ بعبده الی المسجد الاقصیٰ الی الافق الاعلیٰ بایرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کوراتوں رات مجداتھیٰ تک اورافق اعلیٰ عک سیرکرائی اور بلندمقام تک لے گیا۔

في البارى جلد عمرى صلح الله عنهما و في حديث ابن عباس رضى الله عنهما عنداحمد فلما التي النبي صلح الله عليه وسلم المسجد الاقصى قام يصلح فاذا النبيون اجمعون يصلون معه.

الى سبع اطباق الى سدرة كذا الى رفوف ابهى الى نزلة اخرى سبع اطباق الى سدرة النتهى تك خوبصورت رفرف تك اور نزلة اخرى تك ايسيةى سيركرائى -

وسوی له من حفلة ملکیة لیشهد من ایات نعمته الکبری اور حق تعالی نے آپ کے اعزاز میں شاہائے مفل ہائی تاکہ آپ مشاہرہ کریں باری تعالیٰ کی بڑی بڑی تعمقوں اور نشائیوں کا۔

زرقانی جلدنمبر۲ شرح مواجب لدنیم صری ص ۵ فی حدیث ابی سعید عند

البيهقي في ذكر الانبياء الى باب من ابواب السماء الدنيا يقال له باب الحفظة و عليه ملك يقال له اسماعيل تحت يده اثنا عشر الف ملك.

و في حديث جعفر بن محمد عند البيهقي ايضاً يسكن الهواء لم يصعد الى السماء قط و لم يهبط الى الارض قط الايوم مات النبي صلح الله عليه وسلم و في حديث ابي سعيد عندالبيهقي في الدلائل و بين يديه سبعون الف ملك مع كل ملك جنده مأته الف فتح البارى جلد تمبرك ١٣٥٥ و في رواية لابي سعيد في شرف المصطفى انه اتى بالمعراج من جنة الفردوس و انه منضد باللؤلؤوعن يمينه ملئكة و عن يساره ملائكة

براق یساوی خطوه مد طرفه اتیح له و اختیر فی ذلک المسری ایماراق که اس کاقدم برابرتهاجهال پراس کی نظرجاتی تھی۔ وہ آپ کیلئے مقدر کیا گیااور اس سیرگاہ میں پند کیا گیا۔

و ابدی له طی الزهان فعاقه روید اعن الاحوال حتاه ما اجری اورزمائے کا چکرآ پ کے لئے ظاہر ہوا پس اس کی رقبار کوروک دیا تھوڑی دیرے لئے (اپنے چکر سے) حتی کروہ زماندنہ چلا۔

و كانت لجبريل الامين سفارة الى قاب قوسين استوى ثم ما اقصى اور حفرت جبريل عليه السلام سفير نفع قاب قوسين الله عليه السلام سفير فقع قاب قوسين تك ( كفهر ك ) كارانتهاى تك نبيس كئه ـ

بَثَارَى شَرِيفِ عِلْدَانَى ص ١١٢٠ ثم علابة فوق ذالک بمالا يعلمه الا الله حتى اجاء سدرة المنتهى و دناالجبار رب العزة فتدلى حتے كان منه قاب قوسين او ادنى فاوحى الله اليه فيما يوحى الله خمسين ام صلواة على امتك كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد اليك ربك قال عهد الى خمسين صلوة.

<sup>&</sup>lt;u>ل</u>ه "طی زمار" منتقل اصطلاح ب

اذا خلف السبع الطباق ورائه و صادق من اولى لوتبته المولى بريبته المولى بريب ما تون آسانون آسانون و آساني يحيي چور ويا ــ

اورآپ نے پالیا جو کھا پ کے رہے کے مطابق اللہ تعالی نے آپ کوعطا کیا تھا۔ مافظ ابن جرعسقلائی نے اپ تھیدے میں فرمایا ہے۔ گذافی النبھانیه

بنى خص بالتقديم قدماً و آدم بعد في طين وما ا علاودنا و جاز الى مقام كريم خص فيه بالاصطفا ا يدا قمر ببدر في نجوم من الاصحاب اهل الاقتداء ولم بربه جهراً سوائه لسرفيه جل عن امتراء

نحية الاسلام مع عقيدة الاسلام ص ٣٩

و کان عیناً یقظة لایشوبه منام و لا قد کان من عالم الرؤیا اور بیر وج بیداری کی حالت میں تقا طاوٹ بیل تھی نیند کی اور ندتھا خواب کے عالم سے اور شیخ اکبر نے بیداری کی حالت میں رؤیا کے حاصل ہونے کی تصریح کی اور شرح مواہب للد نیزر قانی مصری جلد نمبر ۲۵ میں ۱۹ میں بھی ابن المنیر نے نقل کیا ہے۔ ص ۲۲۵ ج۸

شر المواهب للدنيه للزرقاني العيان بكسر العين المشاهده قد التمس الصديق ثم فلم يجد و صحح عن شداد البيهقي كذا بينك آب كمقام پرتلاش كيا حضرت صديق في بين آب كونه پايا اوراس كونه پايا اوراس كونج فرمايا حضرت شداد بن اوس في امام بيهتي في اس طرح

سیروایت طبرانی اور بزار میں بھی ہے اور جلد ساص کا این کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی اس کوذکر کیا ہے اور فر ما یا کہ امام بیبی نے اس کی اسناد کوشیح فر مایا ہے۔ اور زوا کہ بیٹی میں بھی ہے اور انہوں نے بھی اس حدیث کوشیح فر مایا ہے اور دلائل میں بھی ہے جیسا کہ امام زرقانی نے اور انہوں نے بھی اس حدیث کوشیح فر مایا ہے اور دلائل میں بھی ہے جیسا کہ امام زرقانی نے فر مایا ہے اور فنخ الباری جلد بے سما میں بزار اور طبر انی کا حوالہ دیا ہے۔ اور دیکھوشفاء قاضی عیاض۔

رأى ربه لمادنا بفواده ومنه سرى للعين مازاغ لايطغى

جب آپ قریب گئے تو آپ نے رب کود کی کھاا پنے قلب مبارک سے (زرقانی ) ج م ص ۵ اور قلب سے رویت سرایت کرگئی آ نکھ تک جو کہ مازاغ تھی اور ماطفی تھی ندآ نکھ نے تنجاوزعن الحد کیااور نہ بہکی

ما كذب الفوأ دمارأي

رأی نوره انبی براه مومل و اوحیٰ البه عند ذاک بهما اوحیٰ اور آپ نوره انبی براه مومل و اوحیٰ اور آپ نے باری تعالیٰ کے نورکود یکھا اور امید کرنے والا کہاں و کیھ سکتا ہے اس کو اور باری تعالیٰ نے ای وقت آپ پروی کی جوبھی وی کی۔

بحثنا قآل البحث اثبات رویة لحضرته صلی علیه کما یوضی جم نے بحث کی اور بحث کا انجام ہے ہوا کہ باری تعالیٰ کی رویت ثابت کی جائے۔ آپ کی جناب کے لئے آپ پر اللہ تعالیٰ ورود بھیج جیسا کہ راضی ہو۔ وسلم تسلیما کثیر ا مبار کا کما بالتحیات العلم ربع حی اور سلم بھیج اللہ تعالیٰ بہت بہت سلام جس کے ساتھ برکتیں بھی ہوں وسلم کا مہم کا مہ

جبیہا کہ التحیات للد والصلوۃ والطبیات فرما کرآپ نے اپنے رب کوسلام کیا میرمرقات شرح مشکوۃ ص۲/۳۳۱ میں ابن ما لک نے سارانقل کیا ہے۔

قال ابن ملک روی انه صلے اللہ علیہ وسلم لما عرج به اثنیٰ علی اللہ تعالیٰ بھذہ الکلمت فقال اللہ تعالیٰ السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاته فقال علیه السلام السلام علینا و علیٰ عباداللہ الصالحین فقال جبریل اشھد ان لا الله الا الله واشهد ان محمداً عبده و رسوله و به یظهر وجه الخطاب وانه علیٰ حکایة معراجه علیه السلام فی آخرالصلوة التی هی معراج المومنین. ص ا ا ا عمدة القاری جلد لا مصری قال الشیخ حافظ الدین النسفی عمدة القاری جلد لا مصری قال الشیخ حافظ الدین النسفی التحیات العبادات القولیة والصلوات العبادات الفعلیة والطیبات العبادات المالیة. عمۃالقاری جساس اا۔

کما اختارہ الحبر ابن عم نبینا واحمد من بین الائمة قد قوی رؤیت کا ہونا اختیار کیا ہے ہمارے نبی صلے الله علیہ وسلم کے پچا زاد بھائی حمر الامة ترجمان القرآن حضرت عبد اللہ بن عمال نے

اوراماموں میں سے امام احمد بن حنبل نے اس کو توی کہا ہے۔ نیز شمیم الریاض جلد انمبر ۹ مطبوعہ کھنو میں بھی ہے۔

ف:۔امام احمد بن خنبلؓ نے ایک مرفوع حدیث بھی بیان فرمائی ہے۔مسند احمد اور زرقانی شرح مواہب لدنیص ۱۱۹ جلد ۲

ف: فى الاوسط باسناد فوى عن ابن عباس قال رأى محمد ربه مرتين و من وجه آخر قال نظر محمد الى ربه جعل الكلام موسى والخلة لابراهيم والنظر لمحمد فاذا تقرر ذلك ظهران مراد ابن عباس هنا برؤية العين المذكورة. جميع ماذكر صلى الله عليه وسلم وهكذا زرقانى ج ٢ و ابن كثير ج نمبر ٣ زرقانى جلد ٢ ص ٣ فتح البارى ج ٨ ص ١٣٠ مصرى عمدة القارى ج ١ ص ٣٠ و فى البخارى ص ٥٥٠ ج اول. عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ص ٥٥٠ فى قوله اول. عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ص ٥٥٠ فى قوله تعالى و ما جعلنا الرؤيا التى اربناك الافتنة للناس قال هى رؤياعين.

فقال اذا ما المروزی استبانه راه ٔ رای المولیٰ فسبحان من اسریٰ پس آپ نے قرمایا (بینی امام احمد بن نے جبکہ امام مزروزیؒ نے آپ سے بیان کرایا دریافت کیا۔

اس کودیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ نے اپنے مولا کودیکھا ہے ہیں یاک ہے وہ ذات جو لے گیاا ہے بندے کورانوں رات۔

فتح الباری جلد ۸ص ۱۳۳۱مصری بخاری ج۲ص ۴۰۱۱ میں کنی دفعه آیا ہے:۔

فاذا رأيت ربى وقعت له ساجداً في كتاب السنة عن اسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج التميمي المروزي نزيل نيسا پور احد

( فتح الباری) عبدالله ابن عبال فرمات میں دؤیا عین کتاب التعبیر فتح الباری ج۲ج عصسازر قافی ج۲ امام ابن کثیر جسازص ا تاص ۱۰۰

عدة القارى خاص من قيدبه للاشعار بان الرؤيا بمعنى الرويه في القلة والافمرأى جبرئيل عوادة وليس بديعاً شكله كان او اوفى ورنه بس حضرت جرئيل كاد يكفائو كي بارتفايه و في بات نبيل تقيير تقي خواه كي شكل من و يكفا مواجعن المام آب برچوبيس برارم تبرتازل بوك مواجع و مغزاه قدوفى و دلك في التنزيل من نظم نجمه ادا مارعي الراعى و مغزاه قدوفى

اور بدیعنی رؤیت کا مسئلہ قر آن شریف میں سورہ جم میں ہے۔ جبکہ رعایت کرنے والاغور کرے اوراصل مقصود کو بوراا دا کر دے۔

وكان ببعض ذكر جبريل فانسرى الى كله والطول فى البحث قدعنى اوربعض طريقول مين حضرت جريل كأذكر ہے۔ يول كى طرق مرايت كركيا اور بحث كے طول نے تھكا ديا۔

و کان الی الاقصی سوی ثم بعدہ عروجاً بجسم ان من حضرة اخری معداق مع

جسم کے ساتھ عروج تھا ہاں دوسرے در ہارتک

عروجاً الى ان ظللته ضبابة ويغشى من الانواراياه مايغشي

عروح بہال تک تھا کہ آپ کوایک بدلی نے ڈھانپ لیا۔

اورانوارالہیےنے آپ کوڈ ھانپ لیا جس طرح کہ ڈھانپ لیا۔

ويسمع للاقلام ثم صريفها ويشهد عيناً ماله الرب قدسوي

اورآپ وہاں صریف الا قلام سنتے منے یعن قلموں کے چلنے کی آواز

اورایی آئکھوں ہےمشاہدہ کرتے تھے جو پچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے تیار کیا تھا۔

ومن عض فيه من هنات تفلسف على جرف هاريقارف ان يرديخ

اور جوآ دمی فلسفہ کی غلیظ ہاتوں کو دانتوں سے کا ثے

وہ ایس گھانی پر ہے جو گراہی جا ہتی ہے۔قریب ہے کہ وہ ہلاک ہوجائے۔

كمن كان من اولادماجوج فدعي نبوته بالغي والبغي والعدوي

جبیہا کہ وہ آ دمی جو یا جوج ما جوج کی اولا دے ہے پس اس نے وعویٰ کر دیا۔

ا بنی نبوت کا اپنی تمراہی ہے بغاوت اور تعدی ہے

ومن يتبع في الدين اهواء نفسه علے كفره فليعبد اللات والعزاي

اور جوآ دمی دین میں اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے

وہ اینے کفر میں لات وعزیٰ کو بوجتا پھرے۔

قصيده انوربيمع تشريح حضرت مولا نامحمرانوري

در ہمہ سیر وغربے کشف نشد حقیقے سے کرچہ شدم برنگ بو خانہ بخانہ کو بکو

تشريح: - تمام سفر ميں كوئي حقيقت منكشف نه ہوئي ۔ اگر چه ميں خوشبو كي طرح برجگه پھرا

یعنی اس عالم مشامده میں اس عالم کی حقیقت بالکل منکشف نہیں ہوتی۔ جب تک آ دمی عالم

برزخ میں نہ چلا جائے تو بعینہ اس کو بیان نہیں کرسکتا۔

گر بودم فراغنے از پس مرگ ساعتے شرح دہم ہمہ بتو قصہ بقصہ ہو بہو

تشریج:۔اگر جھ کومرنے کے بعدا بیک گھڑی بھی فرصت لگی تو تیرے سامنے سب کھھ بیان کر دوں گا۔

دانہ خلاف تخم نے ہر چہ بودز جروقدر آنچہ کہ کشتہ ای دروحظہ بہ حظہ جوز جو
تشری :۔خواہ کوئی اپنے آپ کومجبور سمجھے یا قادر مطلق سمجھے بہر حال غلہ وہی ہوتا ہے جیسا
نیج ڈالتے ہیں جو پکھتم نے بویا ہے ای کو کاٹ لواگر کیہوں بوئے ہیں تو گیہوں کاٹ لو۔اگر
جو بوئے ہیں جو کاٹ لو۔

ظاہر و باطن اندراں بہجونواۃ وفل دان نے بعداد یک زود جنب بجب دوبدو تخری خرت اس طرح ہیں جیسے مجور کا درخت اور شخطی ہوتی ہے بیدونوں جہاں اس طرح نہیں جیسے مجور کا درخت اور شخطی ہوتی ہے بیدونوں جہاں اس طرح نہیں ہیں کہ ہم ایک دوان کو کہیں جیسا کہ شخطی بچوٹ کراندر ہے مجور کا درخت نکل آتا ہے تو شخطی تو دنیا کی مثال ہے اور مجود کا درخت عالم آخرت کی مثال ہے خوب سمجھ لینا جا ہے۔

رشہ ایں جہاں بن جامہ آں جہاں بن سن رشتہ برشتہ نے نے تار بنار ہو ہو جو تھرتے:۔ جیسے تنظی حجب جاتی ہے اور مجور کا درخت ظاہر ہو جاتا ہے۔ بعید ای طرح یہ بدن تو بظاہر حجب جاتا ہے اور دوح ظاہر ہو جاتی ہے۔ بعید تا نا با نا ای طرح ظاہر ہو تا ہے کہ دوح چونکہ اس جہان کی چیز ہے اس کے آٹار قبر بی سے ظاہر ہو جاتے ہیں اور بدن چونکہ اس جہاں کی چیز ہے اس کے آٹار قبر بی سے ظاہر ہو جاتے ہیں اور بدن چونکہ اس جہاں کی چیز ہے اس کے آٹار قبر بی سے ظاہر ہو جاتے ہیں اور بدن چونکہ اس جہاں کی چیز ہے اس کے آٹار قبر بی سے ظاہر ہو جاتے ہیں اور بدن چونکہ اس جہاں کی چیز ہے اس کے آٹار قبر بی سے ظاہر ہو جاتے ہیں اور بدن چونکہ اس جہاں کی چیز ہے اس کے آٹار قبر بی سے ظاہر ہو جاتے ہیں اور بدن چونکہ اس جہاں کی چیز ہے یہ بظاہر ٹوٹ بھوٹ جاتا ہے۔

ہست بڑا ہمو گمل ہم کہ خورد شود مرض نیخ و شجر ہمو ہمو تخم و ثمر چنو چنو ہمو تشریخ است بڑا ہمو گمل ہے ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے۔ فلمن یعمل مثقال ذرة خیراً یوہ و من یعمل مثقال ذرة شرایرہ. ووجدوا ماعملوا حاضواً والایظلم دبک احداً سورہ کھف. جوکوئی ذرہ کے برابر نیکی کرےگااس نیکی کود کھے لئے گا۔ جوکوئی ذرہ کے برابر برائی کرےگا وہ اس برائی کود کھے لئے سارے قرآن کود کھے لئے گا۔ برابر برائی کرےگا وہ اس برائی کود کھے لئے سارے الاما سعیٰ.

جوآ دمی زہر کھا تا ہے وہی زہر مرض کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جو جڑہے وہی تنجر ہے جو پھل ہے وہی جے ہے۔مشہور ہے کہ نتج جب ثبنی کے ہاتھ چڑ ھتا ہے اس کا نام پھل ہوتا ہے۔ قبرکہ بودداور ہے سوئے جہان دیگرے عیب شودشہود از و دیدہ بدیدہ روبرد تشریج: قبرمیں جا کراہے سب اعمال منکشف ہوجا کیں گے۔ جب روح ظاہر ہوجائے گی کیونکہ روح لطیف ہے اس واسطے اس لطیف کولطیف چیزیں سب نظر آ جاویں گی بعنی عالم قبر دوسرے جہال کے لئے ایک روش دان کا کام دے گی۔جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی کے لئے جنت کی خوشبو کیں آتی ہیں اور برے آ دمی کے لئے جہنم کی گرمی محسوں ہوتی ہے اور قبر کو فر مایا گیا کہ یا تو ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے یا ایک گڑھا ہے جہنم کے گڑھوں میں ے۔ بعنی عالم غیب قبر میں منکشف ہوجائے گا۔ کو یا قبرایک درواز ہے عالم غیب کے لئے۔ منکشف آل جہال شودگر چہ دریں جہال بود نندگی دگر چنو ذرہ بذرہ مو بہ مو تشریح: ۔ وہ جہاں بالکل واضح ہو جائے گا اگر چہ بظا ہر قبر تو اسی جہاں میں ہوتی ہےاس

جہان کی زندگی اس پر واضح ہوجاتی ہے۔

مردن این طرف بودزیستن دگر طرف روزن باز دید تو طبقه بطبقه تو بتو تشریج:۔اس طرف کا مرنا اس طرف کا جینا ہے۔ عالم آخرت کے تمام طبقات اس پر تھل جاتے ہیں اوراس روش دان ہے نظرآ جاتے ہیں ۔جبیبا کہا حادیث میں صاف نہ کور ہے۔مشہور ہے کہ بیراستہ آ نکھ بند کرنے سے طے ہوتا ہے۔جو برزخی آ دمی ہوتے ہیں ان پر عالم برزخ منکشف ہوتا ہے۔

نقر مريا بته برزخ

حضرت شاه صاحب فرما باكرتے تھے۔ وان جهنم لمحيطة بالكفوين بيشك جہنم احاطہ باتد ہے ہوئے ہے کفار کا کہ کفار کوجہنم حقیقتاً گھیرے ہوئے ہے۔ قیامت کے روز ریبز بین کا گولہ اٹھا دیا جائے گا۔ بنچے سے جہنم تمودار ہو جائے گی۔اس لئے مومن کو حکم دیا سکیا ہے کہ تو او برکو پر واز کرا ور ہلکا بھلکا ہو جا۔حدیث شریف میں ہے کہ مومن کو کہا جائے گا که پیرٔ هتنا جااور چرٔ هتا جا۔ و تیل و ارتق

# تانہ فکست صورتے جلوہ نزد تقیقے جب کے کہ فاہری صورت نائی آل دفت تک تقیقت جلوہ نمائیں ہوتی مولاناروی قرماتے ہیں۔ ہر بنائے ہند کہ آبادال کنند اول آل بینا دراویرال کنند درایا کے بعد آخرت کا ہونا عقلی طور سے

جو پرانی عمارت کہاں کو نئے سرے ہے بناتے ہیں۔ پہلے اس عمارت کو ہر باد کردیتے ہیں ای طرح اس ونیا کوتو ژبھوڑ و یاجائے گا۔ پھراس میں ہے آخرت نمودار کر دی جائے گی۔ جیسے كمشلى كوزيين بين دبا كرتور بهور دياجا تاب\_اس بين كي مجور كا درخت ممودار كردياجا تا ہے۔حقیقی جہال یعنی آخرت تب نمودار ہوگی جب بہ جہان فانی تو ر بھوڑ دیا جائے گا۔ البذا قیامت کا آنابرحق ہے۔ وہ چونکہ رب العالمین ہیں وہ انسان کی تربیت ای طرح کرتے ہیں عالم برزخ میں رکھ کر پھرعالم آخرت میں اس کونمودار کریں گے اس واسطے انبیا ،کومبعوث فرمایا کہ لوگوں کو اس کا یقین ولائیں کہ قیامت ضرور قائم ہوگی بیتقر سرحضرت شاہ صاحب نے بہاولپور میں ۱۹۳۲ء میں فرمائی تھی۔ پھر میں نے بیقر سرحضرت شاہ عبدالقاور مولانارائیوری کی خدمت میں سنائی تو حضرت بہت خوش ہوئے اور تقیدین فرمائی۔ یہ ۱۹۴۳ء کا واقعہ ہے جبکہ میں حضرت کی خدمت میں ڈھڈی ضلع سر گودھا ہیں موجود تھا۔اب تو نہ حضرت شاہ صاحب ؓ رہے جوان ہے استفادہ کیا جاتا اب کوئی نہیں رہا جوالی مشکل باتوں کوحل کرے۔ ایسا بلند اور باریک مئلہ حضرت شاہ صاحب نے باتوں ہی باتوں میں حل کر کے رکھ دیا کو یا عالم برزخ ہارے سامنے ہے۔ انتقال سے پہلے حصرت شاہ صاحب کے زیر مطالعہ اکثر مثنوی شریف ہوتی تھی۔عموماً عالم ارواح اور عالم برزخ کی باتیں کیا کرتے تھے اور بیتو اکثر فرماتے تھے کہ اب ہمارا آخری مرحلہ ہے کسی کو کیا معلوم تھا کہاہے وصال کی طرف اشارہ فرمارہے ہیں۔

حضرت كي وصيت اوراس كاليورا بهونا

بہادلپورے چلتے وقت مولا ناغلام محدث الجامع گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ سے فر مایا اور مولانا محمد صادق صاحبؓ ہے جو کہ دوم مدرس تھے۔ جامع عباسیہ کے ' جب مقدمہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوجائے تو میری قبر پر آ کر آ واز دے دینا''۔ ہم نے میہ بات کی تو معمولی بات محمی بات میں ہوجائے تو میری قبر پر آ کر آ واز دے دینا''۔ ہم نے میہ بات می تو معمولی بات محمی ۔ جب وصال ہو گیا تو پہنہ چلا کہ یہ بھی اپنے وصال کی طرف اشار ہ تھا۔

حضرت کے وصال کے کئی ماہ بعد مقدمہ کا فیصلہ مسلمانوں کے تن ہیں ہوا تو مولا نامحہ صادق صاحب نے حضرت کی وصیت کو پورا کرنے کے لئے دیو بند کا سفر کیا اور آپ کی قبر مبارک پر روتے ہوئے آ واز دی۔ مولا نامحہ صادق صاحب کو حضرت شاہ صاحب سے بڑی عقیدت تھے۔ حضرت شاہ مرصاحب دین پوری سے بیعت تھے۔ حضرت شاہ صاحب کے در بار میں بالکل خاموش رہتے تھے۔ ویسے یوے واضل تھے۔ علوم متحضر تھے۔ صاحب کے در بار میں بالکل خاموش رہتے تھے۔ ویسے یوے واضل تھے۔ علوم متحضر تھے۔

حضرت شاه صاحب اورشعر

فرماتے منے کہ میں نے شعروں پر بھی وقت ضائع نہیں کیا جب کھانے پر بیٹھتا تھا تو پنسل اور کاغذا ہے اور کاغذا ہے ا کاغذا ہے پاس رکھتا تھا۔ ایک لقمہ کھایا اور ایک شعر کہ لیا لکھ لیا۔ پس ادھر کھاناختم ہوا ادھرا شعارختم ہوئے۔ مقامات حریری کے طرز پر آپ کی ایک کتاب تھی جس بیس کی ایک مقالے بے نقط تھے۔

حضرت سيحضرت مفتى اعظم كااستفاده

ایک وفعداحقر حضرت کی زیارت کے لئے حضرت کے کمرہ میں بیٹھا تھا کہ اسے بیل حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب تشریف لائے اور درواز بے پر کھڑے ہوکر ایک مسئلہ حضرت شاہ صاحب سے دریافت فرماتے تھے حضرت نے فرمایا کہ بیس خود ہی حاضر ہوجاتا حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی فرمایا کہ بیس مجھے ہی آتا چاہئے تھا۔ اس طرح حضرت مفتی صاحب مفتی صاحب کئی بارتشریف لاکر مسائل کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت مفتی صاحب ہمارے بھی ابن ماجہ شریف اور طحاوی شریف اور موطا امام محمد وغیرہ بیس استاذ ہیں۔ ان کو اجازت حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب سے مرادآ بادیؒ سے ہاور ان کوا جازت حضرت مشاہ عبدالعزیزؓ سے ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے ہم کوا بی اس سند کی بھی اجازت دی تھی۔ شاہ عبدالعزیزؓ سے ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے ہم کوا بی اس سند کی بھی اجازت دی تھی۔

حضرت بنے شاہ اہل اللّٰد کامشہور واقعہ سنایا

حصرت شاہ صاحبؓ نے قرمایا کہ ایک بار حضرت شاہ اہل اللہ صاحبؓ جو کہ براور تھے

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث و ہلویؒ کے اپنے تجرب میں بیٹے تھے۔ کہ ایک سپاہی آیا کہ آپ کو باوشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ فوراً اٹھے اوراس سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی بجائے الل قلعہ جانے کے دبلی ہے باہر پہاڑ گئے کی طرف لے سیا۔ وہاں جا کرایک غار کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو۔ جب شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو کیا و کھتے ہیں کہ جنات کا ایک بہت بڑا ججمع ہے اور جنات کا باوشاہ بیٹھا ہے اور اس کے داکھیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہے اور باوشاہ کے سامنے ایک مروہ لٹایا ہوا ہے اور ایک مرداور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں انہوں نے شاہ صاحبؒ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آ دمی نے ہمارے اس بیٹے کوئل کرویا ہے ہمیں صاحبؒ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آ دمی نے ہمارے اس بیٹے کوئل کرویا ہے ہمیں فصاص دلوا تا جا ہے۔ حضرت شاہ اہل اللہ صاحبؒ نے فرمایا کہتم لوگ جھے ہے قصاص نہیں لے سے ہمارہ کی کہا گوائی میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی پوشش بدل دی اگر اس کوکوئی شخص نے اپنی پوشش بدل دی اگر اس کوکوئی شخص نے اپنی پوشش بدل دی اگر اس کوکوئی شخص نے اپنی پوشش بدل دی اگر اس کوکوئی شخص نے اپنی پوشش بدل دی اگر اس کوکوئی شخص نے اپنی پوشش بدل دی اگر اس کوکوئی شخص نے اپنی پوشش بدل دی اگر اس کوکوئی شخص نے اپنی پوشش بدل دی اگر اس کوکوئی شخص نے اپنی پوشش بدل دی اگر اس کوکوئی شخص

بادشاہ نے اس جن سے جواس کے دائیں جانب جیشا تھا پوچھا کہ کیا ہے حدیث ہے تو اس نے کہا کہ ہاں ہے حدیث بی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر حدیث فرمائی تھی تو ہیں اس وقت در بار میں حاضر تھا۔ میں نے اپنے کا نول سے اس حدیث شریف کو سنا ہے۔ حضر ت شاہ اہل اللہ صاحب فرماتے جیں کہ بادشاہ نے بھر مجھے بیرحدیث میں کرر ہاکر دیا در مجھے سے حدیث میں کرر ہاکر دیا در مجھے سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کواپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جنتی خوشی کہ جھے اس صحابی جن کے در س میں موئی۔ پھر شاہ اہل اللہ صاحب نے ان صحابی شیسے وہی حدیث میں اور تابعی ہوکر واپس آئے۔ بیر حدیث ہمیں تر نہی شریف کے در س میں حضرت شاہ صاحب نے سائی تھی۔ اس جن کا نام شاہورش تھا۔

حصرت نے ظفر یا دشاہ کامشہورشعر پہندفر مایا

حصرت شاه صاحب طفر (بینی بهادر شاه ولی کے بادشاه) کال شعر کو بہت بسند کرتے تھے۔ ظفر آ دمی اس کو نہ جانئے گا کو ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا جے عیش میں یاو خدا نہ رہی جے طیش میں خوف خدا نہ رہا

#### تشميه كيعظمت

جب کوئی کام دینی یا دنیوی شروع کیا جائے تو اس کے لئے اول بیضروری ہے کہ اس کا مشکفل ہے کیوں کہ بیٹم ہے اس سامان سارے کاسارا مہیا کیا جائے۔ بس کلمہ اللہ کا اس کا مشکفل ہے کیوں کہ بیٹم ہے اس قات مال ہے۔ بھراس کام کے پورا ہونے تک وہ سامان باتی بھی رہے اس کا جو بجتی جمعی صفات کمال ہے۔ بھراس کام کے پورا ہونے تک وہ سامان باتی بھی رہے اس کارخمٰن کا کلمہ مشکفل ہوا یعنی بقاء عالم اس کلمہ کے ساتھ مر بوط ہے تیسر سے پایا جانا فائدہ اس کام کا اور بیصفت رہیں کا کام ہے کہ اپنی رحمت سے محنت بندوں کی ہر بادنہیں کرتا چونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا وین جامع الا دیان ہے اس لئے تشمیہ میں بیتمام نام جمع فرمائے گئے کر بوں کے ہاں تو کلمہ اللہ کامشہور ہی تھا (بنی اساعیل میں ) بنی اسرائیل میں لفظ رحمٰن مشہور تھا۔ عربوں کے ہاں تو کلمہ اللہ کامشہور ہی تھا (بنی اساعیل میں ) بنی اسرائیل میں لفظ رحمٰن مشہور تھا۔

قل ادعواالله أو ادعواالرحمن تدعوافله الاسماء الحسني

قرآن عزیز نے دونوں اساء کو جوڑ دیا کہ جواسم بھی پکاروسب اساء حتیٰ ہیں۔ پہلے عرب ہوں

کہتے تھے۔ و ما المو حصن آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدی کی طرف رخ کرنے کا حکم
ہوا تھا۔ پھر قبلہ تا قیامت کعبہ شریف ہوگیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل ہیں ہے ہیں
جب کہ دوبارہ تشریف لا کیں گے تو کعبہ شریف ہی کارخ کریں گے اور جے بھی کریں گے۔
بیس کے دوبارہ تشریف لا کیں گے تو کعبہ شریف ہی کارخ کریں گے اور جے بھی کریں گے۔
ایک ہو گئے اور جھر سول اللہ ہی خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ کی طور پر ٹابت فرمادیں گے بزرگان دیں
نے ان اساء کا ورد کرنا فرمایا ہے تا کہ ان کی برکت ہے دینی و دنیا وی نعمیں ملتی رہیں۔

#### سورة فاتحه

الحمد لله رب العلمين (ف) بهم الله شريف اگر چه فاتحه کا جزونيس ليکن قرآن کا جزونيس ليکن قرآن کا جزوضرور ہے اوراس کا پڑھنا شروع رکعت میں اکثر کے نزد یک واجب ہے زیلعی شرح کنز اور زاہدی نے مینی ہے کہ یمی میں کے میں ایک مینی ہے کہ میں کے میں ایک میں ہے کہ میں احواجہ فیصل ساتھیا کی رکعة فیستجد اذا یہ جابھا قال اکثر کی کہ میں بھی لکھا ہے کہ میں احواجہ۔

سورہ فاتحہ: مکیہ ہے یہاں جمد پرالف لام استغراق کا ہے۔ بینی سب افراد جمد کے اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ جناب باری تعالیٰ عزاسمہ نے اپنی جمد ذات پاک کے ساتھ مخصوص فرما کر بعد میں اس کی تین صفات علی التر تیب ذکر فرما کیں تربیت رحمت جزااس لئے کہ کوئی کسی کی تعریف جب کرتا ہے یا تو اس لئے کہ اس کے احسانات سماجہ اس کے مدنظر ہوتے ہیں یا ذمانہ حال میں اس پراحسان کرتا ہے یا آ کندہ کوامید ہوتی ہے کہ جھے پراحسان کرتا ہے یا آ کندہ کوامید ہوتی ہے کہ جھے پراحسان کرے گا۔

باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوبند ہے صفت وہنا کریں وہ اس واسطے بھی ہے لہیں نے ان

پر ہے شارنعتیں پہلے عطا کی ہیں۔ کہ صفت ربوبیت کی رکھتا ہوں۔ ان کو پیدا کرنا اور تربیت
ظاہری و باطنی کرنا اور جونظر اس پر کریں کہ اس کی نعمیں ہے شار فی الحال موجود ہیں کہ میں
رحمان ورجیم ہوں اوراگر دوراندیش کا طریق اختیار کریں تو بھی ہیں ہی مستحق حمر ہوں کہ جڑا
میں میری طرف ہے طے گی غرض ہر ہر جوڑ کی عبادت الگ الگ ہے۔ مثلاً ول کی عبادت میں
ہے کہ جوعقا کدا نہیا علیم السلام لائے ہیں ان پریفین کرنا اور حق مان لینا اور اس پر دوام کر
لینا۔ روح کی عبادت میہ کہ اس کے مشاہدہ میں غرق رہنا اور اس کے مراقبہ ہیں آ رام پانا
اور سرکی عبادت میہ کہ اس کی معرفت میں ڈوبار ہنا حتی کہ والا تکن من الغافلین نصیب ہو
جائے۔غرض عبادت کی حقیقت میہ کہ اس کی مرضیت ہیں غایت تذلل کے ساتھ اپنے تمام
جائے۔غرض عبادت کی حقیقت میہ کہ اس کی مرضیت ہیں غایت تذلل کے ساتھ اپنے تمام

صدیت یس ہے کہ جب بندوالحمد لله رب العالمین کہتا ہے تو ادھر سے ارشاد ہوتا ہے۔ تمد فی عبدی اور الوحمن الوحیم کہتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے النبے علی عبدی جب مالک یوم المدین کہتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے مجدنی عبدی بندے نے میری بررگی بیان کی ۔ ایاک نعبدو ایاک نستعین جب کہتا ہے تو فر ماتے ہیں۔ ھذا بینی و بین عبدی و لعبدی ماسال برمیر ہاور میرے بندے کے درمیان ہاور میرے بندے کے درمیان ہاور میرے بندے کو طے گا جو ووسوال کرے گا اور جب اھدنا الصواط السمتقیم صواط اللین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لاالصالین کہتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے۔ انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لاالصالین کہتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے۔ هذا العبدی و المعبدی ماسال برمیرے بندے کا حق ہے اور میرے بندے کو وہ بھی

ملے گا جواس نے سوال کیا۔ حدیث کے شروع میں ہے قسمت الصلوة بینى و بین عبدی یہاں پر صلوۃ مجمعنی سورہ فاتحہ ہے۔ حدیث بخاری میں یوں بھی وارد ہے۔ واذاقال الامام غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين فقولوا امين جبايام كم غير المغضوب عليهم والاالضالين توتم آمين كهويعتى الحمدشريف كختم يرآمن كبنا چاہئے۔معلوم ہوا کہ الحمد شریف پڑھناحق امام کا ہے مقتدی کاحق صرف آبین کہنا ہے۔ بي واذاقال الامام سمع الله لمن حمده فقولواربنا ولك الحمد واس كوآ سته ہی کہتے ہیں آمین بھی آ ہستہ ہی کہنا جا ہے آمین کے معنیٰ اے اللہ تو قبول فرمائے۔(استجب) انعمت عليهم - جارتهم كي كروه إلى - انبياء صديقين شهداء صالحين - يعني آخرت میں ان کے ساتھ حشر فر ماعوام کو جا ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کریں اور ان کے سینوں ہے انوار لیتے رہیں۔ان کا طریق اختیار کرلیں۔صالحین بسبب کمال متابعت کے اپنے ظاہر کو گنا ہول ہے یاک رکھتے ہیں اور اپنے باطن کو اعتقادات فساوہ اور اخلاق رذیلہ ہے دورر کھتے ہیں اور یا دخل میں ایسا لگ جاتے ہیں کہ دوسری طرف توجہ کرنے کی تنجائش ہی ان میں تہیں رہتی۔ تا آ تک باری تعالی ان کو پھر دوسری جانب سے محفوظ فرمالیتا ہے۔ المذین الهنوا و کانوا تیقون اور شبداء وه حضرات ہیں کہ ان کے قلوب مشاہدات حق میں اور تجلیات میں منتغرق ہوتے ہیں اور جو پچھا نبیا علیہم السلام نے پہنچایا ہے۔ دل ان کے اس شان ہے قبول کر لیتے ہیں گو یا دیکھتے ہیں ای واسطے راہ حق میں جان دے دیناان کے لئے آ سان کام ہوتا ہے اورصدیق وہ ہیں کہ قوت نظریہ ان کی انبیاء علیہم السلام کی طرح کامل ہوتی ہےاوراہتداءعمرے جھوٹ بولنے اور دورنگی ہے دور رہتے ہیں۔امور دین میں بالکل خدا کے واسطے لگے رہنے ہیں۔خواہش نفس کو ہرگز ہرگز دخل نہیں ہوتا۔صدیق کی نشانی سے ہے کہاس کے ارادہ میں ترود بالکل نہیں ہوتا۔ انبیاء کیبہم السلام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی تربیت براہ راست باری تعالیٰ عزاسمۂ فرماتے ہیں کہ نور یاک کی تا میران میں الی کامل ہوتی ہے کہمطلقاً غلطی اور ان کےشبہات معلومات میں راہنہیں پاتے۔ان کو اللہ تعالیٰ معصوم اورمحفوظ رکھتا ہے۔لہٰ دالوگول پر واجب ہے کہ بے نفتیش وجہ کے انبیا علیہم السلام کے

لائے ہوئے احکام مان لیں۔انبیاء پراعتراض کرنا یہوونے شروع کیا۔عیاذ باللہ۔ صراط المذين انعمت عليهم. كوظامرين أنخضور صلى الدعليدو المسب انبيا عليم السلام کے بعد میں تشریف لائے لیکن باطن میں آپ کی ہدا بت سابقین انبیاء کیہم السلام میں سرايت كرتى ربى ـ اولنك الذين هدى الله فبهداهم اقتده لينى ال كى بدايت بمى آ پ بی کی ہدایت ہے جوان کے باطن میں سرایت کر گئی تو جب آ پ ان کی حدیٰ پر چلیس کے توبیدورحقیقت ان کا ہرایت یا تا آپ کی ہدایت سے جوا۔ کیونکہ آپ کواولیت باطنا حاصل إرطام أآخريت بـــورندبهم اقتده موتا اورصديث كنت نبيا وآدم بين الماء و الطين وغير بانصوص ای طرف مشير بين كه جومتقدم نبي موئة بين وه اپني بعثت مين آپ ہی کے نائب ہوئے ہیں۔ ہو دانامل والی حدیث بھی اس کی مؤیدے۔فعلمت علم الاولین ولآ خرین ہے مرادانمیاء بی میں جواول ظہور پذیر ہوئے (ایسے بی آخرین ہے مرادوہ انبیاء جو بہنسبیۃ اولین کے بعد میں آئے )اور حضور صلے اللہ علیہ وسلم ہے بل ہی تشریف لائے اور حضور صلی الله علیه وسلم کے جسد شریف کے ظہور سے حتقدم تھے۔ (الیواقت ج ۲ نمبر ۱۸) هدّی للمتقین معلوم ہوا کرتفو کی کا اطلاق معانی متفاوت پر ہوتا ہے۔ بھی ایمان کے معنوں میں آتا ہے۔ والزمھم كلمة التقوى كم بھى توبے منى ديتا ہے۔ مثلًا ولوان اہل القری امنوا واتقوا مجھی طاعت کے معنوں ہیں آیا ہے۔ مثلًا ان انڈرواانہ . لااله الا انا فاتقون مجمى ترك كناه پر بولا گيا ہے۔مثلاً واتواالبيوت من ابوابھا و اتقو االله مجمى اخلاص كے عنی ويتاہے۔ فانھامن تقوى القلوب ( از فتح العزيز )

الم ور ذلك الكتاب كي تفير

ریب ہے تواس طرح کا کلام بنالاؤ۔ یا کم از کم دس سورتیں ہی بنالاؤ۔ کم از کم ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ تم بھی اہل لسان ہوعرب ہو مکہ معظمہ کے رہنے والے ہوعرب العربا ہو۔ گر بخداللہ آج تک کوئی نہلا سکا۔ یا تواس کی مثل لاؤیا پھر جب مقابلہ کی تاب نہیں تواس برایمان لاؤ۔

ھدی للمتقین: یقر آن ہادی ہے متقین کے لئے۔ یعنی جو پر ہیز کرتے ہیں آئیس
اس قر آن سے فائدہ پنجا ہے۔ اس کے ہادی ہونے ہیں تو یکھ شک نہیں۔ لیکن جواس پر
عمل کرے گا اس کے حرام کوحرام سمجھے گا اور حلال کو حلال یقین کرے گا۔ ممنوعات سے
پر ہیز کرے گا وہی شفایا ہے ہوگا۔ ورنہ نسخ کے تو شافی ہونے میں کوئی شہہے ہی نہیں۔
الندین یو منون بالھیب اللیۃ ۔ یعنی جولوگ ایمان بالغیب لاتے ہیں اور باری تعالی
کو ذات اور صفات اور افعال میں یک یقین کرتے ہیں حالانکہ اس کو کسی نہیں و یکھا فقط
رسول اللہ پر اعتاد کرتے ہوئے یقین کرلیا۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ تمام ثواب اور عقاب
پر سب امور غیبیہ ہی ہیں۔

ایمان کے معنی لفت میں گرویدن۔ باور کردن اور اصطلاح میں انبیاء علیہم السلام کے اعتاد پر جو کچھ باری تعالٰی کی طرف ہے لائے میں یقین کر لیمنا اور مان لیمنا ایمان کہلاتا ہے کفر کے معنی محرجانا مشکر ہو جانا لیعنی جوامورا نبیاء علیہم السلام باری تعالٰی کی طرف ہے لائے ہیں ان کے بچے ہونے میں شہمے نکالنا یا تکذیب کرنا کفر کہلاتا ہے۔

ویقیمون الصلو فہ اور تماز قائم کرتے ہیں لیمنی نماز کے فرائض واجبات وشرا نطاستن وستجبات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس پردوام کرتے ہیں۔ لیمنی پوری اطاعت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ و مما د زقناهم یدفقون جو پہرہ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں ہے خرج بھی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

"وفى اموالهم حق السائل والمحروم" والذين يومنون بماانزل اليك وما انزل من قبلك بي الموالهم على المائل والمحروم" والذين يومنون بماانزل اليك وما انزل من قبلك بي في الوكول كابي تفصيل حال به مونين الله وماانزل على ابواهيم مراوبول - چانچ فرمات بي - قل آمنا بالله وماانزل علينا وماانزل على ابواهيم واسماعيل واسخق ويعقوب والإسباط وما اوتى موسى وعيسم والنبيون من

ربهم النفرق بين احدهنهم ونحن له مسلمون ب٣ركوع آخرى اور ياره اول ركوع آخرى اور ياره اول ركوع آخرى اور ياره اول ركوع آخرى النفر و السحق و آخرى النفر و السماعيل و السحق و يعقوب و الاسباط و ما اوتى موسى و عيسى و ما اوتى النبيون من ربهم. اللية يحى آيا بها ورسوره القرك آخرى ركوع الله يهي آيا بها المن الرسول بما انزل اليه من ربه و المومنون كل امن بالله و مكته و دسله النفرق بين احدمن دسله و المحدد و كتبه و دسله النفرق بين احدمن دسله اولك على من ربهم و اولئك هم المفلحون الحيمي يهي الوسول بين حن والها المناهد على المناهد و المناهد و المناهد و المناهد المفلحون المناهد ا

ایمان کی تحقیق کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ( فقح العزیز ) کہ ایمان کا ایک تو و جود ذہنی ہے دوسرا و جو دعینی ۔ تیسرا و جو دلفظی و جو دعینی نو اصل ہے ایک نو رکی جوبسبب حجاب رقع ہونے کے حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ مؤمن میں اور اس کے رب تعالیٰ شاند میں تجاب رفع ہوجاتا ہے یہی نورجس کو کمشکواۃ فیھا مصباح اور اللہ ولمی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الين قرمايا بح جب تجاب رقع بوتا ہے اور نورا یمان قوت پکڑتا ہے اور اوج کمال کو بہنچتا ہے تو و ونور پھیل کرتمام اعضاء کو کھیر لیتا ہے پھر پہلے تو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے اور حقائق اشیاء پر مطلع ہوتا ہے اور اس برحقائق ہرشی کے متحلی ہوتے ہیں۔ ہرایک شئے کواینے مقام پرجلوہ گریا تا ہے اور انبیاء علیہم السلام کا صدق جن اشیاء کی اطلاع انبیاء تلیہم السلام نے دی ہے تفصیلی طور پراس پرمنکشف ہوتے ہیں اور اوامر اور نواہی کے موافق تھم الہی پر عامل ہوتا ہے۔اس حال میں خصائل حمیدہ اخلاق فاصله پیدا ہوتے ہیں اورا عمال صالحہ انوار معرفت کے ساتھ مل کرایک عجیب روشنی پیدا کرتے ہیں۔ بھدی اللہ لنورہ من بشاء اور وجود دہنی ایمان کا دومر ہے رکھتا ہے۔ اول كلمه لا الله الا الله كمعنى كالنشاف جس كوكرويدن اور باوركرون بهي كهتيه بين\_ اس کا نام تصدیق اجمالی ہے دوم ہرشی کا تفصیلی طور پر منکشف ہونا اور جوار تباط ان میں ہے اس کوچھی لحاظ رکھنا اورا بمان کا وجو دلفظی شریعت کی اصطلاح بیں کلمہ شہاد تیں کا قرار ہے اور کلمات اس کلمه طبیه کے زبان ہے جاری کرنا۔

ان اللين كفروا الايدينى جولوگ كافر بوئ اور كفريرى مركة الى سے ثابت بواكہ جو شخص آخرى عمر كة الى سے ثابت بواكہ جو شخص آخرى عمر ميں ايمان لايا اورايمان پرخاتمہ بواتو وہ موئن ہاى طرح كسى كوكافر نبيس كہد سكتے۔ جب تك كداس كا خاتمہ دئه كفرير بوجائے كفرى حقيقت بيہ كدسى چيز كے دين محمدى بونے سے بى انكار كرد ہے۔ اور معنی انكار كے نہ ماننا ہے خواہ اس كی حقیقت بہج انتا ہو باند بہج انتا ہو۔

یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دی اللہ تعالی نے اوران کے کا نول پر بھی مہر ہے۔ جیسا کہ وحتم علی مسمعہ و قلبہ و جعل علی بصوہ غشاوہ کہ استدال دوسروں کا بھی نہیں سنتے اوران کی بینائیوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ بالکل دیکھنے نہیں دیتا۔ دل اور کان پر مہر کا ذکر کہا اور بینائیوں پر پر دہ لاکا کا ذکر فر مایا۔ اس کا سب سے کہ سے چیزیں مدر کات کو ہا ہر سے اندر کی طرف لاتی ہیں۔ آئھ پر پردہ کا ذکر اس لئے کیا کہ پردہ آئھ کا شعاع کو ہا ہر نگلنے ہے دو کتا ہے اور وہ کی مثار ویت کا ہا اور عقلاء کا قاعدہ باغدھا ہوا ہے کہ ہا ہم کی چیز وں کے اندر آئے ہے دو کتے ہے دو گئے مہر کرتے ہیں اور اندر کی چیز وں کورو کئے کے لئے پردہ ؤالے آئے وہ من المناس لیعنی ہے دمول دونوں علموں کا کرتے ہیں۔ علم تو حیداور علم معاد کا یہی دو علم اصل وین ہیں۔ پس کہتے ہیں کہم نہ قو مشرک ہیں نہ مجوب حق سے ہیں حالا نکہ ایمان ان کی ذات سے مسلوب ہے۔ کی وقت نصیب نہ ہوگا۔ ان کومنا فق کہتے ہیں۔ نفاق کی کئی ذات سے مسلوب ہے۔ کی وقت نصیب نہ ہوگا۔ ان کومنا فق کہتے ہیں۔ نفاق کی کئی اقسام ہیں جیسے کہ احاد بیث ہیں مروی ہے۔

جزاء عين اعمال ہے حضرت مجدد کی تحقیق

قالو اهذا اللذى رزقنا من قبل لينى جزادر حقيقت مجزى عليه كظهورى كودوسرى شكل مين كهته جين يعنى وه اعمال بى بهول كي جوثمرات كى اشكال مين نمودار بهول كيد فهن يعمل مثقال ذرة خيراً يوه. الاية فو قو اها كنتم تعملون فهن يعمل مثقال ذرة خيراً يوه. الاية دانه خلاف يخم في بودز جروقدر آنچه كه كشته درو حظه به حظه جوز جو دانه خلاف يخم في بودز جروقدر محمد وكي تشخيل ق

حضرت مجدوالف ثافی فرماتے ہیں معنی تنزیبی نے ونیا ہیں تو اباس کلمات طیبات کا

یکن لیا۔ آخرت میں یکی اعمال صالحات اور کلمات طیبات ٹمرات اور اشجار کا لباس پہن لیس گے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ ایک نہایت ہی جمیل آ دی قبر والے کو مانوس کرنے کے لئے یاس رہے گاوہ نیک عمل ہی اس شکل میں ہوگا۔معانی مجسد ہوجا کمیں گے۔

عابهاالمناس اعبدوا الایه مخفی ندر ہے کہ باری تعالیٰ نے ان آیات میں پائی تعمیں جو دلائل توحید کے جیں بیان فرمائی اول انسان کی پیدائش دوم پیدائش ان کے باپ دادوں کی ان دونوں نعمتوں کو ایک جگد فرمایا ۔ سوم پیدائش زمین کی چہارم وہ نعمت جو دونوں ہے حاصل ہوئی کہ آسان سے پانی برسا اور زمین سے غلے پھل جو گلوق کی غذا ہے ۔ ان جنوں نعمتوں کو ایک جالا کے وجہ یہ ہے کہ پہلی دونعتیں نفس ہے متعلق جیں اور تینوں نعمتیں جسمانی جیں۔ پہلی نعمتوں کو مقدم اس لئے رکھا کہ انسان کوسب سے زیادہ قرب اپنے نفس جسمانی جیں۔ پھراہ ہوئی ۔ پھراہ ہوئی ہے اس لئے رکھا کہ انسان کوسب سے زیادہ قرب اپنے نفس کی ہے بھراہ ہوئی جیں آسان کو دیکھتے ہیں پھروہ چیز ذکر فرمائی جو جموعہ ان دونوں کی ہے پھر جب نظرا شات ہوئی ہے ۔ پینی بارش پس جیسا کہ ان انعامات کا دینے والا فقط باری کی صفات کا دینے والا فقط باری میں شریک نظم ہواؤ چہ جانکے کہ اس کا شریک البیت میں اور اس کی صفات کمال میں ہو۔ پھر شریک نظم ہواؤ چہ جانکے کہ اس کا شریک البیت میں اور اس کی صفات کمال میں ہو۔ پھر کہ تعالیٰ المذہ الذہ الا بھ

#### ايمان كي حقيقت

 بھی بلاتصدیق ندمت کی ہے۔ و من الناس من یقول آمنا باللہ وہالیوم الاخروماهم بمومنین. پی معلوم ہوا کہا قرار محض تو ایمان کی حکایت ہے۔اگر محکی عنہ کے مطابق ہوا تو معتبر ہے ورنہ کچھنیں محکی عنہ تو تقیدیق ہی ہے۔ تحقیق مقام اس جگہ یوں ہے کہ جس طرح ہر چیز کا تنین طرح کا وجود ہے۔ایمان کا بھی تمین طرح کا وجود ہے۔ایک گفتلی دوم وہنی سوم عینی وجود بینی تو اصل ہے باقی وجوداس کے تالع ہیں۔ایمان کا وجود عینی تو وہ نور ہے جودل میں حاصل ہوتا ہے اوراس كسبب سيتمام بروك بينه وبين الحق رفع بوجائة بين مثل نوره كمشكوة فيها مصباح مِينَ تَمْثِيلَ مَمَلَ قُرْمَانَي كُنْ چِئَانِچِهِ اللهُ ولمي المذين امنوا يخرجهم من الظلمت الي النود اس کاسبب بیان فرمایا که بینورانوارمحسوسه کی طرح قوت واستداد وانتقاص قبول کرتا ہے۔ چنانچيآ يتوافاتليت عليهم اياته وادتهم ايماناً اسكى زياوتي كاطريقه بيبكنجول جوں حجاب مرتفع ہوتا جا تاہےوہ نورزیادہ ہوتا جا تا ہےاورایمان قوت پکڑتا ہےتا آ ل کداوج کمال تك پہنچ جاتا ہےاورخوب بھیل جاتا ہےاورجہیج قویٰ اوراعضاء کو گھیر لیتا ہے۔ پس اول تو شرح صدر ہوتا ہے اوراشیاء کے حقائق پر مطلع ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام نے جو کچھ عقائد بیان فر مائے ہیں وہ وجدانی ہوجائے ہیں اور بفذرانشراح صدر کے ہرامر کے بجالانے ہیں متعدد ہو جاتا ہے اور نوائی ہے اجتناب کرتا ہے اور وجود نفظی ایمان کا تھم شہادتین ہے۔

اشهد أن لا الله الا الله وأشهد أن محمد أ رسول الله

ثم استوی الی السماء خواه وحوارض کو پہلے کہوخواہ تسویہ آسان کو پہلے کہو۔سب درست ہے۔

# انى جاعل فى الارض خليفه كي حق القيدونفاس فا كقه

انبی جاعل فی الارض خلیفة. اس میں فرمایا گیا کہ منلہ تو حید کے بعد ایمان نبوت پرلانا فرض ہے یہ بھی فرمایا گیا کہ اطاعة اللہ جب معتبر ہے کہ اس کے فرمانے پراس کے غیر کی اطاعت جیسے اطبعوا الله واطبعوا المرسول اور اس میں حسن وقتح کا عقلی یا شری ہونا بھی فرمایا گیا اور عدل اور جور بھی منکشف کیا گیا اور اساء احکام وعدہ اور وعید بھی بیان فرمائے گئے اور تقدیم فیرمن اللہ تعالی اور دیہ کہ سب امور کے علم کی انتہا اللہ تعالی کی

طرف ہاور یہ کرشرف عبودیت میں ہی ہاور تو بھی ہاور ایر یہ لایسنل عما یفعل
و هم یسنلون اور یہ کرآ خری حیلہ مراحم خسروانہ میں اپیل دائر کرنا ہے۔ اور یہ کسبقت
رحق عفیی اور اس میں یہ کففیل انبیاء علیم السلام کی سب پر ہاور سکلہ جروقد ربھی اس
میں آگیا۔ انبی اعلم مالا تعلمون جو پھی کرآ وگ کے جوارح واعضاء پرظہور پڈیر ہوتا
ہے۔ اول اس کا وجود مرتبدوح میں ہوتا ہے۔ پھر قلب میں پھر تو کی نفسانیہ میں پھر جوارح
اور اعضاء پرظہور پذیر ہوتا ہے۔ بلنی من کسب سینة و احاطت بد خطیفته
اور اعضاء پرظہور پذیر ہوتا ہے۔ بلنی من کسب سینة و احاطت بد خطیفته
فاولنک اصحاب النار هم فیھا خلدون اس کے ذیل میں وجہ یہود کے قول لن
تمسنا النار الایاما معدودة اور انکار متواتر ات وین بھی کفر ہے۔ بی اسرائیل کے
اعتقاد فاسداور ان کی غلطروش اور تحریف کا بیمبنا تھا کہ چونکہ ہرشر بیت میں معاصی کے دو
مرتبر کے جیں۔ ایک یہ کہمواصی کو معاصی ہی اعتقاد کرے اور ملت حقد کا اتباع واجب
جانتا ہواور میں خالفت کرتا ہو۔ مثلاً بقین جانتا اور ما نتا ہے کہشر اب پینا حرام ہیں۔ ابیانی
صدور ہوجاتا ہے۔ اس مرتبر کانا مفتی و بخو راور عصیان ہے۔ عیا ذا باللہ۔

اس کو وعید عذاب آخرت توشر بعت مقدسہ نے لی ہے کین وہ ایک مدت مقردہ عنداللہ کے بعد ختم ہو جائے گا۔ عذاب دائمی نہیں ہوگا دوم یہ کہ اعتقاد بھی موافق شریعت حقہ کے نہ ہو۔ مثلاً جو چیز کیفس الامریس ثابت ہے خواہ از تشم النہیات ہویا قیامت کے متعلق ہوخواہ شعار اللہ کے متعلق ہومثلاً اللہ کی کتابوں پرایمان نہ ہویا رسولوں یا احکام متواترہ دین کا الکار کرتا ہو۔ اس کو جو واور کفر اور زند قد اور الحاد کہتے ہیں اس کے متعلق آخرت میں دائمی عذاب کی وعید سائی ہے۔ اس کو کو کہتے ہیں کہ المفاسق لا یہ خلد فی الناد و الکافو خالد فی الناد جو کا دملت حقد اس زمانہ میں صرف میہود ہی ہتھ جو کہ بنی اسرائیل یتھ اور اپنی عبادت سے یہ چونکہ ملت حقد اس زمانہ میں صرف میہود ہی ہتھ جو کہ بنی اسرائیل یتھ اور اپنی عبادت سے یہ چونکہ ملت حقد اس زمانہ میں صرف میہود ہی ہتھ جو کہ بنی اسرائیل کوعذاب دائمی ہوگا۔

میں اس فرقے نے اپنی کند وجنی سے فرق عنوان میں اور معنون میں نہ کیا اور کہد دیا۔

لن تمسنا المناو الاايامامعدودات حق تعالى شاند في اول تواس كواس طرح روكيا كركيا

## ولقد آتينا موسى الكتاب كتحت تحقيق عجيب

و لقد اتینا موسی الکتاب الایة کین ہم نے سب سے بڑی تحت کتاب دی اور بنی المحتاب الایة کین ہم نے سب سے بڑی تحت کرتا اوران کی اسرائیل سے عہد و پیان لئے۔ سب سے بڑا عہد یہ تھا کہ ہر پیغیبر کی اطاعت کرتا اوران کی تو قیر کرنالازم جانو۔ حضرت موئ علی نبینا وعلیہ السلام کے بعد لگا تاررسول بھیجے۔ حضرت ایوشع حضرت المیاس حضرت المیع حضرت شمعون حضرت واؤد حضرت سلیمان حضرت فعیا حضرت ادمیا و ۔ حضرت ایونس حضرت عزیر حضرت حز قبل حضرت ذکریا حضرت بی اور ہزار ہا پیغیبر سے۔ سب کے سب موگ علیہ السلام کے تنبع سے۔ انہی کی شریعت کے تنبع سے۔ و التینا عیدسی ابن صوبیم اللہ یہ۔ اور مریم جینے تیسی علیہ السلام کو مجزات ظاہرہ ہا ہم و د ہے کہ ماور زاد عیدسی ابن صوبیم اللہ۔ اور مریم جینے تیسی علیہ السلام کو مجزات ظاہرہ ہا ہم و د ہے کہ ماور زاد کی جی بیکم خداوندی ہوتا تھا۔ جو کچھ ش شام کھا کر آتے تھے۔ مرد کور ندہ کرنا عطافر مایا ہے سب کے جگھ خداوندی ہوتا تھا۔ جو کچھ ش شام کھا کر آتے تھے۔ مرد کور ندہ کرنا عطافر مایا ہے سب کے جگھ خداوندی ہوتا تھا۔ جو کچھ ش شام کھا کر آتے تھے۔ مرد کور ندہ کرنا عطافر مایا ہے سب کے جگھ خداوندی ہوتا تھا۔ جو کچھ آتے شام کھا کر آتے تھے۔ مرد کور ندہ کرنا عطافر مایا ہے سب سب بیدافر مادیا۔ آسان پر مجزان طور پر تشریف کے بیان میں جھیا تے تھے۔ آپ کو بلاباپ بیدافر مادیا۔ آسان پر مجزان طور پر تشریف کور نوا

کے گئے۔اس زماندگی سائنس اور طب مقابلہ ندکر سکی شاب ہی سائنس یہاں تک ترقی کرسکی ہے۔ اس زماندگی سائنس والے بھی اس کے امکان کے قائل ہو گئے ہیں۔

وقد قبل ان المعجزات تقدم بمایرتقی فیه المحلیفة فی المدنی آپ ان المعجزات تقدم برکا (سرلیح رفتار) کاکس نے اندازه لگایا ہے۔ دوح نام ہے یا تو جرائیل علیه السلام کا کہ جروفت ساتھ رہتے تھے۔ یا اسم اعظم کے اثر ہے مردول کوزندہ کرتے تھے اور مکن ہے کہ اس اسم مبارک ہی کی تا ثیر ہوکہ آسان کواڈ کرتشریف مردول کوزندہ کرتے تھے اور مکن ہے کہ اس اسم مبارک ہی کی تا ثیر ہوکہ آسان کواڈ کرتشریف لے گئے۔ فرمایا گیا ہے وروح منه شہادة القرآن عقیدة الاسلام اور تحیه الاسلام سیف چشتیائی۔ بردی عمدہ کتا ہیں اس میں تصنیف ہوئی ہیں۔ فیجوزا ہم الله خیر المجزاء.

ایشوع کے معنی اور شحقیق

ایٹوع اصل ہے بیٹی کی۔ اس کے معنی ہیں مبارک اور مریم بھی عبری لفظ ہے اس کے معنی ہیں خاومہ یا عابدہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سینے ہیں روح القدس پھونک مارتا ہے۔ ان نفساً بن تعموت حتی قست کھل دز قھا۔ کہ کوئی جان دار نبیس مرتا جب تک اپنا رز ق پورانہیں کر لیتا اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روح القدس تائید کرتے ہتے۔ فضریقاً گذہتم و فویقاً تقتلون. مشلاً ذکر یا علیہ السلام حضرت کی علیہ السلام حضرت معنی علیہ السلام اور ہمارے نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم پر بھی کئی بار حملہ قاتلان کیا گیا خور ہوا۔ چنا نبیہ و نبیر دیا۔ چی کا یا نہ اس زہر کا اثر مرض وفات میں فلام ہوا۔ چنا نبیہ مرالشہا و تین میں قطام ہوا۔ چنا نبیہ سرالشہا و تین میں قصیل سے نہ کور ہے۔

لیعنی ایسے متعصب ہیں کہ اچھی ہات سنتے ہی نہیں۔تصلب حق کے عنی یہ ہیں کہ دین حق کوقوت سے پکڑے اور کسی کے فریب میں نہ آجائے اور ادھرادھر توجہ بھی نہ کرے۔ یہ بات تمام دینوں میں مطلوب ہے۔

حضرت کی انگریزی ہے واقفیت

فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت شیخ البند مولانا محمود الحن صاحب فرمایا کہ جارے

ساتھیوں میں سے کسی صاحب نے انگریزی بھی پڑھی ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے کشمیر میں چھ ماہ انگریزی پڑھی ہے۔ میرے استاد نے کہا تھا کہ تو نے چھ میں اتنی انگریزی پڑھ کی دوسرائی سال میں پڑھے۔ ایک گر بجو یہ کے برابر تو حضرت نے انگریزی پڑھی تھی۔ آئے کل کے بی اے ایم اے سے زیادہ انگریزی کے واقف تھے۔ گراس کو بسندنہیں فرماتے تھے۔

#### حضرت كاتقويل

آیک دفعہ ڈائجیل ضلع سورت سے ہر بان پورجو کہ وطن تھا۔ حضرت کی متقی جوصاحب کنز العمال وغیرہ جیں۔ تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت کا نام س کر بہت ی مستورات آئیں تو حضرت نے خادم سے فرمایا کہ مین کا دروازہ بند کردو۔ کسی عورت کومت آنے دو۔ اورخود حسبنا اللہ پڑھتے رہے۔

معراج جسماني كيشحقيق

لا بورمعرائ جسمانی کے سلط میں بیان فرماتے وقت بیکی فرمایا کہ بیض روایات کے الفاظ سے ظاہر میں حضرات شہرات میں پڑجاتے ہیں کہ ٹم استیقظت الفاظ آتے ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے۔ اتی بالمندربن ابی اسید الی النبی صلے الله علیه وسلم حین ولد فوضع علی فخذه وابواسید. جالس فلهی النبی صلے الله علیه وسلم بشی بین یدیه فاخذابواسید ابنه فاحتمل من فخذ النبی صلی الله علیه وسلم فاستفاق النبی صلے الله علیه وسلم فقال این الصبی.

واس روایت میں استفاق کا بیمطلب نہیں کے خشی سے ہوش میں آ محے بلکہ اپنی پہلی حالت کی طرف عود فر مایا۔ فاستفاق اع فرغ من اشتغالہ

بجلى كااسراف

مالیرکونلہ کے ای سفر کا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے بعد عشائیک محند تک تقریر فرمائی۔
بہت مجمع علاء کا تھا اس میں مولانا شبیر احمد صاحب مولانا بدر عالم صاحب اور بہت سے علیا موجود
منعے فرمایا کہ بیرجو آپ حضرات نے بچل ہی بچل کی روشن کررکھی ہے اتن کی ضرورت نہیں۔فقط اتنا

#### چاندناچاہے کہ سے آدی کتاب پڑھ سکے باقی توامراف ہے۔ (عالبا بھی الفاظ سے) علامہ عراقی کون شھے؟

ایک دفعہ وہیں بہاولپوری میں میرے دریافت کرنے پر کہ لا ہور میں ۱۹۲۸ء میں دہمبر
کے مہینے میں السنہ شرقید کا جلسہ ہوا ہنجاب یو نیورٹی کے ماتحت اس کی صدارت ڈاکٹر اقبال
مرحوم کر رہے ہتے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبے میں پڑھا کہ حضرت مولانا محمد اور شاہ
صاحب نے مجھے علامہ عراقی کا ایک فاری رسالہ دیا۔ جس میں یہ تحقیق کیا تھا کہ علامہ عراقی
نے زمان اور مکان کی تحقیق فرمائی ہے میں نے پوچھا کہ یہ کون عراقی ہیں۔ تو فرمایا یہی جو
محدث مشہور ہیں ان کی کتاب کا نام ہے غایة البیان فی تحقیق الزمان والمکان۔ یہ علامہ
عراقی بڑے محقق گر رہے ہیں۔ پھروہ رسالہ ایک مدت کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب سے
والیس طلب کیا تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ وہ مجھے سے کھویا گیا۔ پھر ہم نے مطالبہ نہیں
کیا کہ ایک مسلمان کے بیان کوجھوٹانہیں مجھنا جا ہے۔

فائدہ:۔ نیوٹن نے بھی اس تام کا ایک رسالہ لکھا ہے جو پورپ میں مشہورتھا کہ نیوٹن ہی اس امر کی تحقیق کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر مرحوم نے جب مضامین پورپ کے اخبارات میں دینے تو شور ہوگیا کہ نیوٹن نے تو علامہ عراقی ہے لے کریے تحقیق لکھی ہے۔ اس کی اپنی تحقیق مہیں ہے بلکہ علامہ عراقی اس سے چوسوسال پہلے تحقیق کر چکے ہیں۔

#### حافظ شيرازي بزيمفسر تنه

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حافظ شیرازی کی غربیں تو ایس ہیں کہ اس ہیں اس کر اب کیا ہے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حافظ شیرازی کو عارف کیوں کہتے ہیں۔ فرمایا کہ حافظ شیرازی کو عارف کیوں کہتے ہیں۔ فرمایا کہ حافظ شیرازی کے کشاف کا حاشیہ کھا ہے۔ وہ طبح نہیں ہوا۔ حافظ کی غزلیں بہت بلند پا یہ ہیں۔ ہر خص ان کو سجھنے کا اہل نہیں ہے۔ باری تعالیٰ آفارہ لوگوں سے ایسے بلند پا ہیکا منہیں لیتا۔ جب انہوں نے تفییر کشاف کا حاشیہ لکھا ہے تو ہے او بی کے افعاظ نہیں کہنے جا کہیں آپ تو بہ کر واستغفار کرو۔

حضرت کے ہاتھ برغیر مسلموں کا ایمان لانا

جب مولا ناحسین علی صاحبٌ وال پھچر ال ضلع میا نوالی اور حضرت پیرمبرعلی شاه صاحبٌ کا ہا جمی تنازع طویل اور پیچیدہ ہوگیا اور حضرت شاہ صاحب کو دیو بند ہے دعوت دی گئی۔ میہ جنوری ۱۹۲۷ء کا داقعہ ہے میانوالی کے اشیشن پر انسانوں کا ایک سمندرموجیس مار رہاتھا زائرین ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔اتنے بڑے مجمع کانظم قائم رکھنامشکل ہور ہاتھا۔ جلسهگاہ میں پہنچے ایک ہندو نے اپنے کو تھے کی حجست پر سے حصرت کو دیکھے لیا فورا کو دکرز مین برآیا مجمع کو چیرتا ہوا آیا اور حضرت کے یاؤں میں گریڑا کہ بیہ بزرگ مسلمانوں کے پیفیبر کا نمونہ ہیں۔ بدکہااورایمان لے آیا۔ایسے واقعات حضرت کی حیات مبارکہ میں کثیر ہیں۔ بيدوا قند حعنرت مفتى محرشفي سركود هيدوالول في بهي جب كدلامكيورا بتشريف لائ تصاحقر ے ملنے کے لئے تو انہوں نے بھی سایا تھا۔ بید عفرت مفتی صاحب خلیفہ منفے حضرت مولا نااحمد خال صاحب کندیاں والوں کے بیاس واقعہ میں خودموجود تھے۔ جب مفتی صاحب مجھے سنارے تنے تو اس وقت بہت ہے آ ومی ان کے ساتھ متھے تجملہ ان کے حاجی قائم الدین لاسکیوری بھی تتھے۔ جب حضرت مولا نامحم علی صاحب موتکیری (بہار) نے قادیا نیوں کے خلاف ایک بڑا ا جناع کیا اور تمام حضرات دیو بند تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا مرتضلی حسن صاحبٌ فرماتے ہیں کہ اس اجتماع میں حضرت شاہ صاحب بھی تشریف لے مجئے تھے۔ جب سب حصرات التنجير ببيثم يتصتوايك بربهمن جوخودجهي بهت براودوان تحا\_حصرت شاه صاحب كو د کی کر مجمع کو چیرتا ہوا حضرت شاہ صاحب کے باس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آ ب کے چبرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ مسلماتوں کے بہت بڑے ودوان ہیں۔حضرت نے فرمایا کہبیں میں تو ایک طالب علم ہوں۔ پھراس برہمن کوحضرت شاہ صاحب ہے عشق ہو گیا وہ تمام جلے میں ساتھ ہی رہا ہم بھی حیران تھے کہ اس کو کیوں اتناتعلق ہے۔ بیہ واقعہ حضرت مولاتا مرتضیٰ حسن صاحبؓ نے بہاولپور کے مقدے کے اجتماع پر بھی سایا تھا۔

حضرت کی سیر چیشی اور مال سے بے رغبتی

مدر ستعلیم الدین ڈانجیل کی امداد کے سلسلے میں رنگون تشریف لے گئے۔ وہاں کے اہل

خیر نے مدرسہ کی خوب امداد فرمائی اور حضرت کے مواعظ حسنہ ہے مستفیض ہوئے۔ واپس ڈابھیل تشریف لا کرتمام مدرسین کی دعوت کی پرتکلف کھانا کھلا یا اور ہر مدرس کو ایک ایک رومال رنگونی اور دس وس روسین کی دعوت کی پرتکلف کھانا کھلا یا اور ہر مدرس کو ایک ایک رومال رنگونی اور دس وس روسی کے عنایت فرمائے۔ مولا نااحمہ بزرگ رحمۃ الله علیہ مہم مدرست علیہ اللہ بین ڈابھیل ضلع سورت جب تنخواہ لے کرحاضر خدمت ہوئے تو فرمایا کہ تنخواہ جب نخواہ لے کرحاضر خدمت ہوئے تو فرمایا کہ تنخواہ جب لوں گا۔ اللہ بین ڈابھیل صورت جب خدمت کردی تھی ہے تنخواہ آ ہے واپس لے جا کیں۔

#### حضرت مولا نااحر سعيدصاحب كاحضرت يصاستفاده

حضرت مولا نااحم سعید صاحب مرحوم و الی سے بعض دفعة علمی اشکالات وریافت کرنے دیو بند حضرت مولا نااحم سعید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب جواب دینے کے لئے تیار ہی جیھے تھے۔

## ماليركو ثله مين حضرت كاورس حديث

مولانا فیر محرصاحب مولانا فیرالدین سرسوی مرحوم مولانا فوت محرصاحب مولانا عبدالباد صاحب مولانا فیرس کے لئے کہ حضرت شاہ صاحب کافیج کو فیر ہم میں سب حضرات احتر سے مالیر کو ثلہ میں کہنے گئے کہ حضرت شاہ صاحب کافیج کو فیر کی نماز کے بعد درس کراد ہے قوعرض کر سلیک غطفانی کا واقعہ سنیں جوری ادا کرنے کا جس صدیت میں واقعہ نہ کور ہے اس صدیت کے متعلق تحقیق کرانا ہے احتر نے عرض کیا کہ یہ حضرات علاء چاہتے ہیں کہ حصرت کا درس سنیں۔ فرمایا بہت اچھا کیکن میں صدیت باب سیف کان بدائو حی الی رسول الله علیه و سلم کا درس دول کا اور خود ہی تلاوت کروں گا۔ کہ ہمارے مشاکنے کا بہی معمول رہا ہے۔ چنا نی ہیک ورس دول علاء میں ہوگئے مولانا عبدالغی صاحب بخاری شریف میں ہوگئے۔ مولانا عبدالغی صاحب بخاری شریف اور درس صدیث دیا علاء میران تقعلوم کے دریا بہدر ہے تھا کی سکتہ کا عالم تھا۔ پھر سلیک کا اور درس صدیث دیا علاء میران تقعلوم کے دریا بہدر ہے تھا کی سکتہ کا عالم تھا۔ پھر سلیک کا اور درس صدیث دیا حالاء کی تعلی ہوگئے۔ مولانا عبدالبار مرحوم فرماتے تھے کہ امام بخاری الیا واقعہ بھی ذکر فرما دیا کہ علاء کی تعلی ہوگئی۔ مولانا عبدالبار مرحوم فرماتے تھے کہ امام بخاری الیا واقعہ بھی ذکر فرما دیا کہ علاء کی تعلی ہوگئے۔ مولانا عبدالبار مرحوم فرماتے تھے کہ امام بخاری الیا ورس دیت ہوں گے۔ مولانا فیر محمد مانے لئے کہ علم تو حضرت شاہ صاحب کے سینے واقعہ بھی ذکر فرما دیا کہ عالم بولانا عبدالبار مرحوم فرماتے تھے کہ امام بخاری الیا

ے اچھل اچھل کر ہاہر آتا ہے۔ افسوں کہ ہم تو دیوبند جانہ سکے۔ دور ہی ہے چھینٹے پڑے۔ معفرت کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا۔ مولا تا خیرالدین مرحوم حضرت کو سنار ہے تھے کہ جب آپ مدرسدامینیہ میں تھے تو میری ابتدا ہی اور حضرت دہل ہے شمیرجار ہے تھے۔

تفسيرسوره بنجم

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذاهوي

سمویات سے شروع کیا۔اس لئے کہ مابعد کا کلام آسان کی خبراور اسرا کے متعلق ہے۔ سماوات العلىٰ كك بلكـسدرة النتهى تك يهال تك كـفرماياان هو الاوحى يوحىٰ بـ خلاصد ان آیات کا اور موحی بکسر الحاء کومهم رکھا کیونکداس کا انحصار تعالیٰ ہی ہیں ہے اور وحی رسالت ہی میں ہے کہ اور ذکر کرنا ان اوصاف کا جو کسی موصوف میں ہی منحصر موتے ہیں اس موصوف کا نام لینے سے زیادہ اہلنے ہوتا ہے۔مثلاً قول ان کامورت با کو ام القوم بچرفرمایا علمه شدید القوی پس نتقل ہوتے معلم کی طرف موی کے ذکر کے بعد اوران کودوشار کیا۔موحیٰ اورمعلم پھراوصاف وہ ذکر کئے جومعلم وی کے ہو سکتے ہیں کیونکہ کلام مكه والول كے ساتھ ہے اور مكه والے جرئيل عليه السلام كو پيجائے ند تھے پس اس كى صفات اور نعل ذکر فرمائے جیسے سورت تکوریمیں ہے تو بیاتعد مل ہوئی وی کی سند کی کیونکہ جب کہا جائے کہ ماتیہ الملک تو جی اس کھنگتا ہے کہ آنے کی کیاصورت ہے۔ البذافر مایا کہوہ قاور ہے اس پر اور وہ سوی مبارک ہے۔ ذومرہ ہے اس جیسے سے خیر ہی کا ایناس ہے اور وہ نز دیک ہوتا ہے اور وہ لٹک آتا ہے لہٰ زااس کے اوصاف ذکر فر مائے۔ ابن قیم علیہ الرحمۃ فر ماتے ہیں كه ذومره ليعنى جميل المنظرحس الصورة ب-جلالت شان والا ب- الجنح صورت والاشيطان نہیں ہے بلکہ وہ اجمل الخلق ہے اور ذی امانت اور مکانت والا ہے اللہ تعالیٰ کے نز دیک مہی وحی نبوت کی تعدیل اوراس کا تزکیہ ہے جیسے اس کی نظیر سور ہ تکویر میں ہے بیان فر مایا کہ وہ علم قدرت والاجهال المنظر ہے میاوصاف رسول ملکی اور بشری دونوں کے ہیں۔

قوله تعالىٰ فتدلى كَتَفْير

قوله فتدلی اشاره اس بات کی طرف ب کدایت مکان سے تجاوز نہیں کیا۔ یہاں

تعلق بھی قائم رہا۔ جیسے پھل کی تدلی ہوتی ہے کہ تعلق بھی باتی رہتا ہے اور پیچے بھی لئک آتا ہے۔ جیسے نورعظیم منبط فی الجو ہوتا ہے کہ چھوٹے سے سوراخ سے واخل ہو جائے اس کو ناظر بوں سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق او ہر ہے ہے۔مقصل نہیں ہوا۔ کو یا پیمثیل اس کی ہوئی جو جبرئیل امین کی بشر کی شکل میں نمودار ہونے کی ہوتی ہے یہاں یہ بھی ذکر کرنا ہے موقع ند ہوگا جیما کہ بیکی نے ذکر کیا ہے کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم آسان کی طرف چڑھے۔ فاوحىٰ الىٰ عبده مااوحیٰ تو جب عفرت جرئيل عليهالسلام کو دنو رب محسوس ہوا تو آپ کدے ش گرے ہی سبحان رب الجبروت والملکوت والعظمة كتے ہی رہے حتیٰ کداللہ نتارک و تعالیٰ نے جو وحی کرتا تھا وہ کرلیا۔ پھر جبر ٹیل علیہ السلام نے سراٹھا یا تومیں نے دیکھا کہ آ ہا تی ای خلقت میں ظاہر ہوئے جیسا کدان کو بیدا کیا گیا ہے۔ کہ ا ہے پرملائے ہوئے ہیں۔ (یا توت اور زبرجداورلؤ لؤ کے ) میں نے خیال کیا کہ جبرئیل کی دوآ تکھوں کے درمیان کے فاصلہ نے دونوں آ فاق کو گھیرلیا ہے۔ حالا نکہاس سے پہلے میں نے ان کومختلف صورتوں میں دیکھا تھااورا کثر دحیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں دیکھا کرتا تھااور بعض اوقات ایسے جسے کوئی کسی کوچھلنی ہیں سے دیکھے۔ قولد فاوحی الی عبدہ مااو حی اس میں شمیراندتعالی کی طرف لوتی ہے۔ تغییر طبری میں ہے۔ فاو حی الله الی مااوحی اس کے قریب قریب مسلم شریف میں ہے اور بیکوئی انتشار فی الضما رُنبیں۔ کیونکہ بیدوصف اللہ تعالیٰ میں منحصر ہے اور رسول تو موحی ہونہیں سکتا بلکہ مرسل ہی موحی ہے۔ جيے كـ قرمايا كيااويو سـل ر سـو لا ً فيو حـى باذنه مايشاء يبال بھى متعاطفات نبيس بلكـ ایک سلسلہ مرتب ہے۔ بعض بعض ہے ملا ہوا ہے جس کی انتہا الی اللہ ہے۔ بدخلاصہ ہے مضمون كاجبيها كه ان هو الاوحى يوحيٰ ميں استيماف ہوا يا اعادہ ما استونف عنه جبيها كه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم إلى بـ

#### قوله تعالىٰ ما كذب الفواد

چرفرمایا ما کذب الفواد مارای اس کوماقیل سے جدا کر دیا اورعطف نہیں ڈالا۔

كيونكه بيشائل هيروبية بارى تعالى كونواد سے اور رؤيه جرئيل كوعلى صورت ميد دونول قبل الاسرا حاصل شخاور بيشائل هيران تمام اشياء كوجوليلة الاسرايس ويكيس جيسا كه فرمات جيں۔ لقدرای هن آيات ربه الكبرى اور بني اسرائيل ش هيد لنويه هن اياتنا وہال بيكى فرماياو ها جعلنا الرؤيا التى اريناك

الا فتنة للناس موند مماراة بن كانام بـ يحيد موره جم من فرمايا افتما رونه على مايون ليل قول ما كذب الفواد ماراى اى ماكذب الفواد عبدنا ماراى اى ماكذب الفواد عبدنا ماراى اى هذا لعبد يا توفواد عيا آ كمول عادر كذب متعدى عود مفعولول ك ماراى اى هذا لعبد يا توفواد عيا آ كمول عادر كذب متعدى عدا العبد يا توفواد عيا المحديث و كذبته احمال أيك مفعول يرمقتصر موتى الامواء بالناسبة الى رؤيه الله تعالى .

اور یہاں پر رؤیۃ فواد کا ہونا اور مابعد میں رؤیۃ بھر کا ہونا یہ کوئی نظم قرآئی میں انفسکا ک کا باعث نہیں بلکہ رؤیۃ امر واحد ہے اور فرق جوآتا ہے وہ فاعل کی جانب ہے آتا ہے۔ آثار صححہ اور احاد یہ صححہ ہے دونوں رؤیتیں تابت ہیں۔ رؤیۃ اللہ تعالیٰ کی پہلی فواد ہے اور تانی بھر سے جیے حدیث بین ہے کہ واقعہ وئے ہے قبل اس کا رؤیا میں دکھادیا جاتا آتا ہے۔

#### قوله تعالىٰ افتمارونه على مايري

#### یعنی مضبوط پیر فرمایا و لقد داه نزله "اخوی بینی دونوں رؤیتوں کوشامل ہے۔ روئیت بصری حق تعالی جل مجدہ

لین رویت جبریک بیرو ظاہری ہے لیکن باری تعالیٰ کی رویت سواس کے قرب کے باعث موتی ہے۔ جبیا کہ صدیث شن آتا ہے۔ بطلع الله علیٰ اهل الجنة فیقول هل رضیتم سدرة المنتهی اس کا کوئی تعلق رائ ہے ہے نہ کہ مرک ہے جبیا طبری نے فرمایا۔ جیسے رایت الهلال من المسجد قوله اذ بغشے السدرة ما بعشے ' یعنی اتوار اور تجلیات۔

نسائی شریق میں ہے۔ ٹم اتیت سدرة المنتهی فغشیتنی ضبابة فخورت له ساجداً اور بکی ظل من النمام ہے۔ پھر قربایا مازاغ البصر و ما طغیٰ اس میں تصریح فرمائی کہ یقظ میں ہوا۔ پھر ظل صدبیان فربایا۔ لقد رای من ایات ربه الکبری یہ بھی عام ہے جو پچھ دہاں دیکھا سب کوشا سب کوشا سب سے حدیث الی ذرّ میں ہے۔ رایت نور آ او نور انبی اراہ اس کے منی ایک ہی جی ۔ حدیث الی ذرّ میں ہے۔ رایت اور مروزی نے بھی نور انبی اراہ اس کے منی ایک ہی جی ۔ ای هو نور من این رایته اور مروزی نے بھی امام احد ہے پوچھا تو حدیث مرفوع ہی جواب میں کہی۔ رایت ربی پھر مسندی حدیث امام احد ہے پوچھا تو حدیث مرفوع ہی جواب میں کہی۔ رایت ربی پھر مسندی حدیث میں ہوا ہیں جواب میں کہی۔ رایت ربی پھر مسندی حدیث میں ہے رایت ربی عزو جل ( اس کی سندتوی ہے )

# مولا ناشریف الله کا بلی کے حالات

ایک مولانا شریف الله صاحب کابل کے تھے۔ حضرت رائی وری شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے تھے کہ وہ مقبولین میں سے تھے۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی ہے وہ اکیلے نماز پڑھتے تھے۔ نئے بدن رہتے تھے۔ فقط تہہ بندر کھتے تھے۔ وارالحدیث ویوبند کی بنیاویں جب بھری جارہی تھیں وہ اس میں بھی شامل تھے۔ پھرشنخ الہندا پے پاس لے آئے۔ ویوبند کے بڑے جلے میں بھی موجود تھے۔ جو ۱۳۲۸ھ میں ہوا۔ وہ رائیو ری بھی آتے تھے اوراکشر ویوبندر ہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب سے اس بات میں گفتگو کی کے مجد میں صفیں بچھانا یہ ویوبندر ہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب اس کو بدعت فرماتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے منع فرمادیا تھا کہ صاحب نے حدیث فرمادیا تھا کہ صاحب نے حدیث فرمادیا تھا کہ

### كوئى ان ئەلىجھەلىر مايالىر ساحب حال بىل ان كومت چھٹرو۔ من عوف نفسته كامطلب

وہ فرماتے تھے کہ من عرف نفسه طفد عوف ربه یعنی جس آ دمی نے اپنے آپ کو پہچان لیااس نے اینے رب کو پہچان لیا۔

فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الہند مولا نامجہود الحسن صاحب ہے بڑھ کرکوئی بھی اس کا مطلب نہیں سمجھا سکتا۔ اس لئے وہ حضرت کے بڑے گرویدہ تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی تشریف ویو بند لائے تھے۔ جب حضرت شیخ الہند مولا نامجہود الحسن مالٹا سے واپس ویو بند تشریف ویو بند تشریف لائے تھے۔ جب حضرت شیخ الہند مولا نامجہود الحسن مالٹا سے واپس ویو بند تشریف لائے تھے قرآن عزیز اس کی طرف بار بار توجہ ولا تا ہے کہ انسان اپنے آپ کوئیس و کھتا۔ ڈاکٹر محمدا قبال فرماتے ہیں۔

### ڈاکٹرا قبال کےاشعارمعرفت

بے آہ سحر گاہی تقویم خودی مشکل یہ اللہ پیانی خوشتر ہے کنار جو

اللہ پیانی کہا آ تکھوں کو جیساگل لالد میں سیاہ داغ ہوتا ہے ایسی ہی آ تکھوں میں

سیاہی ہوتی ہے۔ پیکال سے مراد پلکیں۔خوشتر ہے کنار جو سے مرادرونا ہے بینی آ تکھیں

مال یہ ہے کہ روتی ہی رہے۔خودی سے مرادخود آگاہی ہے فرماتے ہیں۔

مال یہ ہے کہ روتی ہی رہے۔خودگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی

جب عشق سکھاتا ہے آ داب خودگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی

دوسری جگرفر ماتے ہیں۔

دوسری جگرفر ماتے ہیں۔

شام جس کی آشنائے نالہ یارب نہیں جلوہ پیراجس کی شبین اشک کے کوکب نیں جس کا ساز ول شکست خم سے ہے نا آشنا جوسدا مست شراب عیش وعشرت ہی رہا کلفت غم گر چاس کے روز وشب سے دور ہے نا آشنا کا رازاس کی آتھوں سے مستور ہے قر آن شریف میں آتا ہے۔ قل ان گنتم تحبون الله فاتبعونی یحب کم الله. اس واسطے حضور صلے اللہ علیہ وسلم تماز میں روتے تھے۔ بیا الت صحابہ میں بھی تھی۔ حضرت

## شاه صاحب کو اکثر دیکھا گیا کررات کو بہت کم سوتے تھے۔ اکثر آنسوہی بہاتے تھے۔ امیر خسر و کے اشعار بررفت

ایک دفعہ لاہور میں آسٹریلیامسجد میں وعظ تجرکی نماز کے بعد فر مایا تو امیرخسر ؓ کے میہ اشعار پڑھے۔

جاں زتن بردی و در جانی ہنوز درد با دادی و درمانی ہنوز تیمت خود ہر دو عالم گفتہ نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز تو بہت ہی رفت ہوئی حق کہ ایش میارک تر ہوگئی۔ فرمایا کہ یہ شعرامیر خسرو کے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ شعر جب آپ کوشسل دیا جارہا تھا اس وفت کے۔ اس واسطے آپ میں نفسی بے صدیقی کی کوچھی مدۃ العمر اپناشا گرزیس فرمایا۔ بس رفیق فرماتے تھے۔ ندمدۃ العمر سی کی فیبت کی نہیں ہو الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس پر شیح طور پرعائل تھے۔ کی فیبت کی نہ فیبت کی نہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس پر شیح طور پرعائل تھے۔

حضرت شاه صاحبٌ برحضور دائمي كاغلبه

حضرت شاہ صاحب بھی باؤں کھول کرنہیں سوئے۔ بلکہ سکڑ کرسوتے ہے۔ جیسا کہ حضرت ماجی ایداواللہ صاحب مہاجر کی فرمایا کرتے ہے کہ بھلا کوئی محبوب کے سامنے اس طرح باؤں پیار کر بے اولی کرسکتا ہے۔ حضرت عارف باللہ حضرت مولا نافقیراللہ صاحب کا بلی فرماتے ہیں کہ ایک تو تعلق باساء اللہ ہوتا ہے۔ ایک اساء اللہ کا تحقق ایک اساء اللہ کے ساماواللہ کا تحقق ایک اساء اللہ کے ساماواللہ کا تحقق ایک اساء اللہ کے ساماواللہ کا تحقق ایک اساء اللہ کا تحقق میں جو آخری ہے یہ بڑا او شیاد رجہ ہے۔

فا كده: حضرت عائش صديقة من في فرمايا كان خلفه القرآن اك سے دفور علم الله علام كا خلاق مباركه بيان فرما سيئة آب فرمايا كان خلفه القرآن اك سے دفور علم حضرت صديقة كامعلوم مباركه بيان فرمايك جمله ميں ساراتصوف موديا۔ آبك بزرگ فرماتے بين كدآ نحضور صلى الله عليه وسلم ملى قرآن ياك منصداى واسطے حديث شريف ميں آتا ہے۔ تنحلقو ابا خلاق الله

## حضرت شاه صاحب كأنخلق بالحديث

حضرت شاہ صاحب محض مدرس حدیث کے نہیں تنے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حدیث

شریف کے ساتھ تعلق بھی تھا۔ حدیث کا تحقق بھی آپ میں تھا اور آپ کو حدیث کے ساتھ تخلق بھی آپ میں تھا اور آپ کو حدیث کے ساتھ تخلق بھی نفیب تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ذلک فضل اللہ یو تیہ من یشاء

# حمر کے ساتھ نعمت پیغمبر بھی جا ہے

ایک دفعہ غالبًا ۱۹۵۳ء کا ذکر ہے کہ حضرت مولا نا عطاء اللہ شاہ صاحب ملتان سے لاکل پورتشریف لائے۔ ایک مکان پران کی دعوت چائے کی تقی۔ احقر بھی مدعوتھا۔ احقر بھی حاضر ہوا۔ ملاقات پر حضرت شاہ صاحب کی باتیں ہونے لگیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مولا ناانورشاہ صاحب تی باتیں ہونے لگیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مولا ناانورشاہ صاحب تی باتیں ہونے لگیں۔

قہوہ کہ در اسرد انور دار جینی ز نعت پینمبر میشعر سنتے ہی مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب پھڑک گئے کہ اس سے معلوم ہوا کہ حمد خدا پوری ہی نہیں ہوتی جب تک نعت رسول نہ کہی جائے۔

## فرکراللدمفرواً بھی ذکرہی ہے

حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقا درصاحب رائے پوری حضرت علامہ تشمیری کے تلمیذ سے فود ہی فر مایا تھا کہ میں نے ملاحس اور ترندی شریف کا بچھ حصہ حضرت شاہ صاحب سے پڑھا ہے۔ سبق پڑھا تے وفت کہیں ہے کہیں نکل جاتے تھے۔ اور میں تو غیر مقلد ہو جاتا اگر حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر تہ ہوتا۔ جب حاضر ہوا تو ترندی شریف میں فاتحہ خلف الامام کی ہی بحث ہور ہی تھی۔ جب حضرت شاہ صاحب کی تقریر سنی تو قلب مطمئن ہوگیا کہ ہمارے یاس بھی دلائل موجود ہیں۔

ایک دفعہ سنہری معجد دبائی میں میں نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب سے ذات اللہ تعالیٰ کا ذکر درمیانہ جہر کے ساتھ کررہ ہیں۔ جمرے کے اندر بیٹھے تھے اور دروازہ پر پردہ لٹک رہا تھا۔ اس وقت میں سمجھا کہ شاہ صاحب صوفی بھی ہیں۔ حضرت مولانا گنگونی کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔
میں سمجھا کہ شاہ صاحب کہ حضرت اقدی رائے پوری کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولانا کر یم بخش مرحوم پروفیسر عربی گورخمنٹ کا لج لا ہور حضرت سے مناظرہ کر رہے تھے کہ آپ ضلاف

سنت ذکر کراتے ہیں۔ مفرد ذکر اللہ تو بدعت ہے۔ حضرت نے میری طرف ویکھا (تاکہ میں جواب دوں) تو میں نے عرض کیا کہ سلم شریف ہیں حدیث سے موجود ہے کہ جب تک زمین پراللہ اللہ کہنے والا کوئی شخص بھی باتی رہے گا قیامت قائم نہ ہوگی کیا حضور علیہ السلام نے بدعت کا سبق دیا تھا؟ اور تر ندی شریف میں بھی بہی حدیث (ص ۲/۲۴ باب اشراط الساعة میں) موجود ہے۔ حضرت علامہ تشمیری نے درس تر ندی ہیں فرمایا تھا کہ اس سے معلوم ہوا کہتی تعالی کا مفرد نام بھی ذکر ہے اور یہ بھی فرمایا تھا کہ علاء امت کی تحقیق میں ونیا کی روح لااللہ اللہ اللہ اللہ میں ہے جب روح ندر ہے گی تو دنیاختم ہوجائے گی۔ اور قرآن کی روح لااللہ اللہ اللہ اللہ شم فر ھم فی خوصہ ہم الایہ.

#### حافظا بن تيميه كارد

یہ بھی حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ نے دعویٰ کیا کہ اللہ مفرداَ ذکر نہیں ہے اور ندکورہ دلائل میں تاویل سے کام لیا ہے (العرف الشذی ص۱۹)

پھر جب حضرت جالندھرتشریف لائے تو جھے تھم دیا کہ مدرسہ خیر المدارس میں جاکر کتابیں لاکر ہمیں منتلہ دکھائے۔ چنانچہ بیں گیا اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب ہے تفسیر عزیزی لایا جس میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے نہایت شرح و بسط ہے اس مسئلہ کو کھھا ہے اس کی عبارت حضرت کو سنائی۔

نيز اليواقيت والجواهر مين حضرت شيخ عبدالوباب شعرائي في ولذكر الله اكبوك

شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ اسم ذات اللہ کا ذکر دومری تمام اساء الہید کے ذکر ہے اکبر واعظم ہے۔ مصلی بڑھ کر سنایا تو حضرت اقدس رائے پوری بہت مطین وخوش ہوئے۔ (ملفوظات حضرت رائے یوری ص ۵)

(نوث) بیلفوظ گرامی اس لئے بھی اہم ہے کہ اس میں ذکر اسم ذات مفردا کی بوری تحقیق ہے اورعلامهاین تیمید کا تفرد کارد بھی ہے۔اس زمانہ میں سلفی وسمی حضرات ان کے تفردات کے قائل و معتقد ہیں اوراپنی جماعت کے بھی بعض علاء کرام ان سے غلط بھی کی وجہ سے یا اینے دلاکل سامنے نہ ہونے کے باعث متاثر ہوجاتے ہیں جیسے اس واقعہ میں مواہ ٹا کریم بخش صاحب کا ذکر ہوا ہے۔ ا نبیاء کیہم السلام کی جائے پیدائش واجب الاحتر ام ہوتی ہے بہاولپور کے مشہور قادیا نیول کے مقدمہ کے ایام میں حضرت علامہ تشمیریؓ نے فر مایا تھا کہ ہم نے خوب تیار کر کےمولا ناشبیراحمه صاحب کو بھیجا تھا کہ پیغمبر کی ولادت گاہ واجب الاحترام ہوتی ے۔ چنانچے حضور علیہ السلام جب لیلة الامراء میں تشریف لے گئے تو حضرت جرائیں علیہ السلام نفرمايا" اع محديد جكد بيت اللحم ب جهال حضرت عيسى عليدالسلام بيدا بوع البداآب نے براق ہےاتر کر دورکعت نماز ادافر مائی۔ بیحدیث گیارہ کتب حدیث سے نکال کروی تھی۔ مولا ناشبیراحمد صاحب قرماتے ہیں کہ میں نے ابن سعود کے سامنے بیرحدیث پڑھی تو اس نے عبداللّٰہ بن ہلیہد کی طرف و یکھا کہ جواب دے تو قاضی صاحب موصوف نے یو جھا بیرجدیث کہاں ہے؟ میں نے حوالہ دیا تو جواب پچھ نہ دے سکے اس پر میں نے ابن معود ہے کہا کہ فقط نجد میں ہی محدثین نہیں ہیں و نیامیں اورلوگ بھی حدیث جانتے ہیں۔ ( ص ۴۰ )

حافظا بن تيميدوا بن قيم كاتفرد

ان دونوں حضرات کے نز دیک امکنہ و ما ٹر میں کوئی تقدی نہیں ہے اور علامہ ابن القیم کے تو زادالمعاد میں شب معرائ میں حضور علیہ السلام کے نز ول و نماز بیت اللحم کا بھی قطعی انکار کر دیا ہے بلکہ بیجی دعویٰ کیا کہ اس بارے میں ہرگز کوئی حدیث سیجے نہیں ہے جبکہ او پر حضرت شاہ صاحب کے حوالہ سے ذکر بہوا کہ گیارہ کتب حدیث میں بیجے حدیث موجود ہے جن میں بیجے حدیث موجود ہے۔ جن میں میجے نسائی بھی ہے جو صحات سند میں سے حکے کتاب مانی جاتی ہے۔

ہم اس بارے میں کی جگہ ثابت کر چکے ہیں کہ بیدونوں حضرات اپنے مخار مسلک کے خلاف احادیث کی صحت ہے بالکل انکار کر دیتے ہیں انوار الباری جلد اا میں بھی اس کی تغصيلات لائق مطالعه بين اورحافظ الدنيا ابن حجرعسقلا في نيجي علاوه ديكر تنقيدات كيلكها ہے کہ علامہ ابن تیمید نے منہاح السند میں ابن مطهر طی کارد کرتے ہوئے احادیث سیحہ ثابة کوگرا ویا ہےاور در رکا منہ میں میرسی نفذ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی تنقیص شان بھی کی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے بھی فتا ویٰ عزیزی ص • ۴/۸ ہیں منہاج السنہ کے بعض مواضع کا مطالعہ کر کے بخت توحش کا اظہار کیا ہے جن میں تفریط حق اہل ہیت بھی ہے اور تحقیر صوفیہ بھی۔ القاق سے رسالہ دارالعلوم ماہ ستبر ۸۸ء نظر ہے گزراجس میں" المنتظ" (للذہبی) خلاصه منهاج السند برتنعرہ وتعارف شائع ہوا ہے۔ جہاں تک ابن المطہر رافضی کی ہفوات کا تعلق ہے علامدابن تیمید کی تحقیق و تنقید قابل تحسین ہے لیکن رافضی مذکور کی ضد میں آ کر جو حضرت علیٰ کی تنقیص وہ کر گئے ہیں وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔جس کانمونہ اس مضمون کے ص ١٣٧ ميں بھي موجود ہے۔حضرت الاستاذ شيخ الاسلام مولا نامد في تو حضرت شاہ عبدالعزيزٌ ہے بھی زیادہ اس معاملہ میں بخت تھے۔ کیونکہ انہوں نے علامہ کی قلمی تالیفات کا بھی مطالعہ كيا تعااوروہ علامه ابن تيميہ كے لئے شخ الاسلام كالقب بھى پسندنہ كرتے تھے۔اى لئے حضرت يشخ الحديث مولانا محمرزكر بإصاحب كوبذل المجهو دميس علامه كوشخ الاسلام لكصنع برسخت نارانستگی کا اظهار کیا تھا اور حصرت کی''الشہاب'' تو احقاق حق وابطال باطل کا بےنظیرعکمی و تحقیقی شامکار ہے۔رحمہاللہ رحمة واسعہ ۔سب ہے بہتر دعیاج فیصلہ حافظ ابن حجراور علامہ ذہبی وغیرہ کا یہی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کے علمی نوادر سے استفادہ کیا جائے اور ان کے تفردات خلاف جمہور ہے صرف نظر کی جائے (جو کثیر تعداد میں غیر معمولی اصولی وفروی ہیں ) اورای طریقہ کو جارے اکابرنے بھی پہند کیا ہے۔واللہ الموفق۔

#### معاملات مابين الثدوبين العبدكي حقيقت

حعنرت علامہ شمیری فرماتے تھے کہ ان معاملات کودیانت کہتے ہیں جوصاحب دیانت ہے وہ متدین کہلاتا ہے اور با قاعد کی ہے جب بندہ ذاکر ہوجاتا ہے توباری تعالی اپناتعارف کراتے ہیں مثلاً رفت کاپیداہونا تھے فواب دیکنا آخرے کی فکرلگ جانا وغیرہ سب کامآل ایک ہی ہے۔

یر فرماتے تھے کہ اہم بخاری نے سے بخاری کو "انعما الاعمال بالنیات" ہے شروع فرمایا
اس میں اشارہ ہے کہ جو بات بغیر برحق فرما کیں گے اس میں اطلاص ہی اظلام ہے۔ لہذا
امت کو بھی پہلے نیت صاف کر لینی چاہئے کہ ظاہر و باطن ایک بموجائے متحد وشفق بموجائے۔
دھزے اقد س رائے پوری نے دھزے شاہ صاحب کی ہے تھیں سن کر مسرت کا ظہار فرمایا اور خود بھی یہ فرمایا کہ شریعت نام ہے جموع احکام تعکیفیہ کا اس میں اعمال طاہری (شریعت) اعمال خود بھی یہ فرمایا کہ شریعت نام ہے جموع احکام تعکیفیہ کا اس میں اعمال طاہری (شریعت) اعمال حضانی (طریقت) اور معاملات ماجین اللہ وجین العبد (حقیقت) سب ہی آگئے۔ (ص سن)
حضرے انوری نے تھے کہ و دلک محضرے شاہ صاحب کے درس میں جیٹھنے کے بعد طبیعت کہیں ساتھ تقریر فرماتے تھے۔ و دلک مصل الله یو تیہ من یشاء و الله دو الفضل العظیم۔
سفر حج فرض کے لئے کر ایستہ بعثیر محرم کی شخصی تھیں۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ممانعت سفر بلامحرم کی تمام احادیث عام اسفار حاجات سے متعلق ہیں۔ سفر حج فرض سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ لبندا اگر فتند کا گمان نہ ہوا ور دوسری حج کو جانے والی ثقة عور توں کا بھی ساتھ ہونے سے اطمینان ہوتو بغیر محرم کے بھی فریضہ کج ادا کرسکتی ہے اور دوسرے اسفار ہیں بھی فتنہ پر مدار ہے۔ اگر تین دن سے کم کے سفر ہیں خوف فتنہ ہوتو وہ بھی یغیر محرم کے جائز نہ ہوگا۔ میرے نز دیک حنفی فد جب کی بھی یہی تحقیق ہے اگر جسک سے اس کی محراحت نہیں گی۔ اگر جسک سے نئی اس کی صراحت نہیں گی۔

تعترت نے یہ بھی فرمایا کہ علماء نے مسکلہ سفر جج کو بھی احادیث ممالعت سفر بغیر محرم کے سخت ذکر کر دیا ہے اورامام طحاوی وغیرہ نے بھی ایسان کیا ہے میر بزد کیا بیتی ہیں ہے۔
(واضح ہوکہ امام ترفدی ممانعت سفر کی حدیث لاتسافر الخ کو آخر کتاب میں ابواب الرضاع میں لائے ہیں۔ کتاب الحج ہیں بھی نہیں لائے اورامام بخاری ابواب سفر میں لائے (ص ۱۲۸۸) میں لائے ہیں بھی اورامام مالک پھی اورامام مالک نے ہیں بھی لائے ہیں۔ (ص ۴۵۹) جبال ترغیب ہے جے نفل کی بھی اورامام مالک نے بھی کا مام احمد کی طرح حدیث ممانعت کوسفر جج پراٹر اعماز نہیں سمجھا ہے۔ اور غالبًا ووسر سے جبھی امام احمد کی طرح حدیث ممانعت کوسفر جج پراٹر اعماز نہیں سمجھا ہے۔ اور غالبًا ووسر سے

محدثین نے بھی جو کتاب المج میں لائے ہیں اس حدیث ممانعت کو (امام ما لک وامام احمد وشافعی کی طرح سے) جج تطوع اور دوسرے عام اسفار پر محمول کیا ہے۔ اسی صورت میں امام اعظم کا مسلک بھی ضرور دیگر ائمہ ججہتدین کے موافق ہی ہوگا۔ اور بہی رائے ہمارے حضرت شاہ صاحب کی بھی ہے بلکہ حضرت نے نہ صرف ہے کہ دوسرے ائمہ جہتدین واگا برامت کی طرح جج فرض کونص قرآنی کے تحت مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے صرف استطاعت میں اور داوراہ پر مساوی طورے محمول کیا اور دوسری قبور محرم وغیرہ کو ثانوی درجہ میں رکھا یا ج نفل وغیرہ سے متعلق کیا۔ حضرت نے سرے ہے ہی احادیث ممانعت سفر بلامحرم کو ج فرض سے غیر متعلق متعلق کیا۔ حضرت نے سرے سے بی احادیث ممانعت سفر بلامحرم کو ج فرض سے غیر متعلق قرار دیا اور ایواب جے کے تحت ان کے ذکر کو بھی بے کل فرمایا۔ واللہ تعالی اعلم۔

احقرنے اس مسئلہ کی زیادہ تحقیق وقصیل اس لئے بھی کی ہے تا کہ حضرت شاہ صاحب کی شخیق فہ کور کواجنبی خیال نہ کیا جائے خاص طور ہے جبکہ حضرت کو بہ کھڑت احادیث ہے اس فیصلے کے لئے شرح صدر حاصل ہو گیا تھا اور حضرت نے خود بھی درس بخاری میں دونوں جگہ اور دوسرے وفت بھی ) یہ بھی فرمایا کہ ''میرے نزدیک ''فدہب'' کی بھی جہ بھی ہے لیعنی فقہاء حنفیہ کے تشدد پر خیال نہ کیا جائے کہ انہوں نے جج فرض کو بھی حدیث ممانعت کے تحت کردیا ہے جبکہ امام اعظم کا خود یہ مسلک نہیں ہوسکتا۔' وللد درہ) (العرف الشذی کی سام ۱۹۰۰ فیض الباری ص ۱۹۸۱ میں بھی اجمالی طور ہے یہی فرمایا اور فیض الباری ص ۱۹۸۱ میں بھی اجمالی طور ہے یہی فرمایا اور فیض الباری ص ۱۹۳۹ میں بھی اجمالی طور ہے یہی فرمایا اور فیض الباری ص ۱۹۳۹ میں معیت محرم بھی درست ہے اور میر ہے پاس اس کے لئے احادیث کثیرہ کا ذخیرہ ہے اور فقہ معیت محرم بھی درست ہے اور میر ہوئے ہیں (بعض احادیث کثیرہ کا ذخیرہ ہے اور فقہ میں اشارہ بھی کیا گیا ہے ) مشلا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھی جس اشارہ بھی کیا گیا ہے ) مشلا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھی جس ادرانہوں نے غیر محرم کے ساتھ حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھی دیا تھا۔

احقر بجنوری عرض کرتا ہے کہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد رحمة الله علیم وغیرہ کے نزدیک بھی ثقة و ماموند ایک یا چندعورتوں کے ساتھ سفر حج جائز ہے اور امام احمد ہے جو ممانعت منقول ہے و اُنفلی ج کے لئے ہے۔امام احمدؓ نے یہ بھی فرمایا کہ ممانعت سفر بغیر محرم کی احادیث غیر سفر فرض کے ساتھ خاص ہیں۔

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوں بدلیة الجیند لابن رشدًا نوار المحمودًا وجرّ المسالک واعلاء اسنن وغیرہ)

# '' حج فرض کے لئے محرم کی شرط ضروری ہیں'' لمحہ فکریہ

جیبا کہ اوپر کی تفصیل سے واضح ہوا کہ امام احد ہے بھی احادیث ممانعت کوسفر جے فرض سے غیر متعلق فر مایا اور وہ بعینہ وہی رائے ہے جو حضرت شاہ صاحب نے اختیار فر مائی ہے اور امام مالک نے بھی موطاً میں '' والتخرج فی جماعة من النساء'' فر مایا کہ جس عورت نے جے فرض ادانہ کیا ہوا در محرم میسر نہ ہوتو اس کو جائے کہ وہ ثقة عور توں کے ساتھ جے ادا کرے اور خدا کا فرض ترک نہ کرے۔

امام شافعی بھی تقدعورت رفیق سفر ہوتو بغیر محرم باز وج کے جج فرض کا جواز فرماتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جج فرض کے لئے سب کی رائیں متفقہ ہیں اور جج نفل یا دوسرے غیر مغروض سفروں کے لئے عدم جواز پر بھی سب کا اتفاق ہے۔

حفرات مفتیان دورہ اضرکواس دور کی مشکلات جج کو بھی سامنے رکھنا چاہئے۔اس لئے کہ نہایت غیر معمولی مسائی کے بعد تو کہیں جج پر جانے کی منظوری حاصل ہوتی ہے اور حکومت سعود بیکو بھی جج کے مصارف بڑھانے سے کام ہے۔ ججاج کے مالی اخراجات وغیرہ مجبور یوں کا پچھ بھی خیال نہیں ۔ پابند بیاں بھی برابر بڑھائی جارہی ہیں۔اگر کسی عورت کے باس ایک جج کی رقم ہوتو محرم کوساتھ لے جانے کے لئے بھی اتنی ہی رقم اور چاہئے یعنی پچیس ہزار کی جگہ مثلاً بچیاس ہزار رو ہے ہوں کیونکہ ساتھ جانے والے کے تمام مصارف بھی جج کو جانے والی کے ذمہ ہیں ۔ اس لئے انتمہ اربعہ کے متفقہ فیصلہ قدکورہ پر ہی عمل ''شرعاً وعقلاً'' جسی مناسب ہوگا۔واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واسم ۔ ( بجنوری )





الارافقة المجال وسفا الكيني وي

altar alrer

مع مقدمه

يتيمة البيان لمشكلات القرآن

التي تحتوى على ترجمة امام العصروا لتنوب بشان كتاب وفصول من قلمات وذيول من قلمات اعبان الامة مايع بربصيرة في علوم القرآن ومعارف وفوائدا ستطراد بيت محمرة وغيرها

الغها

العاصال الادب الأربيج مولاد مُعَاكَدُ لِوُسِفُ الباري مُعَاكَدُ لِوُسِفُ الباري

استاد الحامعة برا بعبال اسن.

(وَ (رَقِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلِلْمِنْ الْمُنْ الْمِ